

bestudubooks.w

وارالافاؤن بين رائج الوقت نسنول كرمطابق تخ تخ كساته جديد كميونرا يُديش مركل مركل والمركز المركز المر

## جلدهما

بقية الوقف و آداب المساجد والقرآن والمقابر والبيوع والربا والقمار والتأمين

افادات: مفتی اعظم عارف بالله حفزت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثانی ً ً حب بدایت : حضرت اقدی مولا نامرغوب الرحمٰن صاحب مهتم دار العلوم دیوبند

ملاحظه حصرت مولا نامفتی سعیداحمرصاحب پالنپوری شخالحدیث دصدرالمدرسین دارالعلوم دیوبند مرب مفتی محمدا مین صاحب پالنبوری استاذ حدیث وفقد داراهلوم دیوبنر

دُاكُالُلِشَاعَتْ وَنُوْبُازِارِا يُمِلِيَ عَلَى الْمُؤْلِرِينَ الْمُؤْلِدِينَ وَوَالْمُؤْلِدِينَ وَالْمُؤْلِ

besturdupooks, wordpress, com

لمباعث : متبر <sup>۱۰۰۰</sup> ملمی گراف<sup>حی</sup> نخامت : 511 صفحات

قار کمین ہے گزارش اپنی حتی الوّئع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریزنگ معیاری ہو۔المحدلقداس بات کی مگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجودر ہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی فلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطّن فریا کرمنون فریا ہمیں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

﴿......﴾

اداره اسلامیات ۱۹- انارکلی لا ہور بیت العلوم 20 نا بھرروڈ لا ہور مکتبدر تمانیہ ۱۸ ـ اردو بازار لا ہور مکتبہ اسلامیہ گائی اڈا ۔ ایبٹ آباد کتب خاندرشید ہے۔ مدینہ مارکیٹ راہبہ بازار راولپنڈی

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا چى كمتيه معارف القرآن جامعه دارالعلوم كرا چى بهت القرآن اردو بازار كرا چى كمتيه اسلاميه المين بور بازار فيصل آباد مكتبة المعارف محلّه جنگى - بشاور

ISLAMIC BOOK CENTRE 119-121, HALLIWELL ROAD BOLTON , BL 1-3NE

AZHAR ACADEMY LTD. 54-68 LITTLE ILFORD LANE MANOR PARK, LONDON E12 SQA

﴿ امریکہ میں ملنے کے بتے ﴾

﴿ الكيندُ مِينَ مَلْنَ كَ بِيَّ ﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A. besturdukooks.wordpress.com

## فهرست مضامين

| 10 |                                                                        | 800      |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------|
| M  | عرض مرتب                                                               | •        |
|    | بقية كتاب الوقف                                                        |          |
|    | مساجد کے لیے غیرمسلم کے عطیات کابیان                                   |          |
| ۳۳ | معدى تغيرين مندوكاروبيصرف كرناورست بيانبين؟                            | ٩        |
|    | ہندوکی بنائی ہوئی مسجد کا تھم                                          |          |
|    | ہندوکی دی ہوئی زمین پرمجد بنانے کا حکم                                 |          |
| ۳۸ | ہندوکی وقف کردہ زمین میں مجد بنانے اوراس میں نماز پڑھنے کا حکم         | ٠        |
|    | ہندوے روپیے لے کر مجد کی مرمت میں لگا ناجا زئے یانہیں؟                 |          |
| 4  | غیرسلم کامنجد یا مدرسه میں رو بیددینے کا اور جا کدادوقف کرنے کا حکم سی | ٩        |
| 69 | ہند و کامنجد میں نماز پڑھنے کے لیے دری دینا                            | ٩        |
| ۵۰ | كافركام بحدكے واسطے لوٹا اور فرش دینا                                  | ٩        |
|    | كافركامجديس چراغ جلانے كے ليے تيل دينا                                 |          |
| ٥٠ | ہند و کام جد کے احاطے میں حوض اور کنواں بنوا تا                        | <b>©</b> |
|    | ہندو کی کچھز مین معجد میں داخل کر لینا                                 |          |
|    | ہندوی موقو فدز مین کی آمدنی محد کے مصارف میں لگانا                     |          |

|              | ess.com                                 |                  |                             |                                           |              |
|--------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| مضامين       | نهرس <b>ت</b><br>فهرست                  | 9                | ٣                           | ب او الایوب ر جلد۱۴                       | فبآوى دارالع |
| Sturdurad Or |                                         |                  | نى ہوئى مىجد كائتكم         | ندوکی وقف کی ہو گی زمین پر بخ             | τ <b>©</b>   |
| ar           |                                         |                  | مگیت سیج نہیں               | تف شد ہ مجد پر کسی کا دعوے م <sup>ا</sup> | , <b>©</b>   |
| ٥٣           | ا بني جا ئدا دوقف كرنا                  | وغيره کے ليےا    | <sup>ئ</sup> يا ہےاس کامسجد | و ہندو پوشیدہ طور پرمسلمان ہو ً           | ? 🕸          |
| ۵۵           |                                         | ىا ج؟            | ۔ ہے چندہ لینا کی           | سجد کی مرمت میں ہند واور شیع              | ´ 🕲          |
| ۵۵           | رنا ن                                   | ج ہے مجد تعمیر ک | اسلام كاايخ خرر             | بسائی کی دی ہوئی زمین پراہل               | · 🕲          |
| ۵۵           |                                         |                  | درمت ہے                     | ندومعمارول سے محدثقمیر کرانا              | ÷ 🕸          |
|              | امسائل                                  | ہے متعلق         | نئ مسجد۔                    | مسجد ضراراور                              |              |
| 27           |                                         |                  | دوسری مسجد بنانا ·          | تجد کے دور ہونے کی وجہ ہے ہ               | ^ <b>@</b>   |
| ۵۷           |                                         |                  | مبجد بنانا                  | ب مجد کی موجود گی میں دوسری               | í 🕸          |
| ۵۹           |                                         | •••••            | رى مىجد بنانا               | مبحدول کے ہوتے ہوئے تیس                   | ,, 🕸         |
| ۵۹           |                                         |                  | مىجد بنانا                  | ازیوں کی ضرورت کی خاطرنیٰ                 | <i>;</i> 🕸   |
| ۲٠           |                                         | ······           |                             | ر يدمجد كى تبديلى جا ئرنېيں               | ھِ ج         |
| ٧٠           |                                         |                  | t                           | نع فساد کی غرض سے نئی مسجد بنا:           | , <b>©</b>   |
| AI.          | t                                       | دوسری مسجد بنا   | ہونے کی وجہے                | بحد میں کسی بھی قتم کی سہولت نہ           | ^ <b>©</b>   |
| 41           |                                         |                  | كشاده مجدينانا ···          | لەكى تىنگى كى وجەسے دوسرى جگە             | ه جًا        |
| чг           | ينا                                     | باطرف ترغيب      | ی مسجد بنا کراس کج          | سجدول کے ہوتے ہوئے تیسر                   | <b>,</b> 🏟   |
| 41           | *************************************** | t                | ليے دوسری متجد بنا          | لی مسجد کونقصان پہنچانے کے۔               | ( ·          |
|              |                                         |                  |                             | نی متحد کی نضیلت زیادہ ہے یا              |              |
| 400          |                                         | t                | ایک بزی متجد بنا:           | تی کی تمام مساجد کوشہید کر کے آ           | ﴿ ﴿          |
| ٦١٣          |                                         | tb               | سجد کو جا مع مسجد .         | يم جامع متجد كو جيموز كردوسرى             | ا الله       |
| ۵۲           |                                         | ویاجائے          | ہے جامع متحد قرارہ          | ل محديم گنجائش زياده موأي                 | ?. 🔞         |

|           |                               | wess.com     |               |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |          |
|-----------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| du        | المسائدين<br>ضائبين<br>صائبين | ۵۷<br>فهرستم |               |               | ۵                | لدمما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لعسادم ديوسنسار ج             | وی دارا  |
| Desturd's | ar                            |              |               | بنا نا        | صلے پرنئ مسجد    | سوقدم کے فا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جا <sup>مع م</sup> جدے چھ     | <b>©</b> |
|           | 44                            |              | ن شروع کرنا . | دوسری مسجد می | جمعہ بند کر کے   | بہلی مسجد میں<br>بہلی مسجد میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سی مصلحت سے                   | ٩        |
|           | 44                            |              | •••••         |               |                  | تے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | محدضرارس کو کے                | <b>©</b> |
|           | 42                            |              |               | ست نہیں       | ضرار'' کہنادر۔   | ) ہوئی مجد کو''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسلمانوں کی بنائی             | ٠        |
|           | ٨F                            |              |               | رست نبین      | و''ضرار'' کہناہ  | ئى ہوئى مىجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ہندوآ بادی میں بنا            | ٩        |
|           |                               |              |               |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نئ مجد بنانے کے               |          |
|           |                               |              |               |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسلمانوں کی مسا               |          |
|           |                               |              |               |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | گری کی وجہ ہے                 |          |
|           |                               |              |               |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اہل شیعہ کے مقا۔              |          |
|           |                               |              |               |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دوسری متجد کو''ضر             |          |
|           |                               |              |               |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عطاء کی رو               |          |
|           |                               |              | 1,000         |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |          |
|           |                               |              | مسائل         | المتفرق       | سے معلو          | ساجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |          |
|           | 44                            |              |               | ب ہے          | تجدبنانا كارثوا. | ت کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مسافرول کی راحہ               | ٠        |
|           | 44                            |              |               |               | •••••            | ساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مسجد كالشجح رخ كوز            | �        |
|           | 41                            |              |               |               |                  | 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قبلہ ہے قدرے                  |          |
|           |                               |              |               |               | (0)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ایک شهر کی مسجد وا            |          |
|           |                               |              |               |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسجد کامنبر، محراب            |          |
|           |                               |              |               |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صف کے درمیان                  |          |
|           |                               |              |               |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محراب وسط مسجد                |          |
|           | ۸۰                            |              |               |               | ، ۱،<br>حائميں؟  | -<br>تنی او رہونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مبحد کی گھڑ کیاں              | •        |
|           |                               |              |               |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ویران مجدکوآ باد <sup>ک</sup> |          |
|           |                               |              |               |               |                  | 100 Table 100 Ta |                               | A        |

|                 | ass.com         |                                               |                         |                  |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|                 | E.Moldbie       |                                               |                         |                  |
| , JbC           | فهرست مضامین ا  |                                               | بر جلد۱۴                |                  |
| <b>Desturos</b> | A1              |                                               | ۔ حصہ افضل ہے یا صحن؟   | 🥏 مىجد كامىقف    |
|                 | Λ1              | ،                                             | ر میں نماز پڑھناافضل _  | 🥏 قریب کی مسج    |
|                 | Λ1              |                                               | تبادله                  | 🕲 غيرآ بادمجد كا |
|                 | ۸۲              | ئى مىجدكوآ بادكر نا                           | ام سے ناراض ہوکر پرانی  | 🕏 نئ متجد کے او  |
|                 | ۸۲              | لے کے لیے کیا سزاہے؟                          | مانى مين خلل ڈ النے وا_ | 🕸 مىجدىي نفع رس  |
|                 |                 |                                               |                         |                  |
|                 | ۸۳              | ىلمانوں كے ذمەلازم ہے ····                    | کےاوقاف کی حفاظت م      | 🕏 مجدادرمجد      |
|                 |                 | مصادر کردے تو مسلمانوں کو کیا                 |                         |                  |
|                 | 18 A            | ،<br>کبے ہے؟                                  |                         | 2.               |
|                 |                 | ،<br>پند کرنا جا ئز ہے                        |                         |                  |
|                 |                 |                                               |                         |                  |
|                 |                 | تو ترک ِ موالات کے زمانہ میں                  |                         |                  |
|                 |                 |                                               |                         |                  |
|                 |                 | ورایک سال مرزائی اس معجد                      |                         |                  |
|                 | ۸۹              |                                               |                         | 4                |
|                 | والے کومبحد میں | یں نامزد کرنااور فتنہ کچھیلانے                | رمقلدین کے لیےمحد       | 🥸 خفیوں اور غیر  |
|                 |                 |                                               |                         |                  |
|                 |                 | يارنېيں                                       |                         |                  |
|                 |                 | <u>ء</u> ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                         |                  |
|                 |                 | <del> </del>                                  |                         |                  |
|                 |                 | ے بدہ ہے۔ نبر م<br>رکے دروازے پر نضب کرنے     |                         |                  |
|                 | W175-2570 M     | رے دروازے پر صب رہے۔                          |                         |                  |
|                 | 11              |                                               |                         | سب الدال الول    |

| ADVESS COM                                                                                                                                              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ب اوردوب بر جلد ۱۳ کا مین کارور                                           | وی دارانه |
| سجد کے در دازے پر''یادگار سحت فلال بن فلال' کے مضمون کا پھر جسیال کرنا 90 میں معاملاتھی                                                                 | · 🕸       |
| س مجدمیں ہندو بانیوں کے نام کی تختی گلی ہے اس کا حکم                                                                                                    | · 🕸       |
| ل ہنود کے قبضہ سے مسجد کو نکالنا مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے                                                                                              |           |
| نهر کی تمام معجد و ل کوآبا د کرنا                                                                                                                       |           |
| وزمین امام اوراس کی اولا د کے لیے وقف کی گئی ہے اس کا حکم                                                                                               |           |
| اقف کے وظیفہ کامستحق کون سامؤ ذن ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                |           |
| وجا ئدادامام ومؤذن کی معاش کے لیے وقف ہاں کی زائد آمدنی ہے معلم کو تخواہ دینا م                                                                         |           |
| مام کوجور و پیددیا گیا ہے اس کو مسجد میں صرف کرنا                                                                                                       |           |
| نی کے مقرر کردہ امام پرقو م راضی نہ ہوتو کیا تھم ہے؟                                                                                                    |           |
| ہام کے فاسق و فاجر ہونے کی وجہ سے دوسری مسجد بنانا                                                                                                      |           |
| ہے۔<br>کا الم تحصیل دار کے توسل ہے مسجد کے لیے زمین خرید نا                                                                                             |           |
| ۱۰۰ سجد بنانے کی نیت کر کے مسجد تغییر نه کرنا                                                                                                           |           |
| مبدر کو نقصان پہنچانے والے انجن کا حکم                                                                                                                  |           |
| مبدو کساں ہا، پات او خیرہ ہجانے اور محبد کے احاطے میں قربانی نہ کرنے کی<br>ندوؤں کامبحد کے قریب باجاوغیرہ ہجانے اور محبد کے احاطے میں قربانی نہ کرنے کی |           |
|                                                                                                                                                         |           |
| شرط لگانا .<br>سلمان محبد ہے متصل مکانات جیبوژ کر دو <b>سری جگهنتقل ہو کتے ہیں یانہیں</b> ؟ ۱۰۱                                                         |           |
| سلمان جدسے من مرہ مات پھور سردو سری جلہ کہوسے ہیں یا بیں!                                                                                               |           |
|                                                                                                                                                         |           |
| سجد میں ت <u>نکھے لگانا جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</u>                                                                                 |           |
| سجدوں میں جھاڑ فانوس وغیرہ لگا نا                                                                                                                       |           |
| مىجد كے صحن ميں جوقبر ہےاں كو برابر كرنا                                                                                                                |           |
| سجد کے کمرول میں محلے والوں کامہمانوں کوٹھبرا تا                                                                                                        |           |
| نناز عه راسته وقف میں داخل ہو گایانہیں؟                                                                                                                 | · 🚳       |

|             |      | es.com                                  |                 |                        |                |                     |                    |          |
|-------------|------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------|
|             | ,010 | Piess                                   |                 |                        |                |                     |                    |          |
| 1000        | مضرا | فهرست                                   | 20              | Λ.                     | . 10           | ىب <b>ن ر</b> جلد   | ارالعساوم ديو      | وځادا    |
| besturdur - | ٠4   |                                         |                 | م نقش ونگار کرنا       | کے دیگر حصول ک | وارا ورمسجد -       | <u>قبلے</u> کی دیو | <b>©</b> |
|             |      | •                                       |                 | اضروری ہے              |                |                     |                    |          |
|             |      |                                         |                 | اس میں نماز پڑھے       |                |                     |                    |          |
|             |      |                                         |                 | صي :                   |                | 10.50               |                    |          |
|             |      | ر ان کی قمت                             | ر د بے جاتے ہیں | ۔<br>ں کے لیے جو جا نو |                |                     |                    |          |
| 2 1         | • 9  |                                         |                 |                        |                |                     |                    |          |
| 1           | ٠ ٩  |                                         |                 | ت كہنے والے كائحكم     |                |                     |                    |          |
|             |      |                                         |                 |                        |                |                     |                    |          |
|             |      |                                         |                 | مىن نگا تا             |                |                     |                    |          |
|             |      |                                         |                 | ے<br>لے کے یہاں کھ     |                |                     |                    |          |
|             | 11.  | روپیه جدین                              |                 |                        |                |                     |                    |          |
| **          |      | *************************************** |                 |                        |                |                     |                    |          |
|             | 111  |                                         |                 |                        | ره محبدگا هم   | ما <u>سے</u> میر کر | לו או גל           | <b>6</b> |
|             |      |                                         | م               | ه کے احکا              | عيرگا          |                     |                    |          |
|             | IIT  |                                         |                 | يے؟                    | ه میں ہونی جا۔ | ر کی کس سمت         | عيدگاه:ش           | ٩        |
| 7 9         | 117  |                                         |                 |                        |                |                     |                    |          |
|             | 11r  |                                         |                 |                        | میں ہے         | مبحد کے تکم         | عید گاہ بھی        | <b>©</b> |
| i           | 110  |                                         | ع ے             | موتب بھی وقف ر<br>م    | بہاں اندراج نہ | واری کے یہ          | عيدگاه کاپ         | ٠        |
|             |      |                                         |                 | ز مین کا تحکم          |                |                     |                    |          |
|             |      |                                         |                 |                        | 10.16 DOSA DO  | U00000              |                    |          |
|             |      |                                         |                 |                        |                |                     |                    |          |
|             |      |                                         |                 |                        |                | 17700 70            |                    |          |

|              | ss.com                                                                                                      |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ,,,0         | idpres                                                                                                      | P.       |
| ضا على       | رالعسلوم ديوب المبلدا ٩ فهرست                                                                               | وی دا    |
| besturos 112 | ایک عیدگاه کا سامان منتقل کر کے دوسری جگہ عیدگاه بنا تا                                                     | <b>©</b> |
|              | عیدگاد کے احاطے میں محبر بنانا                                                                              |          |
|              | عيدگاه كي اينٹيں محد ميں لگا كتے ہيں يانہيں؟                                                                |          |
| · IIA        | عيدگاه کی جگه اسکول اوراسکول کی جگه عيدگاه تغمير کرنا                                                       | <b>©</b> |
| 119          | قديم عيدگاه كوفروخت كرنايادوسرى زمين سے تبادله كرنا                                                         | <b>©</b> |
|              | ا ہے اختیار سے عیدگاہ کی زمین سرکارکودینا یا دوسری زمین سے تبادلہ کرنا                                      |          |
|              | عيدگاه کي زمين بيخي ، خريد نے اوراس ميں تعاون کرنے کا حکم                                                   |          |
|              | ایک شهر میں دوجگه عیدین کی نماز ادا کرنا                                                                    |          |
|              | ایک ہریں دوجیتہ تیزیل مارادہ رہ<br>عیدگاہ میں نماز پڑھنے میں فساد کا خوف ہوتو جنگل میں بھی نماز پڑھ کتے ہیں |          |
|              |                                                                                                             |          |
|              | عیدگاہ کے بارے میں ہندودعوی کریں تو مسلمانوں کوکیا کرناچاہیے؟                                               |          |
|              | حرام آمدنی سے عیدگاہ کی مرمت کرانا                                                                          |          |
|              | عیدگاہ کے میدان میں کھیل، تماشے کشتی کرانے ،اور ہارمونیم بجانے کا حکم                                       |          |
|              | عیدگاه میں جانور چرانا، باندهنااورخرمن بناتا                                                                |          |
| Irr          | عیدگاه میں بوئے ہوئے درختوں کی جڑمیں کھاد ڈالنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | ٩        |
|              | 6612 UIL                                                                                                    |          |
|              |                                                                                                             |          |
| 110          | مهتم کی شرعی هیثیت                                                                                          | ٩        |
| 119          | متولی اورمہتم کس کو بنانا جاہیے؟                                                                            | ٩        |
| Ira          | اراكين مدرسه كيے ہونے چائيں؟                                                                                | ٩        |
| 179          | مدارى اسلامىيى شرعى حيثيت                                                                                   | <b>©</b> |
| £            | كونامدرسة مدرساسلامية ع؟                                                                                    |          |
|              | وقف کی نت کے بغیرا نی مملو که زمین میں مدرسہ قائم کرنا                                                      |          |

|             | ress.com     |                         |                                |                                                  |    |
|-------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----|
| SOOK SING   | فهرست مضا)   |                         | 1•                             | وی دارانعها و رویب ر جلد۱۲                       | فآ |
| besturdub - | ۳۱           | بن کے لیے؟              | ودیتا بہتر ہے یاز              | <ul> <li>ھ مدرسہ کی عمارت کے لیے چندہ</li> </ul> |    |
| <b>Y</b>    |              |                         | 60 agaser                      | 🕲 مدارس کی تغمیرات (جو چندے                      |    |
|             |              |                         |                                | المرسك بانى كام صدر                              |    |
|             |              |                         | 20.00                          | المدرے کے دویے سے تریدی                          |    |
|             |              | 0. U.S.                 |                                | 🕲 ای شرط کے ساتھ زمین وقف                        |    |
|             |              |                         |                                | 🕲 تعلیم قرآن کے لیے تہائی جا ک                   |    |
|             |              |                         |                                | 🥸 کچھروپىيىدرسەقائم كرنے كىغۇ                    |    |
|             |              |                         |                                | @ واقف كا تاخيات مكان ميس ر                      |    |
|             |              |                         |                                | 🕲 مندويانصراني كااپني جا كداد مدر                |    |
|             |              |                         |                                | 🏚 صدقه فطرود يكر صدقات واجبا                     |    |
|             |              |                         |                                | 🕏 ز کو ة کاروپيدررسے کی تغير 🖈                   |    |
|             |              |                         |                                | 🕏 مجدیامدرے کی زمین اجارے                        |    |
|             |              |                         |                                | 🥸 محد کے احاطے میں ہے ہو۔                        |    |
|             |              |                         |                                | 🕏 مجدومدرسه کی رقم تجارت میں                     |    |
|             |              |                         |                                | 🕏 شدید ضرورت کے وقت مدر ہے                       |    |
|             | کے لیے دوسرا | ررے کی ضروریات <u>۔</u> | قع مکان کو چ <del>ی</del> کر م | 🕏 مدرے کے بوسیدہ اور بےمور                       | 2  |
|             | 1177         |                         |                                | مكان خريدنا                                      |    |
|             |              |                         |                                | 🕏 ایک مدرسه کے نام موتو فدجا کدا                 | }  |
|             | IPT          | رہے میں منتقل کرنا      | آيدني دوسرے مد                 | 🕏 ایک مدرے کی موقو فدجا ئداد کی                  | }  |
|             |              |                         |                                | 🗗 ایک مدرے کے ملبے سے دوسر                       |    |
|             |              |                         |                                | ,<br>واقف کی غرض پوری کرنے کے                    |    |
|             |              |                         |                                | 🕻 مدرے کی زمین میں قبرستان بنا                   |    |

| ) کا تیل جومدرے میں دیا گیا ہے اس کو مجد کے صحن میں جلانا                         | مٹی  | ٩   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| مدرے میں تعلیم قرآن کے لیے جو جائداد وقف کی گئی ہے اس کی آمدنی دوسرے              |      |     |
| ے میں صرف کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               | مدر  |     |
| مدرے کے لیے وقف کی ہوئی کتابیں دوسرے مدرے میں دینا                                |      |     |
| ف اپی وقف کردہ کتابوں کو نہ خرید سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے                           |      |     |
| سددوسری جگہ چلا جائے تو مدرس نے چندہ سے جو کتا بیں خریدی ہیں وہ کس کی ہوں گی؟ ۱۴۵ |      |     |
| ت شده څخص کی کتابوں کو وقف کرنا                                                   | و فا | ٩   |
| برکامدرے کی کتابوں کوضا نُع کروینا                                                | طلب  | ٩   |
| ے کا حساب و کتاب صاف ندر کھنے والے کومعز ول کرتا                                  |      |     |
| یھی کا شنے والے کو مدر سے کا منتظم بنا نا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |      | 040 |
| م کو مدرسه کی حق تلفی کرنا جائز نہیں                                              |      |     |
| م کامدر سے کی کوٹھری کسی کود ہے دیتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |      |     |
| عورت اپنامکان مبحدکودینا چاہتی تھی مگر مدرے کودیدیا تو اس کاحق دارکون ہے؟ ۱۳۹     |      |     |
| جداور مدارس موقو فه کسی کی ملک نهیں                                               | مسا  |     |
| ہے کے مکان کو خالی کرانا ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | مدد  | •   |
| ف کے ور ثاءمدر سے کودی ہوئی جا کدادوا پس نہیں لے علتے                             |      |     |
| ررسم عبد میں قائم ہاس کوا شانے کاحق کسی کونیس                                     | جوما | ٩   |
| ے کے لیے گورنمنٹ سے امداد لینا                                                    | مدز. | ٩   |
| یں میں ہجری وقمری تاریخ کو جاری کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | بدار | ٩   |
| ی ہے زمین خرید کرمدرسہ بنانا                                                      | 1.   | ٩   |

## قبرستان کے احکام

| ۱۵۳  | قبرستان كاوقف مونا ضرورى نہيں                                             | ٩ |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| ۱۵۳  | عيدگاه اور قبرستان كے ليے مشاع كاوقف بالا تفاق ناجائزہے                   | ٩ |
| 100  | تدفین کے لیے قبرستان کا وقف ہو ناضر وری نہیں                              | ٩ |
| 100  | خاد مان درگاہ کے لیے وقف ثنا ہی                                           | ٩ |
| ۲۵۱  | مسلمانوں کی قبروں کا احتر ام ضروری ہے                                     | ٩ |
| 101  | قبرستان کے چندآ داب اور عاع موتی موتی ا                                   | ٩ |
| 14.  | وقف نام کی تکیل کافرچ کس کے زمے؟                                          | ٩ |
| 14.  | موقو فه قبرستان میں فن کرنے ہے رو کنا جائز نہیں                           | ٩ |
| 141  | متولی کامر دوں کو فن کرنے ہے رو کنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | ٩ |
| ۱۲۳  | مملو كقبرستان ميں مالك كى اجازت كے بغيرميت كو فن كرنا                     | ٩ |
| ٦٢٢  | واقف کے بوتے کا موقو فہ قبرستان میں فن کرنے سے روکنا                      | ٩ |
| ۵۲۱  | موقو فيقبرستان ميں فن كاسلسله بند بوجائے تو كياتكم ہے؟                    | ٩ |
|      | سر کارنے جوز مین مسجد کے متولی کودی ہے اس میں دوسرے لوگوں کے مردول کو فن  | ٩ |
| 170  | کرنے کی اجازت ویتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |   |
| ۲۲۱  | متعین اشخاص پروقف کی ہوئی زمین میں مردوں کوفن کرنااورعورت کی تولیت کا حکم | ٩ |
| 142  | موقو فہ قبرستان کی کچھ جگہ قبروں کے لیے روپے لے کردینا                    | ٩ |
| 142  | برانی قبروں پر بھلواری لگا نااور قبروں برا گے ہوئے درختوں کے پھل کھا تا   | ٥ |
| ۸۲۱  | قبرستان کا اعاطه کرنے کے لیے قبرستان کی زمین کرائے پردینا                 | ٥ |
| ۸۲I  | متولی نے قبرستان کی کچھز مین فروخت کردی تواس کا کیا حکم ہے؟               | ٩ |
| 149_ | قبرستان مضصل خريد كردوزين مين قبرنكل آئى توكيا حكم عي                     | ٩ |
|      | 3 D                                                                       |   |

| © درگاہ کے خداموں کی معاش کے لیے جوز مین وقت کی گئی ہے اس کو تشیم کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ges.com                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <ul> <li>قبرستان کاروپیہ سجد میں فرچ کر زاور سے نبیس</li> <li>قبرستان کی اوقاف کی آمد نی ہے سجد کافرش بناتا</li> <li>قبرستان کی ناکاروا بیش مجد کے قرش میں لگاتا</li> <li>قبرستان کی کی زمین مسجد کی قوسعے کے لیے مبجد میں شامل کرتا</li> <li>قبرستان کی کی آمد نی ہے مبحد بنا ناجا کز ہے اینیں؟</li> <li>مزاروں کی آمد نی ہے مبحد بنا ناجا کز ہے اینیں؟</li> <li>قبرستان میں قبروں ہے ہے کہ مسجد بنا ناجا کز ہے اینیں؟</li> <li>قبرستان میں مبدوں ہو کہ بہائی مبدوریران ہوتی ہوتو کیا تھم ہے؟</li> <li>قبرستان میں مبدوں ہوئی ہے اس میں نماز جا تڑ ہے۔</li> <li>عوصد گاہ قبرستان میں بی بوئی ہے اس میں نماز جا تڑ ہے۔</li> <li>کفار کے قبرستان میں مرکان بنا نا</li> <li>موقو فہ قبرستان میں مکان بنا نا</li> <li>موقو فہ قبرستان میں مکان بنا نا</li> <li>موقو فہ قبرستان میں مرک بنا نا</li> <li>قبرستان کے درخت اور پہلوں کا عمل میں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المالعب الم ديوبب د جلد ۱۳ مال العب الم ديوبب د جلد ۱۳ مال العب الم ديوبب د جلد ۱۳ مال | ote            |
| <ul> <li>قبرستان کاروپیہ سجد میں فرچ کر زاور سے نبیس</li> <li>قبرستان کی اوقاف کی آمد نی ہے سجد کافرش بناتا</li> <li>قبرستان کی ناکاروا بیش مجد کے قرش میں لگاتا</li> <li>قبرستان کی کی زمین مسجد کی قوسعے کے لیے مبجد میں شامل کرتا</li> <li>قبرستان کی کی آمد نی ہے مبحد بنا ناجا کز ہے اینیں؟</li> <li>مزاروں کی آمد نی ہے مبحد بنا ناجا کز ہے اینیں؟</li> <li>قبرستان میں قبروں ہے ہے کہ مسجد بنا ناجا کز ہے اینیں؟</li> <li>قبرستان میں مبدوں ہو کہ بہائی مبدوریران ہوتی ہوتو کیا تھم ہے؟</li> <li>قبرستان میں مبدوں ہوئی ہے اس میں نماز جا تڑ ہے۔</li> <li>عوصد گاہ قبرستان میں بی بوئی ہے اس میں نماز جا تڑ ہے۔</li> <li>کفار کے قبرستان میں مرکان بنا نا</li> <li>موقو فہ قبرستان میں مکان بنا نا</li> <li>موقو فہ قبرستان میں مکان بنا نا</li> <li>موقو فہ قبرستان میں مرک بنا نا</li> <li>قبرستان کے درخت اور پہلوں کا عمل میں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 🕲 ورگاہ کے خداموں کی معاش کے لیے جوز مین وقف کی گئی ہےاس کو تقسیم کرنا                 | Desturdula 141 |
| <ul> <li>قبرستان کی نا کارہ اینٹیں سجد کے قرش میں لگاتا</li> <li>قبرستان کی کچے ذمین سجد کی توسیع کے لیے مبحد میں شامل کرتا</li> <li>۱۲ میں اور کی آمد نی ہے مبحد بنا نا جا تر ہے ایمیں ؟</li> <li>۱۲ مزاروں کی آمد نی ہے مبحد بنا نا جا تر ہے ایمیں ؟</li> <li>۱۲ مزار کے قریب مبحد اور کم سجد بنا نا جا تر ہے ایمیں ؟</li> <li>۱۲ میں مبحد بنا نا ہے ہے کہ ممہد بنا نا ہے ہے کہ مبدد میں ان جو آب ہوتو کیا تھم ہے ؟</li> <li>۱۲ میں مبدد بنا نے ہے بہلی مجدوریان ہوتو کیا تھم ہے ؟</li> <li>۱۲ میں مبدد بنا نے ہے بہلی مجدوریان ہوتو کیا تھم ہے ؟</li> <li>۱۲ میں مبدد بنا نے ہے بہلی مجدوریان ہوتو کیا تھم ہے ؟</li> <li>۱۲ میں مبدد بنا نے ہے بہلی مجدوریان ہوتو کیا تھم ہے ؟</li> <li>۱۲ میں مبدد بنا نے ہے بہلی مجدوریان ہوتو کیا تھم ہے ؟</li> <li>۱۲ میں مبدد بنا نے ہے بہلی مبدد سے ان میں مہان ہوتا کیا ترستان بنا نا ہے ہے</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        | ~              |
| <ul> <li>قبرستان کی کچوز مین مبحد کی توسیع کے لیے سبحد میں شامل کرتا۔</li> <li>پرانی یوسیدہ قبر وں کو برابر کر کے مبحد کی توسیع کرتا۔</li> <li>۱۲ مزار کے قریب سبحداور کرے بنانا۔</li> <li>۱۲ مزار کے قریب سبحداور کرے بنانا۔</li> <li>۱۲ قبرستان میں قبر وں ہے ہے کہ مسجد ویران ہوتی ہوتو کیا تھم ہے؟</li> <li>۱۲ قبرستان میں مبحد بنانے ہے پہلی سبحد ویران ہوتی ہوتو کیا تھم ہے؟</li> <li>۱۲ قبرستان کی زمین میں عمیدگاہ بنانا۔</li> <li>۱۲ قبرستان کے قریب مسلمانوں کا قبرستان بنانا۔</li> <li>۱۲ مدر کے قریب قبرستان بنانا۔</li> <li>۱۲ مدر کے قریب قبرستان بنانا۔</li> <li>۱۲ موتو فرقبرستان میں مکان بنانا۔</li> <li>۱۲ قبرستان کی زمین میں مدرسہ قائم کرنا۔</li> <li>۱۲ قبرستان کی زمین میں مدرسہ قائم کرنا۔</li> <li>۱۲ قبرستان میں مؤلی بنانا۔</li> <li>۱۲ قبرستان میں مؤلی بنانا۔</li> <li>۱۲ قبرستان میں مؤلی کو بنانا۔</li> <li>۱۲ قبرستان میں مؤلی کا کھال کے درخت اور بچلوں کا تھم</li> <li>۱۲ قبرستان کے درخت اور بچلوں کا تھم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 🧔 قبرستان کے اوقاف کی آمدنی ہے مجد کا فرش بنا تا                                       | 14             |
| المانی بوسید و قبر و ال کو برابر کرکے مبحد کی تو سیع کرتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 🥸 قبرستان کی نا کاره اینٹیں مسجد کے فرش میں لگا نا                                     | 12             |
| <ul> <li>﴿ مزاروں کی آ مدنی ہے مبحد بنانا جائز ہے یائیں؟</li> <li>﴿ مزار کے قریب مبحداور کرے بنانا</li> <li>﴿ قررستان میں قبروں ہے ہے کہ کم مبحد ویران ہوتی ہوتو کیا تھم ہے؟</li> <li>﴿ قبرستان کی زمین میں عیدگاہ بنانا</li> <li>﴿ قبرستان کی زمین میں عیدگاہ بنانا</li> <li>﴿ کا کے قبرستان کے قریب مسلمانوں کا قبرستان بنانا</li> <li>﴿ مندر کے قریب قبرستان میں مکان بنانا</li> <li>﴿ موقو فرقہ قبرستان میں مکان بنانا</li> <li>﴿ موقو فرقبرستان میں مدرسہ قائم کرنا</li> <li>﴿ موقو فرقبرستان میں موقوں کی کرنانا</li> <li>﴿ موقون قبرستان میں کو کہ بنانا</li> <li>﴿ موقون کے قبرستان میں کھی کرنانا</li> <li>﴿ موقون کے قبرستان میں کو کہ بنانا</li> <li>﴿ موقون کے خوالی کے کہ کو کہ بنانا کے درخت اور بچلوں کا تھی کینانا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | @ قبرستان کی بچه زمین مجد کی توسیع کے لیے مجد میں شامل کرنا                            | 14             |
| <ul> <li>﴿ مزاروں کی آ مدنی ہے مبحد بنانا جائز ہے یائیں؟</li> <li>﴿ مزار کے قریب مبحداور کرے بنانا</li> <li>﴿ قررستان میں قبروں ہے ہے کہ کم مبحد ویران ہوتی ہوتو کیا تھم ہے؟</li> <li>﴿ قبرستان کی زمین میں عیدگاہ بنانا</li> <li>﴿ قبرستان کی زمین میں عیدگاہ بنانا</li> <li>﴿ کا کے قبرستان کے قریب مسلمانوں کا قبرستان بنانا</li> <li>﴿ مندر کے قریب قبرستان میں مکان بنانا</li> <li>﴿ موقو فرقہ قبرستان میں مکان بنانا</li> <li>﴿ موقو فرقبرستان میں مدرسہ قائم کرنا</li> <li>﴿ موقو فرقبرستان میں موقوں کی کرنانا</li> <li>﴿ موقون قبرستان میں کو کہ بنانا</li> <li>﴿ موقون کے قبرستان میں کھی کرنانا</li> <li>﴿ موقون کے قبرستان میں کو کہ بنانا</li> <li>﴿ موقون کے خوالی کے کہ کو کہ بنانا کے درخت اور بچلوں کا تھی کینانا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 🥏 پرانی بوسیده قبرول کو برابر کر کے مسجد کی توسیع کرتا                                 | 12             |
| الم المستان میں تبروں ہے ہے گرمتجد بنانا         الم تحرستان میں مجد بنانے ہے پہلی مجد ویران ہوتی ہوتو کیا تھم ہے؟         الم تحرستان میں بنی ہوئی ہے اس میں نماز جا تزہے         الم تحرستان کی زمین میں عمیدگاہ بنانا         الم کار کے قبر ستان کے قریب مسلمانوں کا قبر ستان بنانا         الم مملوکہ قبر ستان میں مکان بنانا         الم موقو فہ قبر ستان میں مکان بنانا         الم موقو فہ قبر ستان میں مراسہ قائم کرنا         الم موقو فہ قبر ستان میں میں مراسہ قائم کرنا         الم موقو فہ قبر ستان میں میں کرنا نا         الم کے درخت اور بچلوں کا تھم         الم کے درخت اور بچلوں کا تھم         الم کے درخت اور بچلوں کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                |
| <ul> <li>قبرستان میں مجد بنانے ہے پہلی مجد ویران ہوتی ہوتو کیا تھم ہے؟</li> <li>جوعیدگاہ قبرستان میں بی ہوئی ہے اس میں نماز جائز ہے</li> <li>قبرستان کی زمین میں عیدگاہ بنانا</li> <li>کفار کے قبرستان کے قریب مسلمانوں کا قبرستان بنانا</li> <li>مندر کے قریب قبرستان بنانا</li> <li>مندر کے قریب قبرستان بنانا</li> <li>موقو فہ قبرستان میں مکان بنانا</li> <li>قبرستان کی زمین میں مدرسہ قائم کرنا</li> <li>موقو فہ قبرستان میں سرک بنانا</li> <li>موقو فہ قبرستان میں سرک بنانا</li> <li>بیا نے قبرستان میں کھیتی کرنا</li> <li>قبرستان کے درخت اور کھلوں کا تھم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 🕸 مزار کے قریب مبجدا در کمرے بنا نا                                                    | 14             |
| احسان میں بنی ہوئی ہے اس میں نماز جائز ہے         الستان کی زمین میں عیدگاہ بنانا         الستان کی زمین میں عیدگاہ بنانا         الستان کے قریب مسلمانوں کا قبرستان بنانا         الستان میں مکان بنانا         الستان کی زمین میں مدرسہ قائم کرنا         الستان کی زمین میں میں مرک بنانا         الستان کے درخت اور بھیلوں کا تھم         الستان کے درخت اور بھیلوں کا تھم         الستان کے درخت اور بھیلوں کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قبرستان میں قبروں ہے ہٹ کر معجد بنانا                                                  | 14             |
| ۱۵۳ قبرستان کی زمین میں عبدگاہ بنا نا ۱۵۳ کفار کے قبرستان کے قریب مسلمانوں کا قبرستان بنا نا ۱۵۳ کا مندر کے قریب قبرستان بنا نا ۱۵۳ کا مندر کے قریب قبرستان بنا نا ۱۵۳ کا معملوکہ قبرستان میں مکان بنا نا ۱۵۳ کا ۱  | قبرستان میں مجد بنانے ہے پہلی مجدور ان ہوتی ہوتو کیا تھم ہے؟                           | 12             |
| الماری ترستان کے قریب مسلمانوں کا قبرستان بنانا ۱۵۳ مندر کے قریب قبرستان بنانا ۱۵۳ مندر کے قریب قبرستان بنانا ۱۵۳ ملوکہ قبرستان میں مکان بنانا ۱۵۳ موقو فد قبرستان میں مکان بنانا ۱۵۳ موقو فد قبرستان میں مرکان بنانا ۱۵۳ موقو فد قبرستان کی زمین میں مدرسہ قائم کرنا ۱۵۳ موقو فد قبرستان میں سؤک بنانا ۱۵۳ موقو فد قبرستان میں کھیتی کرنا ۱۵۳ میں موتان کے درخت اور مجلوں کا حکم ۱۵۳ میں موتان کے درخت اور مجلوں کا حکم ۱۵۳ میں موتان کے درخت اور مجلوں کا حکم ۱۵۳ میں موتان کے درخت اور مجلوں کا حکم ۱۵۳ میں موتان کے درخت اور مجلوں کا حکم ۱۵۳ میں موتان کے درخت اور مجلوں کا حکم ۱۵۳ میں موتان کے درخت اور مجلوں کا حکم ۱۵۳ میں موتان کے درخت اور مجلوں کا حکم ۱۵۳ میں موتان کے درخت اور مجلوں کا حکم ۱۵۳ میں موتان کے درخت اور مجلوں کا حکم اور موتان کے درخت اور مجلوں کا حکم اور موتان کے درخت اور مجلوں کا حکم اور موتان کی درخت اور مجلوں کا حکم اور موتان کے درخت اور مجلوں کا حکم اور موتان کی درخت اور مجلوں کا حکم اور موتان کے درخت اور مجلوں کی موتان کی درخت اور مجلوں کی موتان کی درخت اور مجلوں کی درخت اور مجلوں کی درخت اور مجلوں کے درخت اور محکم کی درخت اور مجلوں کی درخت کی درخت کی درخت کی درخت کی درخت کی درخت کی | جوعیدگاه قبرستان میں بنی ہوئی ہاں میں نماز جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 14             |
| المعدر کے قریب قبرستان بنانا میں مکان بنانا میں مران میں مدرسہ قائم کرنا موقو فہ قبرستان میں مدرسہ قائم کرنا موقو فہ قبرستان میں مراک بنانا میں مراک بنانا میں مراک بنانا میں مراک بنانا میں میں کرنا میں کرنا میں کرنا میں میں کرنا م | 🕏 قبرستان کی زمین میں عیدگاہ بنا نا                                                    | 14             |
| ۱۵۳ مملوکه قبرستان میں مکان بنانا ۱۵۳ موقو فه قبرستان میں مکان بنانا ۱۵۳ موقو فه قبرستان میں مکان بنانا ۱۵۳ قبرستان کی زمین میں مدرسہ قائم کرنا موقو فه قبرستان میں سڑک بنانا ۱۵۳ کا ۱۵ | 🕲 کفار کے قبرستان کے قریب مسلمانوں کا قبرستان بنانا                                    | 14             |
| ۱۵۳ مملوکه قبرستان میں مکان بنانا ۱۵۳ موقو فه قبرستان میں مکان بنانا ۱۵۳ موقو فه قبرستان میں مکان بنانا ۱۵۳ قبرستان کی زمین میں مدرسہ قائم کرنا موقو فه قبرستان میں سڑک بنانا ۱۵۳ کا ۱۵ | 🕸 مندر کے قریب قبرستان بنانا                                                           | 14             |
| <ul> <li>قبرستان کی زمین میں مدرسہ قائم کرنا</li> <li>موقو فه قبرستان میں سڑک بنانا</li> <li>پرانے قبرستان میں کھیتی کرنا</li> <li>قبرستان کے درخت اور پھلوں کا حکم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                |
| © موقو فہ قبر ستان میں سڑک بنانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🐵 موتو فه قبرستان مین مکان بنانا                                                       | 14             |
| © موقو فہ قبر ستان میں سڑک بنانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🕸 قبرستان کی زمین میں مدرسه قائم کرنا                                                  | 14             |
| 🤻 قبرستان کے درخت اور پھلوں کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                |
| 🤻 قبرستان کے درخت اور پھلوں کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🧶 پرانے قبرستان میں کھیتی کرنا                                                         | 12             |
| 🗗 قبرستان کی پیدادار کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 🕸 قبرستان کی پیدادار کا تھم                                                            |                |
| 🥞 قبرستان کے بھول، ترکاریاں اور میوے وغیرہ کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                |

|           | 0                                                                                                                  | 355.COM   |                 |                     |                                 |                      |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------|
|           | المان المنظمة المان<br>المنظمة المان | فهر       |                 | 10                  | بد جلد ۱۳                       | <i>ىع</i> لەم دىوىبن | أوى دارا |
| isesturd' | 1८9                                                                                                                |           |                 | ائده اٹھا تا        | ی کے درختوں سے ف                | مملوكه قبرستان       | <b>©</b> |
|           | IA •                                                                                                               |           | ) ملک ہیں؟      |                     | ے<br>می خص نے درخت              |                      |          |
|           |                                                                                                                    |           |                 |                     | ئے کی غرض سے درخ                |                      |          |
|           | IAI                                                                                                                |           |                 | (                   | لى<br>كىل دار در خت لگا:        | قبرستان <b>م</b> یں  | <b>©</b> |
|           |                                                                                                                    |           |                 |                     | لگائے ہوئے باغ                  |                      |          |
|           |                                                                                                                    |           |                 |                     | زائد بانسوں کودوسر              |                      |          |
|           | ۱۸۳                                                                                                                |           | سرف کرنا        | وسرے کار خیر میں    | زا کدورخت چچ کرد                | قبرستان کے           | ٩        |
|           | ١٨٣                                                                                                                |           | ت               | اس کووقف کرناور     | ں پرانی قبریں تھیں              | جس زمین میر          | ٩        |
|           | IAF                                                                                                                | •••••     |                 | لرنادرست نبین ··    | بيدكر كے نفع حاصل               | مزارات كوشم          | <b>©</b> |
|           | ۱۸۳                                                                                                                |           |                 | يين كاحكم           | متصل غصب كردوز                  | قبرستان <u> </u>     | ٩        |
|           | ١٨٣                                                                                                                | ضروری ہے. | ه لیے کوشش کرنا | بضدے نکالنے ک       | مین کوغاصب کے ف                 | قبرستان کی ز         | ٩        |
|           |                                                                                                                    |           | 1~              | داب مسا             | 7                               | . 1                  |          |
|           |                                                                                                                    |           | بد              |                     |                                 |                      |          |
|           | IAY                                                                                                                |           |                 | M. 1 1952 1874 1555 | ناقدم پہلےر کھنے کی             | a grand train        |          |
|           | IAY                                                                                                                |           |                 |                     | ن كامتجد مين آنا ٠٠             |                      |          |
|           |                                                                                                                    |           |                 |                     | م كے مريض كومجد                 |                      |          |
|           |                                                                                                                    |           |                 |                     | ے نکالناجائزے یا                |                      |          |
|           |                                                                                                                    |           |                 |                     | بدكى اشياءاستعال                |                      |          |
|           |                                                                                                                    |           |                 |                     | کے لیے مجد کے فرخ               |                      |          |
|           | 1/19                                                                                                               | •••••     |                 | ••••••              | تجدمیں آسکتاہے.                 | غيرسلم بھیم          | ٩        |
|           |                                                                                                                    |           |                 |                     | بدمیں لے جانا اور <sup>تغ</sup> |                      |          |
|           | 191                                                                                                                |           |                 | نان                 | بدمين آنااوروعظسنا              | غيرسلم كامسح         | <b>©</b> |

|         |       | dbress.com                              |                 |                                         |                            |                                  |                          |          |
|---------|-------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|
|         | مفاكن | فهرست                                   |                 | - 10                                    |                            | ن د جلد۱۴                        | رالعب اوم ديوبر          | فآوى دا  |
| besturd | 191   | t                                       | نعامات تقسيم كر | — اورطلباءكوا                           | ظل ہونا —                  | ودونصاریٰ کا دا                  | مسجد میں یہ              | <b>©</b> |
|         | 195   |                                         | احكما           | دراس کی کمائی کا                        | نے ہےرو کنااو              | ) کومسجد میں آ _                 | مسلمان بفنكح             | ٩        |
|         |       |                                         |                 |                                         |                            |                                  |                          |          |
|         |       |                                         |                 |                                         |                            |                                  |                          |          |
| 77 77   |       | ى بونا                                  |                 |                                         |                            |                                  |                          |          |
|         |       |                                         |                 |                                         |                            |                                  |                          |          |
|         |       |                                         |                 |                                         |                            |                                  |                          |          |
|         |       |                                         |                 |                                         |                            |                                  |                          |          |
|         |       |                                         |                 |                                         |                            |                                  |                          |          |
|         | . 197 |                                         |                 |                                         | ناب                        | کی خدمت کرسکا                    | سودخوار مسجد             | <b>©</b> |
|         |       |                                         |                 |                                         |                            |                                  |                          |          |
|         | 199   |                                         |                 |                                         |                            | ) ونگار کرنا                     | مسجد میں نقشر            | ٩        |
|         |       |                                         |                 |                                         |                            | 0.00                             |                          |          |
|         |       | ************                            |                 |                                         |                            |                                  | 2.                       |          |
|         |       |                                         |                 |                                         |                            |                                  |                          |          |
|         |       |                                         |                 |                                         |                            |                                  |                          |          |
|         |       |                                         |                 |                                         |                            |                                  |                          |          |
|         |       |                                         |                 |                                         |                            |                                  |                          |          |
|         |       |                                         |                 |                                         |                            |                                  |                          |          |
|         |       |                                         |                 |                                         |                            |                                  |                          |          |
|         |       |                                         |                 | ادي                                     | يىيات تا<br>سىرد ھەز كاھكى | ن در کنارر<br>تنه فله : کی کتابه | مبدین رر<br>مبی میں منطو | <b>→</b> |
|         |       |                                         |                 |                                         |                            |                                  |                          |          |
|         | 1 - 0 | *************************************** |                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ري                         | ت ہے رور ن                       | بد ال                    | CAN.     |

|            |            | COM             |                                         |              |                               |                                            |                              |       |          |
|------------|------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|
|            |            | adpress         |                                         |              |                               |                                            |                              |       |          |
| ,,,        | المعلق     | فهرست مظ<br>معا | 121                                     |              | 14                            | بلدسما                                     | باوم داویبندار               | دالعر | أوى دا   |
| resturdub, | r• y       | 1               | . پردینا                                | بائی کوکرائے | سجد کا مکان عیب               | نلیم کے لیے                                | نے بجانے کی                  | 8     | <b>©</b> |
| V          |            |                 | •••••                                   |              |                               |                                            |                              |       |          |
|            |            |                 |                                         |              |                               |                                            | T. C                         |       |          |
|            |            |                 |                                         |              |                               |                                            |                              |       |          |
|            |            |                 | *************************************** |              |                               |                                            |                              |       |          |
|            |            |                 |                                         |              |                               |                                            |                              |       |          |
|            |            |                 | ••••••                                  |              |                               |                                            |                              |       |          |
|            |            |                 |                                         |              |                               |                                            |                              |       |          |
|            |            |                 |                                         |              |                               |                                            |                              |       |          |
|            |            |                 | ، ?÷ا                                   |              |                               |                                            |                              |       |          |
|            |            |                 |                                         |              |                               |                                            |                              |       |          |
|            |            |                 | يبى؟                                    |              |                               |                                            |                              |       |          |
|            | 714        |                 | •••••                                   | •••••        | •••••••••••                   | ) بچھا کرسونا ··                           | ىجدىين جإر يا كَ             | ^     | ٩        |
| 5.         | 11/        | ************    | •••••                                   | •••••        | كرآ رام كرنا…                 | جار پائی بچھا                              | بجد کے حن میں                | مر    | ٩        |
|            | ria        | •••••           | •                                       |              |                               |                                            | بجديين عنسل كرا              |       |          |
|            | ria        | ***********     | •••••                                   |              |                               |                                            | مجد کے سل خا                 |       |          |
|            | MA         |                 | ••••••                                  |              |                               |                                            |                              |       |          |
|            | ria        |                 | ••••••••••••                            |              |                               |                                            |                              |       |          |
|            | 719        |                 |                                         |              | ر ره رو                       | رون ما این استان می<br>در ننگ میر به ایران | ب بارن و مبر<br>نسل در و مبر | ·     | æ<br>Æ   |
|            | <b>719</b> |                 | •••••                                   | ····· ŀ ʃ.   | ر میدین اما<br>مدر مده که خدا | ) سے چیر ہو ج                              | ال حالے بیر<br>شدامہ س       |       | ×        |
|            |            |                 |                                         |              |                               |                                            |                              |       |          |
|            | 119        |                 | *************************************** | ••••••       |                               | , بنوانا الجِما مير<br>-                   | سجدين فحامت                  |       | <b>©</b> |
|            | 719        |                 | •••••                                   |              |                               |                                            |                              |       |          |
|            | 770        |                 | **************                          |              |                               |                                            | •                            |       |          |
|            | 11.        | *************   |                                         |              | ر بیس رکھنا                   | ىٹى كالوثامسجە                             | فو کنے کے لیے                | 5     | ٩        |

|        |         | 355.°      | om |          |                                        |                 |                          |                |          |
|--------|---------|------------|----|----------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|----------|
|        | لقعامين | ا<br>فهرست |    |          | 14                                     |                 | به جلد ۱۳                | والعسادم ديوسز | باوځادار |
| esturd | 10      |            |    |          | ب ۽                                    | جا ناخلاف ادر   |                          |                |          |
| Q      |         |            |    |          | <i></i>                                |                 |                          |                |          |
| **     |         |            |    |          |                                        |                 |                          |                |          |
|        | י דרו   |            |    | ے کرجانا | اطے نے اِ                              | تی مسجد کےاہ    | بھری ہوئی با             | بإخانے         | ٠        |
|        | 771     | ••••••     |    |          | ······································ | ن حقه پینا …    | 22/2                     | منجد يامنجد.   | ٩        |
|        |         |            |    |          |                                        |                 |                          |                |          |
|        | rrr     | ••••••     |    |          | ين جانا                                | ن كھا كرمىجد    | کی پیازاور <sup>لہ</sup> | حقه پي کريا ۔  | ٩        |
|        |         |            |    |          |                                        |                 |                          |                |          |
|        |         |            |    |          |                                        |                 |                          |                |          |
|        |         |            |    |          | ••••••                                 |                 |                          |                |          |
|        |         |            |    |          |                                        |                 |                          |                |          |
|        | 770     |            |    | ••••••   | ل ہونا                                 | لرمسجد ميں داخا | با تابے بہن              | 2-17.          | 0        |
|        |         |            |    |          | بیوی کے ساتھ                           |                 |                          |                |          |
|        | 777     |            |    |          | ندر کھانا پکانا                        | ا ورمتجد کے ا   | سجد میں رکھنا            | بيوى بچوں كۈ   | ٩        |
|        | rry     |            |    |          | ی با ندهنا …                           |                 |                          | 4              |          |
|        | 772     |            |    |          |                                        |                 |                          |                |          |
|        |         |            |    |          |                                        |                 |                          |                |          |
| - 6    |         |            |    |          | لرنا                                   |                 |                          | C 255          |          |
|        |         |            |    |          | – اورلا وارث                           |                 | * **                     | See 1          |          |
|        |         |            |    |          | ـ چڑھانا                               |                 |                          |                |          |
|        |         |            |    |          | اء کے جسموں                            |                 |                          |                |          |
|        |         |            |    |          | لا كرقر آن يادك                        |                 |                          |                |          |
|        | rr.     | ••••••     |    | •••••    | t                                      | کے واسطے جلا    | رآن پڑھنے                | متجد كالتيل    | ٩        |

|                | 1855.COM    |             |                 |                              |               |                 |                      |          |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|----------|
| besturdubooks. | مت مضامین آ | فبر·        |                 | 1/                           |               | نبد جلد ۱۲      | رانعسام ديوبر        | أوى دا   |
| besturdube     | ۲۳۱         |             | با              | کی روشنی گل کرد <sub>ی</sub> |               |                 |                      |          |
| V              | rr1         |             |                 |                              |               |                 |                      |          |
|                | rrı         | ······      | •••••           | درست ہے                      | اكراہت        | م بق جلا نا با  | متجدمين مو           | <b>©</b> |
|                |             |             |                 |                              |               |                 |                      |          |
|                |             |             |                 |                              |               |                 |                      |          |
|                |             |             |                 |                              |               |                 |                      |          |
|                |             |             |                 |                              |               |                 |                      |          |
|                |             |             |                 |                              |               |                 |                      |          |
|                |             |             |                 |                              |               |                 |                      |          |
|                | rrr         |             | ••••••          |                              | (             | اخارج كر:       | متجدمين              | ٩        |
|                | rrs         |             | نانا            | ه لگا کرسینه پردکھ           | . يواركو ہاتح | وازے کی و       | مجد کے در            | •        |
|                | rrs         |             |                 | كرنا                         | قبله تعين     | بنماسميت        | بەذرىيەقطە           | ٩        |
|                | rry         |             | كوكياكرناجا ہي؟ | عائين تومسلمانول             | ل،باجاء       | ي قريب ذهو      | بندو <u>ب</u> مسجد_  | <b>©</b> |
|                | rr2         |             | ں جانا          | كردوسرى مسجد مير             | متجد جيموژ    | ليے محلے کی     | تراو <sup>ت</sup> کے | ٩        |
|                |             |             |                 |                              |               |                 |                      |          |
|                |             |             |                 |                              |               |                 |                      |          |
|                |             |             | 105             |                              |               |                 |                      |          |
| s l            |             |             |                 |                              |               |                 |                      |          |
| *              |             |             | انتريف          | بِقرآن                       | أوار          |                 |                      |          |
|                | rra         | نريف ينچ ہو | اجب كه قرآن     | ريف کې تعليم دين             | رقر آن ش      | . ما ئی بر بینه | کری باجار            | <b>©</b> |
|                |             |             |                 |                              |               |                 |                      |          |
|                |             |             |                 |                              |               |                 |                      |          |

| rri     | مکروه اوقات میں قر آن کریم کی تلاوت کرنا                              | ٩        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| rrr     | راگ اورخوش الحانی میں کیا فرق ہے؟                                     |          |
|         | قرآن کریم کوراگ ہے پڑھنا                                              |          |
|         | عورت کا؛ دیوارکی آ ڑ میں قر آن کریم زور سے پڑھنا                      |          |
|         | چندآ دمیوں کا ایک جگہ جمع ہوکر بلندآ واز ہے تلاوت کرنا                |          |
|         | قرآن شريف جمزا پڑھنے ہے قاری کب گنهگار ہوتا ہے؟                       |          |
|         | جب لوگ نمازوغیره میں مشغول ہوں تو قرآن آہتہ پڑھنا چاہیے               |          |
|         | حفظ كرنے والے لڑكے بلاوضوقر آن كو ہاتھ لگا سكتے ہيں يانہيں ؟          |          |
| י דרץ . | قرآن شریف کوبے وضو چھونا حرام ہے                                      | <b>©</b> |
|         | جس كاوضوندر بتا مووه قر آن شريف ہاتھ ميں لے كر پڑھ سكتا ہے يانہيں؟    |          |
| rrz.    | بے وضوقر آن ثمریف پڑھنا                                               |          |
| rrz .   | به وضو کتب تفسیر کا مطالعه کرنا                                       | <b>©</b> |
|         | جس ريكار دومين قرآن جواس كوبي وضو ماتھ لگانا                          | ٩        |
|         | بلاعذرتیم کر کے قرآن شریف پڑھنا                                       |          |
| rm.     | بلاوضوقر آن كريم كو ہاتھ لگانا                                        | •        |
| rra.    | حیض کی حالت میں قر آن شریف پڑھنااور پڑھانا                            | ٩        |
| rra .   | جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تعلیم دینا                             | ٩        |
|         | قرآن شریف کھلار کھ کر ہاتیں کرنا                                      |          |
|         | یان کھا کر قر آن کی تلاوت کر تا                                       |          |
| ra      | حقه پیتے ہوئے قر آن شریف کی تلاوت کرنا                                | ٠        |
| ro1 -   | لیٹے لیٹے قرآن شریف کی تلاوت کرنا···································· | ٩        |
| roi :   | ایک گزاونچے دضوخانے کے پاس بیٹھ کرتلاوت کرنا                          | 0        |
|         | جہاں قرآن شریف کا درس ہور ہاہاس کی بالائی منزل پر چڑھنا جائز ہے       |          |

|       |                                                                                                                  | c                    |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| وځادا | رالعب لوم ديوب بر جلد ١٢٠                                                                                        | ست مضاهی<br>ست مضاهی |    |
|       | میٹ سے نیچ قر آن شریف رکھ کر پڑھنا                                                                               | ror                  | C  |
|       | قرآن شریف کی تعلیم نیچ ہورہی ہوتو اوپر کے جھے میں نماز پڑھنا جائز ہے .                                           | o° ror               | Do |
|       | جس گھر میں قر آن ہواس کی بالا ئی منزل پر بیت الخلاء بنا نا                                                       |                      |    |
| ٥     | مل بسم الله الرحمن الرحيم يرصخ كاتكم                                                                             | ror                  |    |
| ٩     | شبينه کانخکم                                                                                                     | ror                  |    |
|       | بطورتفاخرا یک رات میں قر آن ختم کرنا                                                                             |                      |    |
|       | چند حا فطوں کا ایک رات میں قر آن ختم کرنا                                                                        |                      |    |
|       | قرآن شریف ختم کر کے اوّل ہے شروع کرنا                                                                            |                      |    |
|       | قرآن شریف ختم کر کے نمک یا پانی پردم کرنااور نا پاک جگه میں ذکروتلاوت کم                                         |                      |    |
|       | قرآن کریم کی تلاوت کا ایک نامناسب طریقه                                                                          |                      |    |
|       | خطبۂ جمعہ سے پہلے تلاوت قر آن بند کرانے کے لیے تالی بجانا                                                        |                      |    |
|       | ایسال تواب کے لیے ختم قرآن میں معاوضہ کا شائبہ بھی نہ ہونا چاہیے                                                 |                      |    |
|       | ول سے تلاوت کرنے پرثواب میں کمی ہوگی یانہیں؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |                      |    |
|       | لوگوں کو ہاتوں سے رو کنے کے لیے ذکر وتلاوت میں مشغول کرنا                                                        |                      |    |
|       | , ,                                                                                                              | raa                  |    |
|       | چوری کے قر آن اور کتابوں میں پڑھنا درست ہے یانہیں؟                                                               |                      |    |
|       | استاذ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوکر یا بیٹھ کرقر آن سنانے کا حکم                                                   |                      |    |
|       | د بوان حافظ اور قر آن شریف ہے فال لینا کیسا ہے؟<br>حب میں قریب زیب میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں ا |                      |    |
|       | جس کرده میں قرآنی آیات چسپاں ہیں اس میں ہم بستری کرنا                                                            |                      |    |
|       | قرآن شریف کی آیات اخباروں میں چھاپنا                                                                             |                      |    |
|       | ير مهران پا ڪوہا هلاڪو ليا م ہے!                                                                                 |                      |    |
|       | • الاعترابات واحاديث حريج بول ال6 م                                                                              | 1 11 ***             |    |

|                 | es.com       |                                        |                                      |                                     |                       |          |
|-----------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|
|                 | wordhie.     |                                        |                                      |                                     |                       |          |
|                 | فبرست مفاعين |                                        | ri -                                 |                                     |                       |          |
| <b>Desturos</b> | ت کرنا ۲۲۲   | ں رکھ کر قضائے حاجہ                    | وئی ہواں کو جیب میر                  | پرآیت قرآنی <sup>لکھی</sup> ہ       | جسكاغذ                | <b>©</b> |
|                 | ryr          | ئو کیا کرے؟                            | آيت كاخيال آجائے                     | اجت کے وقت کسی                      | قضائے حا              | ٩        |
|                 | ryr          |                                        |                                      |                                     |                       |          |
|                 | ryr          |                                        | نانی یامر پررکھنا                    | م ومحبت قرآن کو پیش                 | بەغرض تغظ             | ٩        |
|                 | ryr          |                                        |                                      | ر پرکوئی چیز رکھنا …                | قرآن مجي              | <b>©</b> |
|                 | r4r          |                                        |                                      |                                     |                       |          |
|                 | ryr          |                                        |                                      |                                     |                       |          |
|                 | ry3          |                                        |                                      |                                     |                       |          |
|                 | PYO          |                                        | <br>لل خطوط كانتم                    | بِفِ كَي آيات پرمشتم                | قرآن شر               | ٩        |
|                 |              | تان                                    | آ دابِ قبرسا                         |                                     |                       |          |
|                 | 174          | •••••                                  | - e ca                               | کی مرمت کرنا                        | بوسیده قبر            | ٩        |
|                 | PYA          |                                        | <br>پرخهانا                          |                                     |                       |          |
|                 | رمانا ۲۲۸    |                                        |                                      | 7                                   |                       |          |
|                 | TY9          |                                        | عانااور بيٹھنا كيساہے                |                                     |                       |          |
|                 | rya          | ······································ | •••••                                | بره کی زیارت                        | روضةمط                | ٩        |
|                 | 12.          |                                        |                                      | يور كاطريقه                         | زبارت                 | ٩        |
|                 | ٣٧٠          | t                                      | بارت کے لیے۔ فرکر                    | بارشته دار کی قبر کی ز              | -<br>سسى ولى          | <b>©</b> |
|                 | 1/2.         |                                        |                                      | <br>کامزارات برجانا…                | عورتول                | •        |
|                 | 121          | ······                                 | كومقرركرنا                           | مفائی کے لیے عورت                   | مزارکی                | <b>©</b> |
|                 | 121          | م                                      | ے کا اور کتبہ لگانے کا <sup>تھ</sup> | ا قبرستان میں حانے                  | ، عورت                | <b>©</b> |
|                 | rzr          | •••••                                  | ، میں اتار تا                        | م.رستان<br>ههت کا مانی قبرستان      | محدگام                | <b>©</b> |
|                 | 727          | ورو کنا                                | یں۔<br>اگرنے ہے بَمریوں ک            | په مساب در سود<br>ریاس پیشاب وغیر د | ہ تبور کے<br>انہور کے | <b>ॐ</b> |

## خريد وفروخت كابيان

| 🕏 تجارت کے معنی                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🕸 یخ تعاطی کے معنی                                                                          |
| 🕏 زبانی ایجاب وقبول ہے بھی نیچ منعقد ہوجاتی ہے                                              |
| 😵 ﷺ: ایجاب وقبول سے پوری ہو جاتی ہے                                                         |
| 🕏 وعدے سے بیج تام نبیس ہوتی                                                                 |
| 🕸 تنمن کا مجبول ہوناصحت بیج کے لیے مانع ہے                                                  |
| 🕸 مبیم قیت پر بیج کرنادرست نہیں                                                             |
| 🕏 🛫 من خمن اور مبعج دونو ل أدهار ہوں تو بع منعقد نہیں ہوگی                                  |
| 🕏 زخ طے کرنے سے نیج تام نہیں ہوتی                                                           |
| 🕸 غيرتيارشده مال كي خريدو فروخت                                                             |
| 🕸 آرڈرکامال آنے سے پہلے دیگر تاجروں کے ہاتھ فروخت کرنا                                      |
| 🕏 عجب تک تامنین ہوگی مشتری کی ملکت ٹابت نہیں ہوگی                                           |
| الما خریدی ہوئی جا کداد کو قضہ سے پہلے بینا                                                 |
| انعام موعود کو قبضہ ہے پہلے فروخت اور ہبرکر تا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 🕏 حقوق ومنافع متوقعه کی بیج شرغا درست نبین                                                  |
| 🕏 ولال نے چاول کا بھاؤ طے کیا اور قبضے سے پہلے دوسرے کے ہاتھ فروخت کردیا تو کیا             |
| حكم ہے؟                                                                                     |
| ال خرید کر قبضے بہلے دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنا                                               |
| <ul> <li>جومال مشتری کے گھر میں رکھا ہوا ہے اس پر قبضہ کرنے کا طریقہ اور بلٹی کے</li> </ul> |
| مال كوفروخت كرنے كائحكم                                                                     |
|                                                                                             |

|             | , S.                                    | om                 |                                         |                      |                               |                |          |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|----------|
|             | nordpress                               |                    |                                         |                      |                               |                |          |
| المين       | فبرست مفر                               |                    | rr                                      | 10                   | بن وجلد ١٩                    | إلعساوا ديو    | وی دارا  |
| JUI PA      | و کیا تھم ہے؟ 🗴                         | ، مال فروخت كرديان | یا کے کہنے سے                           | إئع نے مشتر ک        | یرنے ہے                       | مبيع يرقبضا    | <b>©</b> |
| PA          | Α                                       | كالحكم             | نے اور ہبہ کرنے                         | <u>ئے جھے کو ج</u> ی | جا ئداومیں سےا.               | مشترک.         | <b>©</b> |
| PA          | ينا ٢                                   | اس ہے مکان خر      | اورقابض ہے                              | میں رہتا ہے          | برے کے مکان                   | <b>ش</b> خض دو | ٩        |
| ra          | ۷                                       |                    | •••••••                                 | ول صحيح نهيس .       | في بدون ا قاله ربيح ا         | دوسری تیز      |          |
| TA.         | ۵                                       |                    | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                      | بارت كاحكم ····               | خون کی تن      |          |
| ra.         | ۵                                       | رنا                | ااور فروخت كم                           | مثك ميں ملانا        | وئی بکری کاخون                | زنځ کې ډ       |          |
| PA.         | ۸                                       |                    | يں صرف کرنا                             | م تبليغ اسلام ا      | بىر و كےخون كى ر <del>ق</del> | بكري.غ         |          |
| ra,         | ۸                                       |                    |                                         | لرنا                 | لميثن برفروخت                 | امثامي         | ٠        |
| M           | ۹                                       |                    |                                         | ہے یانہیں؟ ···       | فروخی درست _                  | اشامپ          | ٩        |
| M           | ۹                                       |                    | كاحكم                                   | نت اوراجاره          | اس کی خرید و فروه             | خودروگھ        | ٩        |
| ra:         | 9                                       |                    |                                         | دینے کا تکم          | کو بیخاور میه کر              | غبر کی جہ      | <b>Ô</b> |
| 79          |                                         |                    | میں کرسکتا                              | مين فروخت نه         | کارز مین دار کی ز             | كاشت           | ٩        |
| 79.         | ,                                       |                    |                                         |                      | ) تع جائزے یانبی              |                |          |
|             | *************************************** |                    |                                         | اتحكم                | ) دستاویز کو بیچنے کا         | . قرض کی       | ٩        |
| 791         |                                         | رادفروخت کرنا ۰۰   | ليےمتروكەجا ك                           | کے نفقہ کے۔          | بادا ئیگی اور بیچے            | . قرض ک        | <b>©</b> |
| 791         |                                         |                    |                                         | اجائزے               | رید کرفروخت کر:               | ، أدهارخ       | ٩        |
| 298         | *************************************** |                    |                                         | ونت                  | نراب کی خرید وفر              | موراور         | ٩        |
| 797         | •••••                                   |                    |                                         | •••••                | تجارت كأحكم                   | ۰ بڑی کی       | ٩        |
| 797         | *************************************** |                    | بن                                      | كوبيجنا جائزنبد      | رانسان کی بڈیور               | اخزراو         | ٩        |
| PGP         | *****************                       |                    | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | <br>ت بیخیا          | نوركاصرف كوشه                 | في زنده جا     | ٥        |
| 790         |                                         | •                  | •••••••••••                             | ت خریدنا             | انور کاصرف گوشہ               | ﴾ زنده چا      | ٥        |
| <b>r9</b> 2 | *************************************** | •••••••••••        | ن ہے                                    | ر وخت درسن           | وراً ليے کی خريدوف            | ﴾ گوبرا        | ٥        |

| الله خضاب یجنادرست ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هر نشر التي المرابع المام |
| 🕸 پنشن کی قشمیں اوران کی تھے کا تھم                                                                           |
| 🕸 بذریعه تحریخ در فروخت کرنا                                                                                  |
| 🕏 بنزی اوراس کی سند کوفروخت کرنے کا حکم                                                                       |
| 🕸 عمده زمین کے بدلے خراب زمین زائد لینا                                                                       |
| وريا ورتالاب مين موجود محجيليون كي خريد وفروخت                                                                |
| 🖘 تابے نکالے بغیر مجھلیوں کو بیخے کا حکم                                                                      |
| 🥏 مجیحی کے ملاوہ بحری حیوانات کو فروخت کرنا                                                                   |
| 🥏 وَكِيْلِ بِالْمِيْعِ كَابِرائِ فِروخت دى ہوئى چيز كوخريد نا                                                 |
|                                                                                                               |
| 🕏 غله وصول کرنے کے حق کوفر وخت کرنا                                                                           |
| چ تیار ہونے سے پہلے راب خرید نا                                                                               |
| 💣 مینی چفتم کر کے دوسری تھے کرنا                                                                              |
| 💣 تركمیں ملی ہوئی جائداد میں سے اپنے تھے کو بیچنا                                                             |
| 🗞 ملازم کی واجب شخواہ کے عوض کو کی چیز بیچنا نقلہ بیچنا ہے                                                    |
| 😵 خریدار کے روپیے ہال خرید نااورای کے ہاتھ نفع نے فروخت کرنا                                                  |
| 😥 ایک سے وعدہ کرکے دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنا                                                                   |
| 🗞 آرڈردے کرجومال منگوایا ہے اس کی بچے کبتام ہوگی؟                                                             |
| 🗞 آرۇر میں خلاف فرمائش مال نکلے تو کیا حکم ہے؟                                                                |
| تابالغ بچول کی خرید و فروخت کا تحکم                                                                           |
| 📦 تابالغ بھائی کامکان بالغ بھائی اور چپانے فروخت کردیاتو کیاتھم ہے؟                                           |
| 🚭 قصابول سے بکروں اور دنبوں کی خرید وفروخت کرنا جائز ہے                                                       |
| ے ہنود کے میلوں میں تجارت کے لیے جانااور پوجا کا سامان فروخت کرتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |

| ۲. ٦      | كافر گورنمنث مسلمانوں كى جائداداوراوقاف پر قبضه كرك فروخت كردية كياتكم ب؟            | ٩        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| r.∠       | مكان خريد كرائ شخص كے ہاتھ نفع سے فروخت كرناجو يمن بي ميں بائع كامشير بے             | ٩        |
|           | عمده اورگھٹیا چیزوں کوملا کر بیچنا                                                   |          |
| r•A       | چاندی کوتا نبے وغیرہ سے رنگنا کچراس میں جم وزن سوناملا نا اور سونا کہد کر فروخت کرنا | ٩        |
| r.A       | كل ثمن وصول كرنے سے پہلے جو چيز فروخت كى باس كوكم قيت پرخريدنا                       | 0        |
| r. 9      | أدهار فريدكر قيمت اداكرنے سے پہلے وى مال بائع كے ہاتھ فروخت كرنا                     | ٩        |
| ۳1۰       | سرکاری قانون کے برخلاف اپنی مملوکہ جائداد فروخت کرنا                                 | ٩        |
| <b>11</b> | جوفض تاجر کے لیے کیڑا فرید کرلاتا ہے ای کے ہاتھ نفع پراُدھار فروخت کرنا              | ٩        |
| 1-11      | جوآ لو زمین میں پوشیده ہیں ان کوفر وخت کرنا                                          | ٩        |
| rir       | غيرمسلم يالا وارث آزاد كي خريد وفروخت كاحكم                                          | ٩        |
| rır       | آزاد عورت كوفروخت كرنے كا حكم                                                        | ٩        |
| ۳۱۳       | كياوالدين اپني اولا وكوفروخت كريكتے بين؟                                             | ٥        |
|           | کسی کی مطلقہ عورت کوخرید کراس ہے صحبت کرنا                                           |          |
|           | آ زاد کی نیچ کسی صورت میں جائز نہیں                                                  |          |
|           | راب کواندازے ہے ٹریدنا                                                               |          |
|           | مجور اندازه کر کے قرید نا                                                            |          |
| 414       | سکیلی اوروزنی چیزون کی اندازے سے خرید وفروخت کب درست ہے؟                             | <b>©</b> |
|           | بیج فاسد میں قبضہ کے بعد بھی کراہت باقی رہتی ہے                                      |          |
|           | جوخرید و فروخت غبن فاحش کے ساتھ ہواس کا حکم                                          |          |
|           | آرڈ رکینسل کرنے پرآرڈردینے والے سے تاوان وصول کرنا                                   |          |
|           | بھاؤ بطے کرکے پورے سال ای بھاؤ پردودھ لینادرست ہے                                    |          |
| ΓIA       | بھاؤ طے کرکے بورے سال ای بھاؤ پر پان کے ہے خریدنا                                    |          |

| es.com       |                               |                                   |            |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Moldbles     |                               |                                   |            |
| فبرست مضامين | ۲۲                            | العساوم ديوبن المجلد ١٣           | نآ وی وارا |
| DESTUTO E/-  | ے دوالیزااور ماہ کے ختم پرحسا | قيت معلوم كيے بغير حكيم يا ڈا كنر | ٩          |
| ٣١٩          |                               | وی، پی کے ذریعہ مال منگوانا …     | ٩          |
| r19          |                               | تكروكي بيع كاتحكم                 | <b>©</b>   |
|              |                               | صدف کواس خیال سے خرید نا ک        |            |
|              |                               | مكان فروخت كركے انكار كردينا      |            |
|              |                               | جائدادفروخت کرنے کے بعد نا        |            |
|              |                               | هم شده چیز کوفروخت کرنا درست      |            |
|              |                               | حرام ذربعیہ سے حاصل شدہ زمیر      |            |
|              | 12 12 1                       | چائے کے باغات کی تیع میں جا۔      |            |
|              |                               | بيع الوفاء كى تعريف اوراس كاحكم   |            |
| rrr          |                               | سى الوفاء كى چند صورتين           | ٩          |
|              |                               | والبس كى شرط كے ساتھ مكان فر      |            |
|              |                               | جس نے واپسی کے وعدہ کے۔           |            |
|              |                               | واپس کرناواجب نہیں                |            |
| rta          | تقاضانہیں کرتا                | يع ميں ايى شرط لگا ناجس كاعقد     | <b>©</b>   |
|              |                               | واپسی کے وعدے پر مکان یا دُ کا    |            |
|              |                               | دوسال کے اندر مکان تغیر کرنے      |            |
|              |                               | بیع میں واپسی کی شرط لگانا        |            |
|              |                               | جو مال فروخت ہونے سے پچ جا        |            |
|              |                               | انعام کی شرط کے ساتھ کوئی چیز فر  |            |
|              |                               | اس شرط پر مال خرید نا کهاس جنر    |            |
|              |                               | فروخت کردے                        |            |

| ass.com                                                                                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| المؤاديوب و جلد ١٢ فبرست عضوا مين المؤاديوب و المستحضوا مين                                                         | نآ وی دارانع <u>ب</u> |
| ت كى شرط يرمكان قريد نے كے ليے رقم قرض دينا                                                                         |                       |
| ر بائع کورو بیدوینا که 'مین تم سے فلال چیزاس قد رفلان جگهلون گا'' ۲۳۳                                               |                       |
| شرط پر فروخت کرنا کہ مشتری بائع کوقرض دے                                                                            |                       |
| ركواس شرط برفروخت كرتاكة " گوشت تمهارااور چمزاهارا"                                                                 | ﴿ جَانُو              |
| مه میں بائع کی جواب دہی کی شرط نگائے کا تھم                                                                         | tğ 🕲                  |
| فی کے ساتھ کی چیز کو خرید نے کا حکم                                                                                 | il @                  |
| نام ہوجانے کے بعدوالیسی کاوعدہ کرنا                                                                                 | E 🕸                   |
| ت میں کتنا تفع لینا جائز ہے؟                                                                                        |                       |
| ت میں نقصان کی تلافی کا جائز طریقہ                                                                                  |                       |
| ارکی وجہ سے قیمت زیادہ لینا                                                                                         |                       |
| ار کی وجہ ہے گراں فروخت کرنا جائز ہے مگر خلاف مروت ہے                                                               |                       |
| ريدنااور نفع لے کراُ دھار بيچنا                                                                                     |                       |
| لینے کی شرط کے ساتھ اُوھار فروخت کرنا                                                                               |                       |
| ک رضامندی سے قیمت میں کمی کرنا جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |                       |
| ری کی رضامندی کے بغیر تمن میں اضافہ کرنا                                                                            |                       |
| کی رضامندی کے بغیر مقررہ قیت ہے کم رقم دینا                                                                         |                       |
| کی رضامندی ہے مقررہ قیت ہے کم دام اداکرنا                                                                           |                       |
| ام ہونے کے بعد کوئی شخص مبیعے کی قیمت بڑھادے تو کیا تھم ہے؟                                                         |                       |
| ام ہوجانے کے بعد قیمت کی کمی کاعذر قابلِ ساعت نہیں ہے۔<br>کی سینگر در بینی کا مذر قابلِ ساعت نہیں قیما کی مدر تاہیں |                       |
| کی اوائیگی میں تاخیر کی وجہ سے طےشدہ قیمت سے زیادہ رقم وصول کرنا ۳۴۳                                                |                       |
| ں کا ما لک کی اجازت کے بغیر قیمت کم کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |                       |
| ن زیاده بتلا کرکم میں فروخت کرنا<br>میں کہ قب میں ن کی جات                                                          |                       |
| ن ہوئی قیمت پراضافہ کرنا                                                                                            | الله الله             |

|          |        | es.com |            |            |                                        |                                        |              |          |
|----------|--------|--------|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------|
|          | wor'   | 46162  |            |            |                                        |                                        |              |          |
| dub      | مضاعين | فبرست  |            | ۲۸         |                                        | بنبد جلد ۱۴                            | رانعسام ديوس | اً وی دا |
| besturo. | ۳۳۵    |        | •••••      |            |                                        | ت بزها كربتلانا                        | مبع کی قیمہ  | <b>©</b> |
|          | rra    |        | ••••••     |            | t                                      | نفع پرفروخت کر                         | مال خريد كر  | ٩        |
|          | ٣٣٤    |        | ••••••     | ناحرام ہے  | ه ه رقم وصول کر:                       | و کہ دبی سے زیا <sup>ہ</sup>           | ولال كاده    | ٩        |
|          | ٣٣٤    |        | ••••••     |            | ئىلەدىنا …                             | ار قیمت کے بجا                         | نىلەكى أدھ   | ٩        |
|          | 4      |        | ••••••     | •••••      | ······································ | کم قیمت <i>برخر</i> ید                 | ئىسى كامال   | <b>©</b> |
|          |        |        |            |            |                                        | بی خوشی ہے مشتر                        |              |          |
|          |        |        |            |            |                                        | ب فروخت کرنا                           | *            |          |
|          |        |        |            |            |                                        | روخت کرنے کی                           |              |          |
|          |        |        |            |            | 1670                                   | رخت کے پھلور                           | 5            |          |
|          |        |        |            |            |                                        | ۔<br>نے سے پہلے پچا                    |              |          |
|          |        |        |            |            |                                        | »،<br>صل فروخ <i>ټ کر</i> .            |              |          |
|          |        |        |            |            |                                        | ) اور تھجوروں کی <sup>:</sup>          |              |          |
|          |        |        |            | 2. A       |                                        | ہونے سے پہلے<br>ہونے سے پہلے           |              |          |
|          |        |        |            |            |                                        | ہ،<br>ہونے کے بعدآ                     |              |          |
|          |        |        |            |            |                                        | رے ہے.<br>ارمول(پھول)                  |              |          |
|          |        |        | 3. TO      |            |                                        | رمٹر کو پختگی ہے                       |              |          |
|          |        |        |            |            |                                        | ر سرر سن ہے۔<br>عات <i>کے بھ</i> لول   | 100          |          |
|          |        |        |            |            |                                        | <b>ي ڪ ڪ</b> ۽ رڻ<br>) جو گيٻول ٻين اا | 100          |          |
| 6        |        |        |            |            |                                        | ) .ويهرس بين.<br>درخت کونه کا شا       | 2            |          |
|          |        |        |            |            |                                        | در ست ویده ت<br>بان سے درخت            |              |          |
|          |        |        |            |            |                                        |                                        |              |          |
|          |        |        |            |            |                                        | نگ اورا فیون کی<br>مد                  |              |          |
|          |        |        |            |            |                                        | اسپرٺ کی خرید<br>د                     |              |          |
|          | 102    | 7      | حريروفروحت | ولی ہےاس ن | میں شراب تی ہ                          | إب اور جس دوا                          | برحم فاسرا   | <b>©</b> |

|            | ess.com                                   |                   |                        |                      |                    |          |
|------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------|
|            | فبرست مضاجين                              |                   | ra                     | ٨ جلد١٢٠             | لعساوم ديوسن       | أوى دارا |
| Desturdub. | ro4                                       |                   |                        | ِ بَى دِوا كَا حَكُم | اسپر ب ملی ہو      | ٩        |
| V          | ran                                       | يدوفروخت جائزنهير |                        |                      |                    |          |
|            | ۳۲۳                                       |                   |                        | -                    | 19.00              |          |
|            | ryr                                       |                   | کی آیدنی کا حکم        | با کی تجارت اوراس    | افيون اور گانج     | <b>©</b> |
|            | ryr                                       |                   |                        | -                    |                    |          |
|            | ryr                                       |                   | 12/1                   |                      |                    |          |
|            | ۳۲۵                                       |                   |                        | 1000                 |                    |          |
|            | r40                                       |                   |                        |                      |                    |          |
|            | ٣٦٦                                       |                   | T-1                    |                      |                    |          |
|            | ۳۹۹                                       |                   |                        |                      |                    |          |
|            | FYY                                       |                   | The second second      |                      |                    |          |
|            | F72                                       | -                 |                        |                      | - Table 1          |          |
|            |                                           |                   |                        |                      |                    |          |
|            | یں ۲۲۸                                    |                   |                        |                      |                    |          |
|            | <b>ΜΥΛ</b>                                | ن ہے؟             |                        |                      |                    |          |
|            | f ' ' 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   |                        | راس کے چڑے کوف       |                    |          |
|            | r'19                                      |                   |                        |                      |                    |          |
|            | rz                                        |                   |                        |                      |                    |          |
| **         | rz•                                       |                   | کرنا کب جا ئز ہے<br>۔  | اور ہڑی کوفر وخت     | مردارکی کھال<br>سے | ٩        |
|            | r2.                                       |                   |                        |                      |                    |          |
|            | ru                                        |                   |                        |                      |                    |          |
|            | [2]                                       | ••••••            | ت كرنے كا حكم          | لهال يا گوشت فروذ    | زندہ بکری کی       | ٩        |
|            | rzr                                       |                   | خ <b>ت</b> کرنا جا نزے | ئے جانوری کھال فرہ   | شکار کیے ہو۔       | <b>©</b> |
|            | rzr                                       |                   |                        | ر کی کھال خرید تا …  | غيرموجودحانو       |          |

|           | ج ج                    | com            |                                         |                |                     |             |              |              |          |
|-----------|------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|           | Moldbless              |                |                                         |                |                     |             |              |              |          |
| 1000Kg    | ت مضامی <sup>ن خ</sup> | فهر            |                                         |                | r.                  | 1           | بنبار جلدم   | والعساوم ديو | أوى دارا |
| pesturdu. | .ل                     | سجد وعبيدگاه م | نفع ہواس کو م                           | اس ہے جو       | خ <b>ت</b> کرنااورا | خريد وفرو   | . پترے ک     | مردار ک      | ٩        |
|           | <b>r</b> zr            |                | *************************************** |                |                     |             |              | 13           |          |
|           | <b>r</b> zr            | ••••••         | عکم ہے؟                                 | نتاہے تو کیا ج | سءيب كوجا:          | ورگا بک     | چھیا تاہےا   | بالععيب      | <b>©</b> |
|           | <b>r</b> ∠r            |                |                                         | .,             | جا ئزنہیں           | خت کرنا     | ريے بغير فرو | عيب ظام      | <b>©</b> |
|           | ۳۷۳                    |                |                                         |                | کی شرط لگا تا ۰     | ۔<br>ی ہونے | بیب سے برا   | ہرتم کے      | ٠        |
|           |                        |                | *****                                   |                |                     |             |              |              |          |
|           |                        |                | مكتابے نہ والبر                         |                |                     |             |              |              |          |
|           |                        |                | •••••••                                 |                |                     |             |              |              |          |
|           |                        |                | •••••                                   |                |                     |             |              |              |          |
|           |                        |                | م ہے؟                                   |                |                     |             |              |              |          |
| *         |                        |                | ح؟                                      |                | -                   |             |              |              |          |
|           |                        |                | ری ہو گئے تو ک                          |                |                     |             |              |              |          |
| 120.1     |                        |                | من کون ہوگا :                           |                |                     |             |              |              |          |
|           |                        |                | یا تھم ہے؟                              |                |                     |             |              | 1.5          |          |
|           |                        |                | عم ہے؟                                  |                |                     |             |              |              |          |
|           |                        |                | ،<br>وخریدنے کا تھم                     |                |                     |             |              |              |          |
|           |                        | 1              |                                         |                |                     |             | -            |              |          |
|           |                        |                |                                         |                |                     |             |              |              |          |
|           |                        |                | ےرکھنا                                  |                |                     |             |              |              |          |
|           |                        |                |                                         |                |                     |             |              |              |          |
|           |                        |                | ?ر                                      |                | •                   |             |              |              |          |
|           |                        |                |                                         |                |                     |             | •            |              |          |
|           |                        |                | ىت                                      |                | 52/11 🖭             |             |              |              |          |
|           |                        |                | 1                                       |                | 6/2                 |             | -            |              | -        |

|            | 1855.COM                  |                                        |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
|------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| oks.       | فهرست مضامین <sup>ه</sup> |                                        |                | rı                     | بلدسما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العسلوم ديوسنسار   | وځی دارا |
| a sturdubO | rλγ                       | •••••                                  | ?ج             | وگياتو کياڪم.          | ا تفاقًا گرال،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | ٥        |
| 00         | FAY                       |                                        | اعاہے          | م کواحتیاط کرنی        | عانے سے اما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مخکر کے یباں کم    | 0        |
|            | raz                       | •••••••••••                            | •••••          | ۽                      | شرغا درست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فيلام كامال خريدنا | <b>©</b> |
|            | ra2                       |                                        |                | کی بیع کا تھم .        | بن پوشیده چیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | يح نيلام اور كاغذ  | <b>©</b> |
|            |                           | وخريدنے كاحكم                          |                |                        | OH; 85.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |          |
|            | ۳۸۸                       |                                        | ا              | راس کی قربانی          | جانورخر يدنااو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كانجى باؤس سے      | 0        |
|            |                           | •••••                                  |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
|            |                           |                                        |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
|            |                           |                                        |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
|            |                           | ······································ |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
|            |                           | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
|            |                           | ضروری نبیس                             |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
|            |                           |                                        |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
|            |                           | ے                                      |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
|            | ٠٩٣                       | •••••                                  | خت کرنا        | لے ہاتھ مال فرو        | ر<br>ام ہے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جس کی آمدنی حرا    | <b>©</b> |
|            | ۳۹۳                       |                                        |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
|            | ۳۹۵                       |                                        | <br>اس کا تحکم | لوجور <b>ق</b> م دی ہے | زخرید کربائع<br>زخرید کربائع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رنڈی نے کوئی چیا   | ٩        |
|            |                           |                                        |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
|            |                           | کے لیے حلال ہے یا                      |                | 220                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
|            |                           | روخت کرنا                              |                | 10                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
|            |                           |                                        |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.0              |          |
|            |                           |                                        |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
|            |                           | ن خریدنا کیسا ہے                       |                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |          |
|            |                           |                                        |                |                        | - 10 To 10 T |                    |          |

|          | ress.com                  |                                              |                             |          |
|----------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------|
|          | فبرست مضله من             | pop                                          | رالعسام ديوسند جلدي         | وی دار   |
| esturdur | ت کے بعد خرید نا ۲۹۸۰۰۰۰۰ | نے جو چیزیں دی تھیں ان کوتر ک موالا          | مسلمان مز دور کونصاریٰ _    | ٥        |
| Do       | r99                       | لینااورخریدنا                                | صدقه کی ہوئی چیز کوواپس     | ٩        |
|          | طوائف كامكان خريدنا ووس   | ه مال فروخت كرنااوررشوت كامال يا             | رشوت لینے والے کے ہاتم      | ٩        |
|          | ٣٠١                       | نے والے ہے کھانے کی چیزیں خریدنا             | سور کا گوشت فروخت کر۔       | ٩        |
|          | نورفروخت کرنا ۴۰۱         | ی کی گردنیں کاٹتے ہیں ان کے ہاتھ جا          | جولوگ تلوارے جانورول        | ٩        |
|          | بكرى وغيره فروخت كرنا ٢٠٢ | ے کام فرخ کرتے ہیں ان کے ہاتھ                | جومثرك جانورفر يذكر بتوا    | ٩        |
|          | رکان فروخت کرنا ۴۰۲       | میں شامل کرنا جاہتا ہے اس کے ہاتھ۔           | جو ہندومکان خرید کرمندر     | ٩        |
|          | .کاتکم                    | هائے جاتے ہیںان کی خرید وفروخت               | بتوں پر جو چڑھاوے چڑ        | ٩        |
|          | ۳۰۳                       | نا ورکھا تا درست ہے یانہیں؟                  | قبريامندركا چڑھاواخريد:     | <b>©</b> |
|          | r.r                       | ید ناجواس کومیراث میں بینجی ہے               | غيرمسلم ہے ایسی زمین خر     | ٩        |
|          | إنبين؟                    | ی <i>ں خرید کر</i> لا تاہے وہ نفع لےسکتاہے ب | جو شخص کی کے کہنے پر کتا    | ٩        |
|          | ٣٠٢                       | انافريدنا                                    | ماہانہ قیمت متعین کر کے کھ  | ٠        |
|          | كامعامله كرنا ٢٠٥         | مبینے کے لیے دوبیہ سیر برف خرید نے           | کچهرقم پیشگی دے کرتمام      | ٩        |
|          | r.a                       | مِركركها نا كھانے كامعاملەكرنا ·······       | پانچ رو پییا ہوار پر پیٹ ؟  | •        |
|          | ٣٠٧                       | . وصول کرنا                                  | ماہاندرسائل کی بیشگی قیمت   | ٩        |
|          | رقم متعین کر کے ہوٹل      | پروزانهایک سیریا دوسیر لینااور ماہان         | دوده کی قیمت مقرر کرکے      | ٩        |
|          |                           |                                              |                             |          |
|          | ٣٠٧                       |                                              | بيعانه كي رقم والين نه كرنا | <b>©</b> |
|          | لينلين                    | ى صورت ميں دس رو پيدفي من منافعہ             | وقت مقرره برمال نهجيج       | ٩        |
|          | ۲۰۸                       | . ہوجائے تومشتری کیا کرے؟                    | بيع توليه مين خيانت ثابت    | ٩        |
|          | ر ہوتو کیا حکم ہے؟ 4.4    | س کے بعد بیع مرابحہ میں خیانت ظام            | خريدا ہوامال خرچ ہو چکاا    | <b>©</b> |
|          | r-9                       | چن کر لینادرست ہے                            | خريدتے وقت ميوه وغيره       | <b>©</b> |
|          | rı•                       | كربازار كے زخ پرمال خريدنا                   | بالع سے گرانی کی خبر جھیا   | ٩        |

|          | com                                                                                                            |                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| وی وا    | رابعب المربي المسلم ويوسن و جلد ١٥٠ المسلم ويوسن و جلد ١٥٠ المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ال | ارم<br>مضارفین |
| -        | تالاب میں جو محصلیاں ہیں ان کا تذکرہ کیے بغیر تالاب کی محصلیاں خرید نا                                         | 100            |
|          | مردے تالا بوں کی محصلیاں جس نے خریدی ہیں وہ محصلیاں پکڑ کرکسی کو کھلائے تو کیا تھکم۔                           | 00             |
| ٩        | بائع كاخريدار كے سامنے ناپنااور تو لناخريدار كے ليے كافى ہے                                                    | מוו            |
| ٩        | خریدارخوشی ہے وزن اور کیل کرنے والے کی اجرت دی تو درست ہے                                                      | rir            |
| 0        | تاپ تول میں کمی کرناحرام ہے                                                                                    | מוד            |
|          | زمین فروخت کرنے کے بعد رجشری کے کاغذات میں 'ربین' لکھوانے ہے                                                   |                |
|          | ساقط نه هوگی                                                                                                   |                |
| ٩        | رہمن شدہ زمین مرتبن کے ہاتھ فروخت کرنا                                                                         | MIT            |
| ٩        | مكان خريدنے كے بعدمكان كى واپسى كا قرار نامەلكھ دياتو كياتكم ہے؟                                               | 414            |
|          | ماں نے نابالغ لڑ کے کی زمین فروخت کردی ہوتو لڑ کا بالغ ہونے کے بعد بیچ                                         |                |
|          | كرمكتاب                                                                                                        | הות            |
|          | باب نے اپ نابالغ بیٹے کے لیے جوز مین خریدی ہاس کامالک کون ہے؟                                                  |                |
| ٩        | زمین فروخت کرنے کے بعد بائع اس میں کوئی تصرف نبیں کرسکتا                                                       | MO             |
| ٩        | شوہرا پی بیوی کی جا کدا دفروخت کرے تو کیا حکم ہے؟                                                              | 710            |
| <b>©</b> | شوہر کے انقال کے بعد ہوی نے دَین مہر کے عوض شوہر کا متر و کہ مکان فرو                                          |                |
|          | کردیاتو کیاتھم ہے؟                                                                                             | MO             |
|          | قیمت کی ادائیگی کی مدت مقرر کی بغیراً دهارسامان خرید نا                                                        |                |
| ٩        | خزیر کی خرید و فروخت کرنے والے کا حکم                                                                          | רוץ            |
|          | خزر کو چ کراس کی قبت ہے انتفاع درست نہیں                                                                       |                |
|          | جاندار چیزون کامار که بنانا، اور کسی کامخصوص مار که دال کرمال تیار کرانا                                       |                |
| <b>@</b> | حلال جانوروں کوذ <sup>ج</sup> کر کے کھانااوران کوفر دخت کر کے نفع اٹھانا                                       | מוא            |
|          | كوئى چيز كم قيمت پر فروخت كرناادررسيد مين زياده كلصوانا                                                        |                |
| ٩        | طومل مدت گذرنے کی وجہ ہے کسی کاحق ساقطنہیں ہوتا                                                                | 719            |

|          |                                     | 255.COM   |       |                 |                   |                                              |             |
|----------|-------------------------------------|-----------|-------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------|
|          | <sup>کار</sup> مضلومین<br>ت مضلومین | م<br>فهرس |       | rr              | Ir,               | ب اور دیوبن د جلد                            | بآوى دارالع |
| Sturdulo | ۳۱۹                                 |           |       | t,              | دهارفر وخت کر     | بت طے کے بغیرا <del>ً</del>                  | <b>©</b>    |
| 100 D    | rr•                                 |           |       | i               | ی ہے کمیشن لیہ    | لال كابائع اورمشتر                           | , <b>@</b>  |
|          |                                     |           |       |                 |                   | روخت کرده چیزمش                              |             |
|          | ۳۲۱                                 |           |       |                 |                   | <u>شافە كرىكتا</u>                           |             |
|          | rrr                                 |           |       |                 | أدِهارخريدنا ٠٠   | ماؤطے کیے بغیرغلہ                            | é. 💿        |
|          | 100                                 |           |       | 7               |                   |                                              |             |
|          |                                     | 0 0       | ن ا   | متلم كابياا     | ë∙                |                                              |             |
|          | ۳۲۳                                 |           |       |                 |                   | عسلم كاجائز طريقه                            | <i>•</i>    |
|          | ۳r۳                                 |           |       |                 |                   | را نَط بيع سلم                               | ÷ 🚳         |
|          | ~rr                                 |           |       | ناضروری ہے      | يطسلم كالحاظ ركحة | عسلم میں سب شرا                              | <i>§</i>    |
|          |                                     |           |       |                 |                   | فيسلم کی چندجا ترص                           |             |
|          | rtz                                 |           | ••••• | ىن تبديل كرنا   | رتوں کو بیع سلم م | ع کی چندناجا ئزصو                            | <i>§</i>    |
|          | rtz                                 |           |       |                 | ت ہے یانہیں       | وس میں بیع سلم در۔                           | ﴿ فَا       |
|          |                                     |           |       |                 | ت ہے              | اب میں بیع سلم در                            | ) <b>©</b>  |
|          |                                     |           |       |                 | *                 | تنابونے سے پہلےا                             |             |
|          |                                     |           |       |                 |                   | بنوں میں بیع سلم کر                          |             |
|          |                                     |           |       |                 |                   | بلوں میں بیع سلم کر                          |             |
|          |                                     |           |       | 0.70            |                   | ھان میں بیچ سلم کر                           | ,           |
|          |                                     |           |       | 0.000           |                   | ملم فيه وصول ندهو.                           |             |
|          |                                     |           |       |                 |                   | ئی میں بیع سلم کرنا<br>ا                     |             |
|          |                                     |           |       |                 | 19                | اسلم میں مبیع کا موج<br>اسلم میں مبیع کا موج |             |
|          |                                     |           |       |                 |                   | ين كوراً س المال قر                          |             |
|          | ۳۳۲                                 |           | t     | ں دے کرغلہ خرید | بہلےرو پیقر خر    | مل تیارہونے سے                               | •           |

|       | ess com                                                                          |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ن     | رالعب الورديوب بند جلد ۱۳ ما فهرست مقال مير                                      | رار |
| 11/0- | غله كا بها ؤطے كيے بغير بيچ سلم كر نا                                            | -   |
|       | بيع سلم ميں زخ موجود سے زياد و فرخ مقرر كرنا                                     |     |
|       | طے شدہ فصل پرغلہ نہ دے سکا تو آئندہ فصل پرمعاملہ کرنا ، است                      |     |
|       | قضدے پہلے مسلم فید میں تقرف کرنا مسلم                                            | (   |
|       | قرض کی کچھرقم کے وض بیع سلم کرنا                                                 | <   |
|       | دّين كودّين كے عوض فروخت كرنا                                                    | <   |
|       | اموال ربويه كي خريد وفروخت كابيان                                                |     |
|       | غلے کو غلے کے عوض اُدھار فروخت کر نادرست نہیں اگر چہ نس مختلف ہو                 | 4   |
|       | مختلف جنس کے غلوں اور نقو د کا اُدھار تبادلہ جائز نہیں                           |     |
|       | آلوکو گیہوں کے عوض اُدھار فروخت کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |     |
|       | گیہوں کے بدلے آٹاخریدنا                                                          |     |
| _ (   | عاول کوجوار سے بدلنا                                                             | d   |
|       | دهان کوچاول کے عوض فروخت کرنا                                                    | þ   |
|       | چنادے کرفصل پراس کے برابرگندم لینا                                               | þ   |
|       | باجرہ کے عوض گیہوں کی اُدھار بیچ کرتا جا ئزنہیں                                  |     |
| 1     | مجور کو بھوسہ کے عوض اور اناج کو اناج کے عوض اُدھار لینا                         | 4   |
|       | کی بیشی کے ساتھ روئی کا سوت سے تباولہ کرنا                                       |     |
|       | سرسون، آل وغیره دے کرتیل لینا                                                    |     |
|       | جن غلوں کا کیلی یا وزنی ہونانص شارع ہے معلوم نہیں ان کی گندم کے عوض اُ دھار      |     |
|       | خريدوفروخت كرناحرام ب                                                            |     |
|       | ۰ ایک روپیداورنومن جو کے وض میں من جولینا                                        | 8   |
|       | ، کپڑااُ دھار فروخت کرنااور جار ماہ کے بعدا یک آنہ فی روپیمنا فعدلگا ناسود ہے ۴۸ |     |

|             | ness com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                             |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|
| ~o&         | فبرست مضايد <u>ي</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>F1</b>                | ارالعب اوروبين برجلد ١٢     | فآوىٰد   |
| Sesturdul = | ل كاذبة خريدنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ت دے کرنجرا ہوا پٹر و    | خالی ڈ بہاور پٹرول کی قیمہ  | <b>(</b> |
|             | ٣٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بناجا تزنبين             | ہندوخر پدارہے بھی سود ل     | <b>©</b> |
|             | ٣٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کی قیمت ادا کرنا         | بائع ہے قرض لے کرمبیع       | ٩        |
|             | ra•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) بوٹے کا تھم            | كيرُ ول كِ نفوش اورگل       | <b>©</b> |
|             | تضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ی دی جائے تو مساوار      | چاندی کے بدلے چاند          | ٩        |
|             | ی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا ۲۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وغيره ملا بوابوتو اس كوك | جاندی کے زیور میں تانبا     | ٥        |
|             | rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                             |          |
|             | רטדל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يےاورريز گاري کا تباوله  | کی، بیثی کےساتھ رو پہ       | ٩        |
|             | raa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اورزوپىيكاتبادلەكرنا •   | کمی بیشی کےساتھ نوٹ         | ٩        |
|             | raz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بن؟                      | بٹالینادینادرست ہے یانج     | ٩        |
|             | ته بدلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ں ہے کی بیثی کے سا       | اشر فی ،گنی اور نوٹ کورو پو | ٩        |
|             | ٣٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نفع ہواس کا تھم          | سکہ فروخت کرنے ہےج          | ٩        |
|             | 11 1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :<br>قال: پر             |                             |          |
|             | and the second s | ده، قماراور بي           |                             |          |
|             | کھولنا، اور حلت رباکے لیے حیلہ کرنا ۱۰۰۰ ۲۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *                        |                             |          |
|             | قائم کر کے بہت کم سود پر قرض دینا ۱۲۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                             |          |
|             | MAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 175                      |                             |          |
|             | ال ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                             |          |
|             | تزب يانبيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -51 EN                   |                             |          |
|             | ٣٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                             |          |
|             | 7YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                             |          |
|             | ینا کول کرجائز ہے؟داکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                             |          |
|             | rzr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | غیر سلم سے سود لینا         |          |

| ess.com            |                          |                                                            |            |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| فبرست مضافين       | <b>r</b> z               | ب لوم دیوست که جلد ۱۳                                      | أوى دارالع |
| r∠r                |                          |                                                            |            |
| rzr                |                          |                                                            |            |
| ٣٧٢                | حَكَم                    | رالحرب میں کفار ہے سود لینے کا                             | و را       |
| خ كا حكم           | اورغيرمسلم ہے سود لي     | روستان دارالحرب ہے یانہیں؟<br>معروستان دارالحرب ہے یانہیں؟ | · 🕸        |
| ۳۷۲                |                          |                                                            |            |
| ۳۸•                | i                        | اجت مند کی امداد کے لیے سود لیہ                            | , <b>©</b> |
| ٣٨٠                |                          |                                                            |            |
| MI                 |                          |                                                            |            |
| ۳۸۱                |                          |                                                            |            |
| M1                 | . گاه بنا نا             | وديررويية قرض لے كرمىجديا عيد                              | · 🕸        |
| rarti              | ہے سودی رقم مسجد میں لگا | ود دینے والوں کی رضامندی ہے                                | · 🚳        |
| rar                |                          |                                                            |            |
| رنا                | سلامی کام میں صرف        | برمسلم ہے سودوصول کر کے کسی ا                              | <b>•</b>   |
| rአr ·····          |                          |                                                            |            |
| ہے سودی قرض لیما   | -                        |                                                            |            |
| MO                 |                          | حالت مجبوری سود پر قرض کینا                                |            |
| ۳۸۷                | اہوارسود لینا            | رض دار سے ایک روپیہ فیصد گ                                 | , ®        |
| γΛΛ ······         | يرقرض دينا               | ودی قرض لے کر دوسرے کوسود                                  | · 🕸        |
| ر کا تخکم          | ہے جو نفع حاصل ہوا ہر    | ودی قرض لے کر تجارت کرنے                                   | - <b>@</b> |
| ۲۸۸ ····           | لى پيداوار كاحكم         | ود کی رقم ہے خریدی ہو کی زمین ک                            | •          |
| rΛΛ                | ,                        |                                                            |            |
| ۳۸۹                |                          |                                                            |            |
| واه کوسود میں دیتا |                          | 220                                                        |            |

|             | ress.com    |                     |                           |                          |              |
|-------------|-------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| ,000        | فبرست مفاسي |                     | ra .                      | راوبن ر جلد ۱۴           | أوى دارانعسا |
| besturdul : | M9          | رنے کا تھم          | ور کا فرکی ملازمت ک       | صاب كتاب لكصفيا          | المردكا      |
|             | ۳۹۰         |                     |                           |                          |              |
|             | rai         |                     |                           |                          |              |
|             | r91         |                     | يقه                       | ہے بری ہونے کاطر         | ٠٠٠ ا        |
|             | rar         |                     | ريقهر                     | مال کی پا کیز گی کاطر    | 🕲 سودی       |
|             | rar         |                     |                           | ی ہے تو بہ کا طریقہ      | 🧔 سووخور     |
|             | rar         | فریضہ ہے            | ئماعت لمين كادين <u>ي</u> | روں ہےتو بہ کرانا ب      | 🧔 سورخوا     |
|             | rar         | - کیا کرے؟          | واستعال كرليا تواب        | ہے جوسود ملاتھااس        | ٠            |
|             | M9T         |                     | رف                        | فيره حرام رقوم كامص      | پان،         |
|             | rar         | t_                  | واليغريب طلبهكود          | رقم انگریزی پڑھنے        | پ سودکی      |
|             | ۳۹۵         |                     | بالرنبين                  | یے پر کسی کومجبور کرنا ہ | ﴿ مودو ـ     |
|             | r90         | انبيں؟              | و د کا مال حلال ہے یا     | کے درشہ کے لیے س         | پودنور       |
|             | r94         |                     | رنانا                     | قم ہے اکم فیکس ادا کر    | و سودی،      |
|             | r94         |                     | ۽ يانهيں؟                 | قم پرزکوة واجب           | ، سورکی      |
|             | M44         | لينا                | مال کی قیمت پرسود!        | عار لینے کی وجہ ہے       | ال أوه       |
|             | 794         |                     |                           |                          |              |
|             | 79A         | نبيں؟               | مود میں داخل ہے یا        | مكان سے نفع اٹھانا       | 🕏 مربونه     |
|             | 79A         |                     | 20 2000 1000-             |                          |              |
|             | 79A         |                     | فل ہے یانہیں؟ …           | ارکی فیس سود میں دا      | 🥸 منی آرا    |
|             | 79A         | اكرسكتاب يانبيس؟    | م كاسودخوداستعال          | انے میں جمع شدہ رقا      | 🕲 زاك        |
|             | ٠٩٩         | ہے حق میں وصول کرنا | ل ربی ہے اس کوا۔          | نام سے جوز اکدرقم        | ﴿ سود کے     |
|             | ۳۹۹         |                     | بعین نفع لیناسود ہے       | کے لیے رقم دے کرم        | 🕲 تجارت      |
|             | ۵۰۰         | ماتھەلما كريكانا    | ینے آئے دال کے س          | کے آئے دال کوا۔          | 🧔 سودخوار    |

|           | ordhie.  | 55.COM | *1 |                   |                                     |                                        |            |
|-----------|----------|--------|----|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------|
|           | ت مضامين | فبر    |    | <b>r</b> 9        | برمما                               | ف ويوبن و جا                           | وی دارانع  |
| besturdu. | ۵۰۰      | •••••  |    | ختم نہیں ہوتی     |                                     |                                        |            |
|           | 0.1      |        |    | باروپيين کرنا …   | مازم کا بینک میر<br>ازم کا بینک میر | لک کے کہنے پرما                        | i 🕲        |
|           |          |        |    | ليث كاحكم         |                                     |                                        |            |
|           |          |        |    | انەكرنے كى صور ما |                                     |                                        |            |
|           |          |        |    | ووصول کرنے کے     |                                     |                                        |            |
|           |          |        |    |                   |                                     |                                        |            |
|           | ٥٠٢      | •••••  |    |                   | ت کرنے کا حکم                       | زر بعه لاثری فروخ                      | i 🔞        |
|           | ۵۰۵      | •••••  |    |                   | برنا                                | ئرى <u>ئے ن</u> کٹ خر                  | U 🕸        |
|           | ۵۰۵      | •••••  |    |                   | بافت کرنا                           | ۔<br>قسروں سے شادر                     | ; 🍙        |
|           | ۵٠۵      |        |    |                   | -<br>                               | يەرى<br>ئاركاخكى                       |            |
| 8 8 8     | ۵۰۲      |        |    |                   | نداوراس كاحكم                       | ماری ایک صور به                        |            |
|           | ۵۰۷      |        |    |                   | نام م<br>نام م                      | ن گریا ہے کر انام<br>منگ کا بمرکز انام | ; <b>A</b> |
|           | ۵۰۸      |        |    |                   | 717                                 | ر مران این کرانا<br>در در کاری کرانا   |            |
|           | ۵۰۸      | 9      |    |                   | 115 cKd                             | وت المبيد تراما<br>المدال المسام       | <b>₩</b>   |
| 1         | ۵۱۰      |        |    |                   | کراده بیمه کرانا<br>که روا          | يان ومان اور جا<br>                    | . 🖎        |
|           |          |        |    | ام الما الما      |                                     |                                        |            |

# besturdub<sup>C</sup>

# آ گاہی

# اس جلد میں جن کتابوں کے حوالے بار بارآئے ہیں وو درج ذیل کتب خانوں کی مطبوعات ہیں

| مطبوعه                 | اتائے کتب               |
|------------------------|-------------------------|
| مكتبه بلال ديوبند      | صحاح سته                |
| مكتبه بلال ديوبند      | موطين                   |
| مكتبه بلال ديوبند      | شرح معانی الآ ثار       |
| كتب خانه نعيميه ديوبند | مشكلوة شريف             |
| الامين كتابستان ديوبند | ہدایہ                   |
| دارالكتاب ديوبند       | نآوی شامی               |
| دارالكتاب ديوبند       | فآوی ہند یہ             |
| دارالکتاب دیوبند       | بدائع الصنائع           |
| دارالكتاب ديوبند       | شرح وقاميه              |
| دارالكتاب ديوبند       | طبی کبیری               |
| دارالكتاب ديوبند       | طحطاوی علی مراقی الفلاح |
| زكريا بك ۋېود يوبند    | البحرالرائق             |

بسم الله الرحمٰن الرحيم

# عرض مرنث

الحمدلله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى، أمّا بعد:

طویل مدت کے بعد فآوی دارانع اور اوب کی تیرہوی جلد تین ماہ پہلے شائع ہوئی تھی ،جس میں شرکت و بیوارہ ،مضار بت اور وقف کے مسائل ہیں ،اب چود ہویں جلد شائع ہور ہی ہے،اس میں وقف کے بیار مساجد ،آ داب قرآن ،آ داب قبرستان ،خرید و فروخت کے مسائل اور سود ، قمار اور بیمہ کے احکام ہیں۔

تیرہویں جلد کی طرح اس جلد میں بھی ہم نے ہرسوال کے اخیر میں نمبرسلسلہ اور بھری سند درج کرویا ہے تاکہ بعد میں ضرورت پیش آئے تو مراجعت میں آسانی ہو، اور جو قباوی فاری یا عربی میں تھے ان کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اور غیر معروف الفاظ کی بین القوسین یا حاشیہ میں مختصر وضاحت کی ہے تاکہ عام قار کمین بھی مفتی صاحب کے فباوی ہے استفادہ کر سکیس ، نیز عناوین اور علامات ترقیم ہے تمام فباوی کو مزین کیا ہے اور جبال ضرورت محسوس ہوئی حاشیہ میں حوالے درج کیے ہیں اور مفتی صاحب کے حوالوں کی تخ تنے کی ہے۔

الغرض احقر نے اور احقر کے دونوں معاونین مفتی مصطفیٰ امین پالن پوری سلمہ اور مفتی محمہ یونس دہلوی سلمہ نے اس جلہ نے اس کے باوجود فلطیوں کا احتمال ہے اس لیے قارئین کرام سے درخواست ہے کہا گرکہیں کوئی فلطی نظر آئے تو جمیں آگاہ فرما کیں تاکہ اگر گیشن میں اس کی تھیج کردی جائے۔

عرض مرتب

سابقہ جلد کی طرح جب بیجلد تیار ہوگئ تو ہم نے اس کو حضرت مولا نامفتی سعیدا حمد صاحب پالن پوری شخ الحدیث وصدرالمدرسین دارالعلوم دیوبند دامت برکاہم کی خدمت میں پیش کیا جو ہمارے کام کی علمی سر پرتی فرمار ہے ہیں، موصوف نے تدریبی وتصنیفی مصروفیتوں کے باوجود تمام فقاوی کو بغور پڑھا اور متعدد جگہ قیمتی حواثی اِرقام فرمائے ،موصوف کے ملاحظہ اورتصویب کے بعداس جلد کوشائع کیا جارہا ہے۔ اخیر میں ہم تمام اراکین شوری کا خصوضا حضرت مولا نامزعوب الرحمٰن صاحب ،حضرت مولا نا غلام رسول صاحب فاموش ،حضرت مولا نا غلام صاحب مدرای ،حضرت مولا نا بدرالدین صاحب المحل اور حضرت مولا نا بدرالدین صاحب المن اور حضرت مولا نا سعیدا حمد صاحب پالن پوری دامت برکاہم العالیہ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا احمل اور حضرت مولا نا سعیدا حمد صاحب پالن پوری دامت برکاہم العالیہ کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں گدان بزرگوں کی تو جہات اور مسائی جمیلہ سے فقاوی کی پی جلد منظر عام پر آ رہی ہے ،اللہ تعالی ان کے سائے عاطفت کو دراز فرمائیں ۔ آمین یارب العالمین!

محمدامین پالن پوری ۲۲/رہیج الثانی ۱۳۳۰ھ besturdub

### يسم الثدالرحمن الرحيم

# بقية كتاب الوقف

# ماجدك ليغيرمكم كعطيات كابيان

(مساجد کے لیے غیر مسلم کے عطیات دوطرح کے ہیں: منقولات اور جائداد، پہلے مسئلہ میں فقادی میں اختلاف نہیں ہے بعنی اگر کوئی غیر مسلم روپیہ پیسے، چراغ بتی، بوریا چٹائی مسجد میں بدنیت قربت دے تواس کو مسجد میں صرف کرنا درست ہے، تمام فقاوی میں بہی بات ہے، اورا گرشر ماشری میں یا معاشرتی د باؤمیں دے تو اس کو مسجد میں صرف کرنا جائز نہیں۔

اس کو مسجد میں صرف کرنا جائز نہیں۔

اور دوسرے مسئلہ میں بعنی غیر مسلم کوئی جا کداد صجد کے لیے وقف کرے یا مسجد بنا کر مسلمانوں کوسونپ وے یاا پنی تولیت میں رکھے:اس میں فقاوی میں اختلاف ہے، بعض میں اس کوبھی درست قرار دیا ہے اور بعض میں نا درست ،اور فتوی نمبر: ۸۱۹ میں تفصیل ہے۔

اوراختلاف کی وجہ ہے کہ بیاصل طے شدہ ہے کہ اگر غیر مسلم بہ نیت قربت یعنی کارٹواب سمجھ کرد ہے تو درست ہے، پہلے مسئلہ میں اس اصلی کا اعتبار کیا ہے، مگر دوسرے مسئلہ میں اس امر میں گفتگو کی ہے کہ اعتبار غیر مسلم کی رائے اوراع تقاد کا ہے یااس کے غیر مسلم کی رائے میں مجد بنانا کارٹواب ہوسکتا ہے مگر اس کے غیر مسلم کی رائے میں مجد بنانا کارٹواب ہوسکتا ہے مگر اس کے غیر مسلم کی رائے میں مورت ثانی اس کے غیر مب کی روسے بیقر بت نہیں ہے اگر پہلی بات کا اعتبار کیا جائے گاتو وقف سمجے ہوگا، اور بصورت ثانی وقف سمجے نہیں ہوگا، چنانوی محتلف ہوگئے ہیں کسی میں اوّل کا اعتبار کر کے جواز کا تحکم کھا گیا ہے، اورا کشر فاوی میں ثانی کا اعتبار کر کے عدم جواز کا تحکم کھا ہے۔

مگر فقاوی رشید بیر (ص: ۵۳۷ جسیم) وغیره میں ہے کہ وہ محبد بن جائے گی تینی «ضرت گنگو بی قدس سره وغیره

نے غیر مسلم کی ذاتی رائے کا اعتبار کیا ہے، اس کے ندہب کا اعتبار نہیں کیا، اور امداد الفتاوی (۲/ ۲۷۲ زکریا) میں ترجیح ثانی کودی ہے، اور غیر مسلم کے ندہب کی رو سے مسجد بنانا قربت کا کام نہیں ہوسکتا، پس وہ وقف صحیح نہیں، گرجب پہلے مسئلہ میں اس کی ذاتی رائے کا اعتبار کیا ہے تو دوسرے مسئلہ میں بھی اس کا عتبار کرنا چاہیے، چنانچہ کفایت المفتی وغیرہ میں صحب وقف کا فتوی دیا گیا ہے۔

البة قربت كے علاوہ ایک اور پہلوبھی پیش نظر رکھنا چا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس غیر مسلم کی طرف ہے یا اس کی قوم کی طرف ہے اس کی قوم کی طرف ہے اس کی قوم کی طرف ہے امتنان (احسان جلانے) کا اندیشہ نہ ہو، اگر بیاندیشہ ہو کہ آئندہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجد ہم نے بنائی ہے، پس وقف کے سلسلہ میں احتیاط اولی ہے، اسی طرح اگر غیر مسلم کا مجد کے لیے بڑا چندہ بواور نذکورہ احتمال ہوتو بھی احتیاط برتی چا ہیے اور ایسا چندہ قبول نہیں کرنا چا ہے، اور معمولی چیزوں میں اور چھوٹے چندے میں بیان اس کوقبول کرنے میں حرج نہیں مااسعیدا حمدیالن پوری)

### مسجد کی تعمیر میں ہندوکارو پیصرف کرنا درست ہے یانہیں؟

سوال: (۸۰۱) معدى تقيرين اگر مندو كچهروپيدديو ياق صرف كرنادرست بي انبين؟ ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِ كِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوْا مَسْجِدَ اللَّهِ ﴾ (سورة توبرآيت: ۱۵) سے كيامراد ہے؟ (۱۳۲۷/۵۲هـ)

الجواب: آیت کریمہ ﴿مَا کَانَ لِلْمُشْوِ کِیْنَ اَنْ یَعْمُرُوْا مَسْجِدَ اللّهِ الآیة ﴾ (سورہُ توبہ آیت: ۱۷) کا حاصل ای قدرے کہ شرکین تعیر مساجد نہیں کرتے ، اور مشرکین کویہ سزاوار نہیں ہے، باقی اگر کفار تقرب سمجھ کر مجد میں تیل ، بوریا، لوٹا وغیرہ دیں یارو پیہ پیسٹھیر مجد میں دیویں تواس کی ممانعت نہیں ہے، اور فتہائے حفیہ نے وقف کافر کے جواز کی بیشر طاکھی ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک اور ان کے نزدیک وہ تقرب اور ثواب ہو(۱)

### ہندو کی بنائی ہوئی مسجد کا حکم

سوال: (۸۰۲) ہندوکی بنائی ہوئی متجد میں نماز جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۰/۱۹۲۲ھ) الجواب: ہندوکی بنائی ہوئی متجداورعیدگاہ وقف نہیں ہوسکتی؛ کیونکہ ہندوکا وقف کرنام بجدوغیرہ کو صحیح نہیں ہے،اس لیےاس کو چاہیے تھا کہ روپیہ مسلمانوں کو دے کران سے عیدگاہ تعمیر کراتا،البتہ نمازاس (۱) إن شرط وقف الذمی أن یکون قربة عندنا و عندهم (الشامی ۲۰۰/۲ شرائط الموقف)

میں ہوجاتی ہے۔

سوال: (۸۰۳) اگر کوئی کافر دیار ہند میں بہ نیت تواب یا بہ غرض تالیف قلوب میں مجد تغییر کرائے ، اور اس کا اہتمام اور انتظام اپ ہاتھ میں رکھے، یا بہ نظر رعایت مصالح مسلمین اس کے جملہ حقوق مسلمانوں کو تفویض کردے ؛ تو کیا بوجہ عوم آیت کریمہ ﴿مَا کَانَ لِلْمُشُو کِیْنَ اَنْ یَعْمُرُوا مَسْتَجِدَ اللّهِ ﴾ (سورة توبه آیت: ۱۷) ایس مجد محد کے تکم میں داخل بھی جائے گی ؟ اور نماز جائز ہو جائے گی یا نہیں؟ (۱۳۲۰/۲۵۸۸)

الجواب: ایسی مجدم کے میں نہیں ہے، اور حکم مجدشری کااس کولاحق نہیں ہے، اور جوتو اب مجديس نمازير صن كابوه أس مين حاصل نه بوگا، اگر چه نماز بوجائ كى، جيسا كه صاحب تفسيراحدى(١) ناس كى تصريح فرمائى ب- قوله تعالى: ﴿ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللهِ الآية ﴾ والمعنى ما صح ً للمشركين وما استقام لهم تعمير المساجد حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر؛ يعني لايستقيم لهم الجمع بين المتنافيين:عمارة بيت الله وعبادة غيره؛ ﴿إِنَّمَا يُعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاقَامَ الصَّلواةَ وَآتَى الزَّكواةَ، وَلَمْ يَخْشَ إلَّا اللَّهَ ﴾ أي المؤمنون الجامعون للكما لات العلمية والعملية، فالمقصود أن الله تعالى منع المشركين (١) المتفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية كمصنف كانام نا ي احميه وووالدماجد كانام الوسعيد آپ ملاجيون كےلقب سے مشہور بيں -آپ كاسلسلة نسب خليفة اوّل حفزت ابو بمرصد بق و خالد على الله الله الله ا مل ہے، آپ کے اسلاف کا اصل وطن مکہ معظمہ ہے، چرآپ کا خاندان ہندوستان میں آ کرمضافات لکھنؤ میں ضلع رائے بریلی کے قصبہ امیٹی میں آباد ہو گیا۔ ملاجیون ای قصبہ امیٹی میں سنہ ۱۰۴۸ھ میں بیدا ہوئے ، آپ نہایت سادہ وضع ،ملنساراورری تکلفات ہے قطعا بگانہ اور توت حافظہ میں یگانہ تھے، نیز آپ سلطان اور مگ زیب عالم میر رحمالله كاتالي تحرآب كى تسنيفات ميس التفسيرات الأحمدية فى بيان الآيات الشرعية بهت مشہور ومقبول ہے اور کافی عرصہ تک داخل درس رہی ہے، نیز ہندوستان میں سب سے پہلے احکام قرآن کے موضوع پرآپ نے یہ کتاب تالیف فرمائی جس میں آپ نے قرآن مجیدی کم وہیش یانچ سوآیات کی تشریح حنفی تمریب کے نقطۂ نگاہ سے کی ہے اور لطف یہ ہے کہ یہ موصوف کی زمانہ طالب علمی کی تصنیف ہے جیسا کہ خاتمہ ا **کتاب می خودموصوف نے بیان کیا ہے،ادراس کے علاوہ بھی آپ کی متعدد تصنیفات ہیں جن میں سے نورالانوار** شرح المنارآپ كى زنده يادگار بے جوآج بھى داخل نصاب ب\_ آپ نے سند ١١٣ ه ميں د بلى من وفات پائى۔ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ﴾ الله تعالى آب كوجنت الفردوس مين اعلى مقام نصيب قرما كين \_آمين

گئى؛ پەمسى شرعى ہوئى يانہيں؟

وقف كأبيان

عن تعمیر المساجد، حال کو نهم علی الشوك \_\_\_ إلی أن قال \_\_ فإن أراد كافرأن يبنی مساجد أو يعموها يمنع منه، وهو المفهوم من النص وإن لم يدل عليه رواية النح (۱) (ص٢٣٠ تفسير أحمدی) وقال فی رد المحتار: إن شرط وقف الذمی أن يكون قربة عندنا وعندهم النح (۲) وقال قبيله: مالو وقف الذمی علی حج أو عمرة مع أنه لا يصح النج (۲) ان عبارات به واضح به كمافركا وقف كرنامجدكويامجد بنانا، اورمرمت كرناميح نبيل ب، اوروه مجدنه وكل فقط سوال: (٨٠٨) ..... (الف) بندوزين داركی جگهيل اس كی اجازت كے بغيرا يك مجد بنائی

(ب) اگروہ ہندوز مین داراب اس جگه کووقف کردی تو مجدشر کی ہوجاوے گی یانہیں؟ اور ہندو کاوقف صحیح ہے یانہیں؟

(ج) اگراس جگہ کو جو ہندو کی ملک ہے کوئی سلمان اس نے تریدکروقف کردی تو شرغاکیا حکم ہے؟ (۱۲۲/۱۷۲۰)

الجواب: اول صورت میں اور ثانی صورت میں وہ مجد شرعی نہیں ہوئی، اول صورت میں ظاہر ہے، اور دوسری صورت میں اس لیے کہ وقف کرنا ہندو کا مجد کے لیے سیح نہیں ہے۔ تیسری صورت میں وقف سیح ہوجادے گا اور مبحد شرعی ہوجادے گا۔

سوال: (۸۰۵) ایک ہندو کاارادہ ہے کہ مجد تعمیر کرادے، گریہاں کے علاء ودیگر اشخاص سے کہتے ہیں کہ اس مجد میں مسلمانوں کی نماز نہیں ہوسکتی؛ کیونکہ وہ ہندو ہے، اس کی کمائی ناجائز ہے، اس کا پیشہ شراب فروثی کا ہے، اور کرایہ مکانات کی آمدنی بھی ہے اس بارے میں جیسا ارشاد ہواس کی تعمیل کی جائے۔ (۱۳۳۵–۱۳۲۲ه)

الجواب: ہندوی آمدنی کے متعلق تو کچھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شراب فروشی وغیرہ کی آمدنی اس کے حق میں درست ہے جب وہ سلمانوں کواس آمدنی میں سے پچھ دے گاتوان کے

<sup>(</sup>۱) التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية ص:٣٦٣-٣٦٣ سورة البراء ق. المطبوعة: مطبع انحوان الصفاء.

 <sup>(</sup>۲) الشامي ۳۱۰/۳ كتاب الوقف - شرائط الوقف.

لي بين وه طال ب؛ گر چونکه بندوکی بنائی بوئی مجد "مجد شرئ" نبیل بوگت اس ليه اس کی صورت ميه بوکتی به کدوه بندوک مسلمان کوروپيه بيه کرو به اوروه مسلمان ایک بويا چند بهون ال رو پ سه مجد بناديوي اوروقف کرديوي تواس مي پهرج ح نبیل به وه مجد به وجائ گ و قال في ر دالمحتار: ان شرط وقف الدمس أن يكون قربة عندنا و عندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس بخلاف الوقف على بيعة فإنه قربة عندنا فقط أو على حج أو عمرة فإنه قربة عندنا فقط فأفاد أن هذا شرط لوقف الذمي فقط لأن وقف المسلم لا يشترط كونه قربة عندهم بل عندنا كوقفناعلى حج وعمرة، بخلافه على بيعة فإنه غير قربة عندنا بل عند هم (۱) فقط بل عندنا كوقفناعلى حج وعمرة، بخلافه على بيعة فإنه غير قربة عندنا بل عند هم (۱) فقط

### ہندو کی دی ہوئی زمین پرمسجد بنانے کا حکم

سوال: (۸۰۱) ہندونے اپنے گاؤں کے تمام مسلمانوں کوایک قطعہ زمین ہبہ کردیا ہے، اور کہتا ہے کہ تہمبیں اختیار ہے اس پرجو چاہو بنالوتو اس زمین پرتمبر مجد جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵/۳۰۹۳) اور کہتا ہوئے کہ جہبیں اختیار ہے اس پرجو چاہو بنالوتو اس زمین میں بعد مالک ہونے کے مجد بناء کر سکتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کی طرف ہے وقف ہوگی، اور شرقی مجد ہوجاوے گی؛ غرض یہ کہ مسلمانوں کی ملک میں آجانا، اور مسلمانوں کی طرف ہے مجد ہونا، اور وقف ہونا خروری ہے؛ کیکن ایسا ہب نامہ چونکہ بوجہ ہبہ مشاع (۲) ہونے کے جیجے نہیں ہوتا، اس لیے طریقہ جواز کا بیہ ہے کہ بجائے ہب نامہ کے اس بندو کی طرف سے نیک نامہ ہو، اور جن مسلمانوں کو مشتری قرار دیا جاوے ان کے نام معلوم ہوں؛ اگر چہتنی ہی تعداد میں ہوں نامہ ہو، اور جن مسلمانوں کو مشتری جوتو ایک مسلمان کے نام ہو پھروہ قابض ہوکرا پی طرف سے مجد تقمیر کردے۔ فقط

سوال: (۸۰۷) زید نے کسی اہل ہنوو ہے کہا کہ جھے کو مسجد بنانے کے لیے ایک قطعہ زمین دیدو، اس نے ازروئے ہے بغیرلکھ دینے کسی ہمیہ نامہ یا قبالہ کے زبانی ایک قطعہ زمین اس کو دیدیا، اور زید نے اس زمین میں جامع مسجد بنالی، اور خودای مسجد کا واقف اور متولی ہوگیا، اور دو تمین سال سے مصلی اس میں

<sup>(</sup>١) الشامي ١٠/١ كتاب الوقف \_ شرائط الوقف.

<sup>(</sup>٢)مشاع يعنى مشترك، چونكدوابب نے زمن گاؤل كے تمام ملمانوں كوببدكى باس لئے يه بيد مشاع بے سعيداحمد

نماز جمعه متواتر اداکرتے ہیں،اور نیز مالک زمین کے ساتھ بیشر طاتھ بی کہ جب بجھے ضرورت ہویا میرا جی جاہے تو معجد وہاں سے اٹھادوں گا،اور زمین کواپنے تصرف میں لاؤں گا؛ آیا اس میں نماز صحیح ہوتی ہے یانبیں؟ (۱۳۳۲/۷۰ه م

الجواب: اگراس مندونے وہ قطعہ زمین زید کو بہہ کردیا جیسا کہ سوال میں درج ہے، اور پھر زید نے اس میں مجد تھیں کی اور اس کووقف کیا تو بیروتف صحیح ہوگیا، اوروہ مجد ہوگئی اور نماز اس میں صحیح ہے، اور جبہ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا والمهبة لا تبطیل بالشروط (۱) (در مختار) اور جب کہ ہندوکا جبد بنام زید صحیح ہوگیا تو زید ما لک اس قطعہ زمین کا ہوگیا، البذا وقف کرنا اس کا بن مملوکہ زمین کو با تفاق صحیح ہوگیا کہ ما فی الشامی: افاد ان الواقف لابد ان یکون مالکا له وقت الوقف ملگا باتا ولو بسب فاسد الح (۲)

ہندو کی وقف کردہ زمین میں مسجد بنانے اوراس میں نماز پڑھنے کا حکم سوال: (۸۰۸) ہندو ہے زمین وقف کرائے مسجد کی تغییر کرائی،اس مسجد میں نماز جعدو بنج گانہ جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۱۳۱۹ھ)

الجواب: ہندوکا وقف متجد کے لیے سیح نہیں ہے، البت اگر وہ سلمانوں کو دے دے، اور سلمان وقف کردیں توضیح ہے؛ کیونکہ کا فرکا وقف اس وقت سیح ہوتا ہے کہ جس کا م کے لیے وہ وقف کرے، وہ اس کے نزدیک اور ہمارے نزدیک با تفاق قربت اور ثواب کا کام ہوجیسا کہ ردالح تاریس بہ شرح قول در مخار وان یکون قربة وان یکون قربة فی ذاته اللح کلھا ہے: لما فی البحر وغیرہ: أن شرط وقف الذمی أن یکون قربة عدد نا و عندهم اللح (۳) باتی نماز اس میں جعد وغیرہ کی سیح ہویا نہ ہو، اور مجد ہویا نہ ہو، اور مجد ہویا نہ ہو، اور اذن کی کونکہ جواز نماز جعد ونماز نیخ گانہ کے لیے مجد کا ہونا اور اُس جگہ کا موقو فہ ہونا شرط نہیں ہے، اور اذن مالک ظاہر ہے کہ موجود ہے۔ فقط

<sup>(</sup>۱) وحكمها أنهالا تبطل بالشروط الفاسدة (الدرالمختار مع الشامي ٣٢٥/٨ في أوائل كتاب الهبة) (٢) الشامي ٣١٠/٢ كتاب الوقف . شرائط الوقف.

 <sup>(</sup>٣) الدرمع الرد ٢/٠١٨ كتاب الوقف \_ شرائط الوقف .

ہندو سے روپیہ لے کرمسجد کی مرمت میں لگانا جائز ہے یانہیں؟

سوال: (۸۰۹) ایک سجد مرمت طلب ہے، ایک ہندومرمت کے لیے بچھروپید وینا جاہتا ہے پیدوپیے لے کرمرمت کرانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۵۲۱/۱۵۲۱ھ)

المجواب: ہندو سے روبیہ لے کر مجد میں لگانا درست ہے، جب کدوہ اس کوکار فیر بھے کر دیتا ہے کہ اس شرط پرشامی میں کا فر کے وقف کو بھی جائز لکھا ہے کہ جوامر مسلمانوں کے نزدیک بھی قربت ہو، اور کا فروں کے نزدیک بھی قربت اور کارثواب ہواس میں ہندو کا وقف صحیح ہے، اور روپیہ کے مجد میں خرچ کرنے کے جواز میں دوسری تاویل جواز بھی ہو گئی ہے، وہ یہ کہ وہ ہندومسلمانوں کو وہ روپیہ دیدے، تاکہ سلمان اس کو مجد میں صرف کریں۔ فقط

### غیرمسلم کامسجد یا مدرسه میں روپیہ دینے کااور جا کدادوقف کرنے کا حکم

سوال: (۱۰۰) مجدیا درسه اسلامی میں اگر کوئی ہندومردیا عورت روپیدد، یا کوئی جائدادوقف کرویے تو وہ شرغا درست ہے یانہیں؟ بہصورت عدم جواز اب اس جائداد کو کیا کیا جاوے؟ (۱۲۲۸/۹۱۷) الجواب: روپید ہوئے تو مدرسہ ومجد میں اس کا صرف کرنا درست ہے، اوروقف کا فرکا مجد و مدرسہ پر درست نہیں ہے، وہ جائداد موقو فی ملک اس کا فرک ہے، اس کی صورت جواز کی ہے ہو سکتی ہے کہ وہ ہندوکی مسلمان کواس کا مالک بناد ہوے، پھر وہ مسلمان مجد وغیرہ پراس کو وقف کروے۔

### ہندو کامبحبر میں نماز پڑھنے کے لیے دری دینا

سوال: (۸۱۱) میں ہندوہوں، میں نے ایک شطرنجی (دری) مجد میں نماز پڑھنے کے واسطے دی تھی؛ لیکن صلمانوں نے واپس کردی، حالانک میں سوز نبیں لیتااور نہ پوجاوغیرہ کرتاہوں؟ (۸۳۸-۱۳۳۳ھ) الچواب: اس شطرنجی کا مسجد میں بچھا نا اور اس پر نماز پڑھنا درست ہے، مجدوالوں کو اس کو واپس کرنا نہ جا ہے تھا۔ وقف كاجيان

### کا فر کامسجد کے واسطےلوٹااور فرش دینا

سوال: ( ۱۲۸) کافرنے اگراپ روپ ہے مجد بنوائی، یاسی مجد میں اوٹا، فرش وغیرہ نفذ مجد کے خرج کے واسطے دیے تو کیا تھم ہے؟ (۱۳۶۱–۱۳۲۰ھ)

الجواب شائی میں ہے کہ کافر کے وقف کے جونے کی شرط یہ ہے کہ وہ قربت ہوان کے فرد کی جھی اور اہل اسلام کے فرد کی جھی البحر وغیرہ: إن شرط وقف الذمی أن يكون قسر بة عند ما وعند هم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس، بخلاف الوقف على بيعة فابنه قربة عند هم فقط أو على حج أو عمرة فإنه قربة عندنا فقط النج (۱) بناءً عليہ کافر کاوقف کرنا محد بنا کر سے فہیں ہے الیکن اگر کافر محد کی تعمیر میں چندہ دے یا لوٹا فرش دے تو جائز ہے ، کیوں کہ ان کامول کو وہ تقرب اور تو اب جھے کر کرتا ہے۔

### كافر كامسجد ميں چراغ جلانے کے ليے تيل دينا

سوال: (۸۱۳).....(الف) الركوئي شخص ابل ہنوداور مشركين ميں سے اپنی طرف ہے روغن وغيرہ دے كركسى محدميں چراغ جلائے توبيا مرشر عاجائز ہے يانہيں؟

(ب) اگروہ چراغ جلانے کی وجہ ہے مؤ ذن کو کچھ بیسہ بھی دیوے تو مؤذن کو لیمنا اوراپنے صرف میں لا نا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۰۰/۱۳۰۰ھ)

الجواب: (الف) كافرا رُمجد ميں تيل جلانے كے ليے ديو بوت اس كالينا اور مجد ميں جلانا درست ہے۔

(ب) مؤذن مجدكوه بيه لينااورا پخ صرف مين لا نادرست باورجائز ب- فقط

#### ہنرو کامسجد کے احاطے میں حوض اور کنواں بنوانا

سوال: (۱۸۱۴) ایک ہندو مسجد کے احاطے میں ایک حوض مصلیوں کے لیے اور ایک کواں اپنے خاص خرج سے کھدوا کر دینا جاہتا ہے، مسلمان اس ہندوکواس کام کے لیے اجازت وے سکتے ہیں یا (۱) الشامی ۲۰۰/۲ کتاب الوقف - شرائط الوقف .

وقت كا يجالك المالية

شبيرى؟ (٢٢٥ - ٢٦١٥)

الجواب: ال من يحرح نبيل م يونك مندو مذكور بهي يكام تواب كالمجهد كركرتا م، اور مسلمانول ك مدمب من بهي يدكار تواب اور قربت م ؛ للزاب موجب عبارت شاى جو ذيل من ورج مه يه وقف سيح م له لما في البحر وغيره: ان شوط وقف الذمى ان يكون قربة عندنا و عندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس الخ(ا) فقط

### ہندو کی کچھز مین مسجد میں داخل کر لینا

سوال: (۱۵۵) زیدنے دانستا ایک غیر سلم بنیا کی زمین ملحقہ کا بلا اجازت وبلا رضا مندی مجد ے الحاق کرلیا، انداز ابیس سال ہے مجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، زید کے انقال کے بعد یہ معاملہ ان کے دارثوں ہے معلوم ہوا ہے اس صورت میں مجد میں نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ اور مجد کو برقر ار کھنے کے لیے اس غیر مسلم سے رضا مندی حاصل کرنی جا ہے یا نہیں؟ (۱۳۹۲/۱۳۹۷ھ)

الجواب: اگر سیحقیق ہوجائے، اور شرعی طریق سے ٹابت ہوجائے کہ ہندو کی کچھز مین مجدیل داخل کر کی گئی ہے، تو اس ہندو سے یا اس کے وار تو سے اس زمین کوخرید کریا اجازت لے کراس معاملہ کو صاف کیا جائے، باقی زید کے وار تو ل کے کہدو ہے ہے اس امر کا یقین نہ کیا جائے کہ مجدیس ہندو کی زمین داخل کی گئی ہے ۔۔۔ اور نماز اس میں میچے ہے۔ فقط

### ہندوی موقو فہ زمین کی آمدنی صحد کے مصارف میں لگانا

سوال: (۸۱۲) ایک ہندونے اراضی، مبجد کوڑ کے لیے وقف کردی ہے، اور وقف نامے میں اختیار صرح دیا ہے کہ آمدنی زمین موقو فدکی مبجد میں لگائی جاوے، اور مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کیے جا تیں، البتہ مبجد اس جگہ میں نہ بنائی جائے، آیا اس صورت میں آمدنی اس اراضی موقو فدکی مبجد کے مصارف میں لگانا شرغا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۰/۹۴۰ه)

الجواب: روایات فقهید کے موافق کا فر کا وقف کرنا مجد کے لیے درست نہیں ہے؛ یعنی جو (۱) الشامی ۲۰۱۸ کتاب الوقف، شو انط الوقف.

صورت سوال مین درج ہے کہ اس زمین موقو فہ کی آمدنی معجد میں صرف ہو؛ یہ وقف درست نہیں ہے، البتہ اس کے جواز کی بیصورت اب بھی ہو عمق ہے کہ چوں کہ وہ زمین ابھی تک وقف نہیں ہوئی ہے، اوراس ہندو کی ملک کردی جائے کہ وہ اوراس ہندو کی ملک کردی جائے کہ وہ این طرف سے مبحد کے لیے وقف کردے ۔ فقط

01

### ہندو کی وقف کی ہوئی زمین پر بنی ہوئی مسجد کا حکم

سوال: (۸۱۷) مسلمانوں نے ہندوز مین دار سے متجد بنانے کی درخواست کی،اس نے اجازت دے دی اور چٹی لکھ دی،اور مسلمانوں نے اس پر کچی متجد بنالی، پھر زمین دار مذکور نے ہنود کے کہنے سے مسلمانوں پرزور دیا کہتم متجد اٹھالو، چنانچے مسلمانوں نے متجد کو شہید کر دیا،اس بارے میں شرغا کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۱/۱۳۳ه)

الجواب: مسلدیہ ہے کہ کافر ہندواگر مجد بناو ہے اور وقف کرے تو وہ سیح نہیں ہے، اور مجد نہیں ہوئی، اور سلمانوں نے اس زمین کو مجد کے ہوئی، اور سلمانوں نے اس زمین کو مجد کے ہوئی، اور سلمانوں نے اس زمین کو مجد کے دقف کر دیا، اور مجد بنائی تو وہ مجد ہوگئ، پس دوسری صورت میں اس مجد کوتو ڑنا اور مجد کے تکم سے نکالنا در ست نہیں ہے، وہ جگہ ہمیشہ کے لیے مجد ہوگئ مسلمانوں کو جا ہے کہ پھر اس کو تغییر کریں اور مجد بناویں، اور پہلی صورت میں وہ زمین اس ہندو کی ہے، مجد نہیں ہوئی، وہ جو جا ہے کرے۔ فقط

### وقف شدہ مبحد برکسی کا دعوئے ملکیت صحیح نہیں

سوال: (۸۱۸) ایک ہندوریاست میں مجدیں منہدم کی جارہی ہیں، مسلمانوں کو اس خرے اضطراب و بے چینی ہوئی، تقرینا سو برس ہے آج تک مزاحت نہ کرنے ، اور دس بارہ سال قبل مرمت یا پختہ تغییر کے وقت بھی منع نہ کرنے کے باوجودراج کا دعوئے ملکیت بغیر کسی تحریری خبوت کے قابل تسلیم کے پانہیں؟ (۱۳۳۲/۲۹۷۷)

الجواب: مساجدوقف بين، اوروقف بركى كا دعوئ ملكيت صحيح نبين ع؛ جيها كدمسكد معروفه عبادركتب فقد مين معرح عن الوقف كالمنطك ولا يُملَكُ والله مع الرد ٢١/٣٢١ كتاب الوقف) يعنى

وتف كالبياك

، آپ کی کامملوک نہیں ہے ، اور اس میں کوئی تصرف کسی کا از قبیل نیچ و ہمبہ ور ہن وغیرہ صحیح نہیں ہے۔

### جو ہندو پوشیدہ طور پرمسلمان ہو گیا ہے اس کا مسجد وغیرہ کے لیے اپنی جائداد وقف کرنا

سوال: (۸۱۹) ایک شخص ہندو مذہب باطن میں مسلمان ہوگیا،ارکان اسلام نمازروزہ تلاوت اداکرتا ہے،کین ایخ مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کرتا اپنی برادری میں مثل دیگراہل ہنودشاہل ہے، یہ شخص اسی موجودہ حالت میں اپنی جا کداد اسلامی دینی مدارس اور مساجد کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے، لیس ایسے شخص کا وقف کرنا شرعًا جا گزاور معتبر ہے یا نہیں؟ شخص اپنی جا کداد کواپنے والدین کی طرف سے وقف کرنا چاہتا ہے، والدین حالت کفر میں مرے ہیں، پس کیا ایسے والدین کی طرف سے دقف کرنا جاہتا ہے خواہ درست ہے یا نہیں؟ شخص آمدنی وقف سے اپنے بعض ملازموں کے لیے بھی کچھ مقرر کرنا چاہتا ہے خواہ دو ملازم ہندو ہویا مسلمان (۹۱ کے ۱۳۲۵ ہے)

الجواب: وقف کے جواز ونفاذ کے لیے پیشرط ہے کہ جس کام کے لیے وقف کیا جاوے وہ کار تواب اور قربت ہو، اور وقف کرنے والا بہ اراد ہ ثواب وقربت وقف کرے، پس کسی مسلمان کا وقف کرنام جد یا مدارس دینیہ کی امداد کے لیے بیچ ہے، اور کا فرکے وقف کے جواز وصحت کے لیے بیشرط ہے کہ وہ امر جس کے لیے وہ وقف کرتا ہے اس کے اعتقاد میں بھی '' کارثواب' ہو، پس اگر واقف مذکور کو مسلمان سمجھا جاوے، جیسا کہ اس کے باطئا ایمان اور ارکان اسلام کے اداکر نے سے ظاہر ہوتا ہے؛ تو وقف کرنااس کا مساجد ومدارس وغیرہ امور دینیہ کے لیے بلا شبہ درست ہے اور بچی ونافذ ہے، اگر چہوہ یہ کہے کہ میں اپنے والدین کی طرف ہے؛ یعنی ان کے ثواب رسانی کے لیے وقف کرتا ہوں، اور والدین اس کے کفر پر مرے ہیں؛ کیوں کہ واقف مسلمان ہے، اور وہی ما لک ہے، اس کو اختیار وقف کرنے کا ہوں، اور والدین کے خواز میں پچھ شبہ نہ رہے گا

البتہ اگر واقف مذکورکو بوجہ عدم اعلانِ اسلام وادائے رسوم کفر باعتبار ظاہر کے کفار میں شامل کیا جاوے؛ جبیبا کہ وہ خودا پنے آپ کو کفار میں شامل و داخل ظاہر کرر ہاہے؛ تو پھراس کے وقف کی صحت کے لیے علیائے اسلام وفقہائے حفیہ نے بیشرط لگائی ہے کہ جس امر کے لیے وقف کیا جاوے وہ کفار کے اعتقاد کے موافق بھی قربت اور کار ثواب ہو، غرض بیر کہ اہل اسلام و کفار دونوں فریق اس کے کار خیر اور قربت ہونے کے معتقد ہوں، اس شرط کی وجہ سے کفار کا وقف مساجد و مدارس علوم دینیہ کے لیے صحیح نہ ہوگا؛ کیونکہ مذہ نیا کفار کے اعتقاد میں معجد و مدرسہ اسلامیہ دینیہ قربت و کار ثواب نہیں ہے، اگر چہ کسی خاص شخص اور فرد واحد کا اعتقاد میں معجد و مدرسہ اسلامیہ دینیہ قربت و کار ثواب نہیں ہے، اگر چہ کسی خاص شخص اور فرد واحد کا اعتقاد میں گربت کا ہو۔

جِنَانِحِ على مدشا ي صاحب درمختار كاس قول: وأن يكون قوبة في ذاته معلومًا منجزًا لا معلقًا الن ك الرحين الصع بين: أى بأن يكون من حيث النظر إلى ذاته و صورته قربة ، والممراد أن يحكم الشرع بأنه لو صدر من مسلم يكون قربة حملاً على أنه قصد القربة ، لكنه يدخل فيه مالو وقف الذمي على حج أو عمرة مع أنه لا يصح، ولو أجوى الكلام على ظاهره لا يمدخل فيه وقف النممي على الفقراء لأنه لا قربة من الذمي، ولو حمل على أن الممراد ما كان قربة في اعتقاد الواقف يدخل فيه وقف الذمي على بيعة مع أنه لا يصح، فتعين أن هذا شرط في وقف المسلم فقط؛ بخلاف الذمي لما في البحو وغيره أن شرط وقف الذمي أن بكون قربة عندناوعندهم كالوقف على الفقراء أوعلي مسجد القدس، بخلاف الوقف على بيعة فإنه قربة عندهم فقط أوعلى حج أو عمرة فإنه قربة عندنا فقط، فأفاد أن هذا شوط لوقف الذمي فقط، لأن وقف المسلم لايشتوط كونه قربة عندهم بل عندنا كوقفنا على حج و عمرة، بخلافه على بيعة فإنه غير قربة عبدنا بل عندهم الخ (١) لين مناسب ير ب كدواتف مذكور جوكه باطنامسلمان باليخ اسلام كالعلان كرك؛ يحروقف كرے تا كەسخت وقف میں کچھشہ شدر ہے۔ اور ملازمول کے لیے آمدنی وقف سے جو کچھ مقرر کیا جاوے گا، بہصورت صحت وقف وہ شرط معتبر ہوگی خواہ ملازم ہندوہوں یامسلمان؛ کیوں کہ شرط واقف معتبر ہوتی ہے۔ قال في الدرالمختار: وجاز على ذمي لأنه قربة الخ ولا شك أن التصدق على أهل الذمة قربة الخ (٢) ثالى - فقط

<sup>(</sup>١) ردالمحتار على الدر المحتار ٢/١٠/ كتاب الوقف - شرائط الوقف.

<sup>(</sup>٢) الدرمع الرد ٢/٣١٢ كتاب الوقف - مطلب: شرائط الواقف معتبرة الخ.

مسجد کی مرمت میں ہندواور شیعہ سے چندہ لیما کیسا ہے؟ سوال: (۸۲۰)مجد کی مرمت وغیرہ میں ہندواور شیعہ کا چندہ لیمادرست ہے یا نہ؟ ۱۳۳۲-۳۳/۱۱۲۲ه)

الجواب : اشخاص ندكورين كا چنده لينا درست ب\_فقط

عیسائی کی دی ہوئی زمین پراہل اسلام کا اپنے خرج ہے مسجد تغییر کرنا سوال:(۸۲۱)ایک عیسائی کچھز مین مسلمانوں کو بلاقیت اس غرض ہے دے رہا ہے کہ مسلمان اس پراپنے صرفہ ہے مجد تغییر کریں ،مسلمان اس زمین پر مجد بنا سکتے ہیں یا نہ؟ (۱۳۳۲/۱۳۳۲ھ) الجواب: بنا سکتے ہیں اور وہ مجد ہوجائے گی۔

### ہندومعماروں مے مجد تعمیر کرانا درست ہے

سُوال: (۸۲۲) تعمیر محد ہنود مستری ہے کرانی شرعًا جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو آیت کریمہ ﴿إِنَّمَا يَعْمُو مُسْجِدَ اللَّهِ ﴾ (سورة توبآیت: ۱۷) ہے کیا مراد ہے؟ (۱۳۲۱/۱۵۱۷)

الجواب: مندومعمارول مصحر تغير كرانا درست ب؛ جيسا كرتمام علائے سلف و خلف كا يه معمول به بلانكير موناس كى وليل بين ب، اورا يت كريم وائما يعمر مسجد الله من آمن بالله الآية ﴾ وسورة توبه آيت: ١١) مراوم بحرك معنوى آبادى ب؛ جوكد ذكر الله اورا قامت صلوة اورجلوس فى المساجد وغيره سے بنمراو به قال فى المجلالين: مَاكَانَ لِلْمُشْوِكِيْنَ اَنْ يَعْمُو وَا مَسْجِدَ اللهِ بالإفراد والمحمع بدخوله والقعود فيه المخ (١) وفى الحديث مرفوعًا: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُو مُسْجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ ﴾ (٢) فقط

<sup>(</sup>١) تفسير جلالين ص:١٥٦ مورة توبة، آيت:١٤ مطبوعه ديوبند.

<sup>(</sup>٢) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول: ﴿إِنَّمَا يَعْمُو مَسْجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَ الْيُومِ الْآخِرِ ﴾ رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي (مشكاة المصابيح، ص: ٢٩ كتاب الصلوة، باب المساجد ومواضع الصلوة)

bestirdinooks.wordpress

# مسجد ضرارا ورنئ مسجد يصتعلق مسائل

مسجد کے دور ہونے کی وجہ سے دوسری مسجد بنانا

سوال: (۸۲۳) ہمارے بیباں ایک معجد ہے، اور بہت دور کے فاصلے پر ہے تو بیباں دوسری معجد بنانا درست ہے یا نہیں؟ معجد بنانا درست ہے یا نہیں؟ اور پہلی مجد کونماز عید کے لیے خاص کر لینا بھی جائز ہے یا نہیں؟ اور پہلی مجد کونماز عید کے لیے خاص کر لینا بھی جائز ہے یا نہیں؟ اور پہلی مجد کونماز عید کے لیے خاص کر لینا بھی جائز ہے یا نہیں؟ اور پہلی مجد کونماز عید کے لیے خاص کر لینا بھی جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: دوسری معجد بنانا موافق صورت سوال کے درست ہے، اور معجد اول کوعید کی نماز کے لیے خاص کرنا بھی جائز ہے۔ فقط

سوال: (۸۲۲) ایک مجد مکانات سے دور ہے، اس وجہ سے اس میں اذان و جراغ وغیرہ کا بندو بست نہیں ہے، اس لیے لوگ جا ہے ہیں کہ اس مجد کو وہاں سے نقل کر کے مکانات کے نزویک بنادیں ؛ اس صورت میں کیا تکم ہے؟ (۱۳۳۲-۳۳/۵۲ه)

الجواب: کسی معجد کی معجدیت کا ابطال درست نہیں ہے، جوجگدایک دفعہ معجد ہو پیکی وہ ہمیشہ معجد ہو پیکی وہ ہمیشہ معجد ہی رہت ہے ہی درست ہے میں رہے گی؛ البتہ اگر بسبب دور ہونے اس معجد کے، قریب دوسری معجد بنائی جائے میے بھی درست ہے مگروہ پہلی معجد بھی رہے گی۔

سوال: (۸۲۵) ایک خام مجد بنی ہوئی ہے، اب اس کواہل گاؤں دوسری جگہ پختہ بناناچاہتے ہیں، اس وجہ ہے کہ دوسری جگہ جو تجویز کی ہے وہ درمیان گاؤں کے ہے، پہلی محبد محلّہ ہے دور ہے، اگر دوسری جگہ نئی مجد بنائی جائے تو سابقہ خام مجد کوشہید کر کے اس جگہ مکان بنا سکتے ہیں؟ یاکسی دوسرے مصرف میں لا سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۳/۸۹۸ھ) وفف كليان

الجواب: دوسری جگداگر مجد بنانے کی ضرورت ہے تو پختہ مجد دوسرے موقع مناسب میں بنا گالا جائز ہے؛ لیکن بہلی مجد خام بھی مجدرہے گی ،اس سے حکم مجد کا زائل نہ ہوگا؛ کیونکہ جوجگہ مجد ہوجاتی ہے وہ بمیشہ کوقیامت تک مجدر ہے گی ،اس کی حفاظت ضروری ہے ،اور اس جگہ دوسرامکان نہیں بن سکتا ،اور کسی کی ملک میں وہ جگہ داخل نہیں ہوسکتی۔فقط

سوال: (۸۲۷) ہماری بہتی میں ایک مجد پہلے زمانہ ہے جلی آتی ہے، اب اس مجد ہے جانب وکھن کواس محلّہ کی آبادی بڑھتی جاتی ہے، مجد ہے جونکہ مکانات فاصلے پر چین کواس محلّہ کی آبادی بڑھتی جاتی ہوجہ تنبائی گھبرا تا ہے، البندا تجویز سے ہے کہ مسلمان جس جگہ آباد ہیں ان کے جھے اور مجمع میں اور کشادہ جگہ میں مجد جدید بنائی جاوے، اور برانی مسجد؛ چاروں طرف سے مضبوط دیوار ہے محفوظ کر کے تیغا (اینٹ وغیرہ سے بند) کر دیا جادے کہ بے اور فی نہ ہو، اس صورت میں پختہ جدید محبر بنانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۱-۱۳۲۰ه)

الچواب: جدید پختہ مجد بنانا بہ ضرورت ندکورہ درست ہے،اور درصورت آباد ندر ہے مجد قدیم کے اس کی وہی صورت حفاظت کی کرنی جاہیے جوسوال میں درج ہے، کتب فقہ سے بھی یمی تکم معلوم ہوتا ہے۔ فقط

### ا یک مسجد کی موجودگی میں دوسری مسجد بنا نا

سوال: (۸۲۷).....(الف) کیا ایک مجد کی موجو دگی میں اس سے دور اور محلے میں دوسری مسجد بناناممنوع ہے؟

(ب) جس صورت میں دوسری معجد بنانے والے اہل سنت والجماعت حنفی ہوں، اور بیفریق مفیدوں کے ضرروشرے بیخے کے لیے دوسری معجد بنائے تو کیا معجد جدید مسجد ضرار ہوگی؟

(ج) کیامتولی اور منتظم مساجد؛ مساجد کے مداخل و مخارج میں حسب خواہش بلا امتیاز طریق جائز و ناجائز بذات خود بلا مشاورت اہل اسلام دست تصرف دراز کر سکتے ہیں؟ اور تقینی تغلب وغین فاحش سے باوجود مسلمانوں کی درخواست پرحساب دکتاب سے انکار واعراض جائز ہے؟

(د) آروخرچ کے معائنہ حماب کی درخواست پرمتولی و منتظم کا یہ جواب کدا ہے روپے سے نی

معجد بنا كرحساب ديكها كرو، اوراً كنده تم ال مجدين قدم خدا كهنا، ورنة تمهار ب قق بيل بمبتر خدموكا اور فنتظم كى بدز بانى، بولگا مى انواع واقسام سے ایذ اور سانی كرنا، اور بانیان مجد جدید کومنا فق وتو تغیر مجد کو معرضرار قر ارد نینا كیسا به جب كه نیت ان كی صالح به اور اراده ضرر رسانی كانبیں بعث مؤر مسجد الله المجواب الفت المعنوع نبیل بسان عالی الله والیو الله والیو مسجد الله من الله والیو ما الاجوب (سورة توبد آیت ۱۸۱) اور حدیث شریف من بنی لله مسلجد الله من آمن بالله والیوم الاجوب (سورة توبد آیت ۱۸۱) اور حدیث شریف من بنی بله مسلجد الله الله كه بینا فی المجتبة المحدیث (۱) بنائے مجد بداخلاس نیت علامت ایمان وسب دخول جنت ب الله كه بینا فی المجتبة المحدیث (۱) بنائے مجد بداخلاس نیت علامت ایمان وسب دخول جنت ب مسلمانول کے ساتھ ما مور به اور بدگانی حرام ب لفولیه تعالی: ﴿ یَااَیُهَا الَّذِیْنَ آهَا وَا اجْتَهُوا الْحَدِیْنَ الله الله وَ النّه الله وَ النّه وَ الله وَ النّه وَ الله وَ الله وَ النّه وَ الله و الله وَ الله و الله وَ الله و الل

(ج) متولی اور منتظم مساجد وغیرہ کا بیفرض ہے کہ آمد وخرج کا حساب صاف رکھیں ، اور غبن اور ہے جاتھے فات ہے اور جوکوئی مسلمانوں میں سے ہے جاتھے فات سے احتر از کریں ، اور حساب کوصاف کر کے شائع کریں ، اور جوکوئی مسلمانوں میں سے حساب کو و کھنا جاس کو دکھلا کیں ، اور اطمینان کر دیں اور مواقع تہمت ہے بچیں ۔

(د) جواب مذکورمتولی کی طرف سے بے جااور ناجا کز ہے، اورسب وہم اہل اسلام خود کبیرہ گناہ اور موجب فتق و معصیت ہے اور ایسا بدزبان خائن متولی اور نتظم بنانے کے لائق نہیں ہے، بلکہ لائق عزل ہے، صلحائے مسلمین اس کومعزول کر کے دوسر مے خص امین کومتولی بنا کیں ، اور بانیان مجد جدید کوجن کی ٹیت اور غرض اصلاح اور اخلاص ہے ''منا فق'' کہنا اور ان کی بناء کردہ مجد کو''مجد ضرار'' کہنا حرام اور معصیت ہے، یہ جملہ امور متولی مذکور میں ایسے ہیں کہ جب تک دہ تو بہنہ کر ہے، اور حساب آ مدوخر چکو صاف کر کے اپنے اوپر سے الزام خیانت کا نہ اٹھا ہے 'اس وقت تک وہ لائق متولی ہونے کے نہیں ہے، اور مستحق عن ل ہے۔ فقط

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح ص: ٧٨ ـ باب المساجد ومواضع الصلوة .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢/١ باب كيف كان بدؤ الوحي.

Mordoress

وقف كالبايلي والإلبان المالية

#### دو محدول كيوتي ويواني المرى محدينانا

سوال: (۸۲۸) ایک بستی میں دومبحدیں قدیم ہے تھیں، ایک منجد کے امام کواہل محلّہ نے علیحدہ کردیا، اس پر چند آ دمیوں نے ایک تیسری منجد خام تیار کرنی یہ مجد ہوگئی یانہیں؟ اس میں بعض لوگ معترض ہیں اور منہدم کرنا جا ہے ہیں اس بارے میں کیا تھم ہے؟ (دا۲/۲۱۵)

الجواب: وہ تیسری مجد جوخام تیار ہوئی ہے وہ مجد ہوگئ، اوراس مجد میں جونمازیں پڑھی جا کیں گی مجد کا تواب اس میں حاصل ہوگا، منہدم کرنا اس کا جائز نہیں ہے؛ کیونکہ فتوی تابید مجد پرہے؛ لینی جوجگہ ایک وفعہ مجد ہوجاتی ہے وہ ہمیشہ مجدرہے گی اس کا منہدم کرنا اور ویران کرنا جائز نہیں ہے۔

### نمازیوں کی ضرورت کی خاطری مجدینانا

سوال: (۸۲۹) ایک موضع میں زید نے ایک مسجد بنائی، اور اس کے قریب بیل وغیرہ باند ھنے
کی جگہ تیار کی، جس کی وجہ ہے مسجد میں بد ہوآتی ہے، اور نماز یوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور نیز مسجد دور
ہونے کی وجہ ہے نمازیوں کو جماعت میں شریک ہونا وشوار ہوتا ہے؛ ای بناء پر نمازیوں کے آرام کے
واسطے عمر نے ایک مسجد موضع کے وسط میں بنانے کا ارادہ کیا؛ زیداور اس کے اقارب اس میں مانع ہیں،
اور زید کہتا ہے کہ اگر دوسری مسجد تیار ہوگئ تو میرانام نہیں رہے گا؛ اس صورت میں مسجد بنانے کا کیا تھم
ہے؟ اور زید کے لیے کیا ارشاد ہے؟ (۱۵۰۵ – ۱۳۳۳ ہے)

الحجواب: دوسری مجد پختہ موضع مذکور کے وسط میں بنانا جس ہے تمام مسلمانوں کو تمازاور جماعت
کا آرام ملے ،اور بالطمیمان اس میں تماز پڑھیں ،کار تواب اور بہت اچھا ہے ، زید کا ازراہ نفسا نیت اس
میں مانع اور مخالف ، ونا برااور گناہ ہے۔ قال اللّه تَعَالَىٰ: ﴿وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللّهِ اَنْ
يُسْدُكُورَ فِيْهَا السَّمَةُ وَسَعٰی فی خَوَابِهَا الآیة ﴾ (سورة بقره، آیت ۱۱۳) وَقَالَ تَعَالَیٰ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُورُ
مَسْجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ الآیة ﴾ (سورة توبة آیت ۱۸) پس عمر و چاہیے کہ بلا شبہ اور بلاتر قرم حجد پخته
تیک نیتی کے ساتھ تعمر کرے الله تعالیٰ یوری فرما کیں گے اور جو مخالف ، وگا وہ خائب اور خاسم ، وگا۔

### جديد متجدكى تبديلي جائز نهيس

سوال: (۸۳۰) ایک قرید میں چار مجدیں ہیں، اور ہرایک مجد میں نماز بنج وقت ونماز جمعدادا کی جاتی ہے، چندروز ہوئے کہ پندرہ ہیں آ دمیوں نے ایک مجد جدید تین سوہاتھ کے فاصلے پر مجد قدیم کے تیار کی ہے، اور اس میں نماز جمعہ وبنج وقتہ ادا ہوتی ہے، اور بانیان مجد جدید کی نیت تفریق جماعت وضرر رسانی مؤمنین مجد قدیم مقصود نہیں ہے؛ یہاں کے مولوی صاحبان فرماتے ہیں کہ یہ مجد درست نہیں ہے؛ کیونکہ قریب مجدقد یم کے ہے، اگریہ کچھاور دور فاصلے پر ہوتو درست ہے؛ ایس صورت میں مجدجدید کا انتقال درست ہے؟ (۱۳۲۲-۲۳/۲۸هـ)

الجواب: باہم مساجد کی دوری کے لیے کوئی شرقی تحدید نہیں ہے، حسب ضرورت قریب وبعید ہر طرح بناء مساجد درست ہے؛ پس جب کہ بانیان مجد جدید کی نیت تفریق جماعت واضرار مؤمنین کی نہیں ہے، تو بانیان ما جور ہیں، اوروہ مجد بہ تھم ''مجد ضرار'' نہیں ہے، نماز جمعہ و بیخ وقتی اداکر نااس میں درست ہے اور جب کہ وہ جگہ بہ قاعدہ شرعیہ مجد ہوگئی، تواب تبدیلی اس کی جائز نہیں ہے؛ کیونکہ جو جگہ ایک دفعہ مجد ہوجاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے مجدر ہتی ہے کہ ماصرے فی الشامی: ان الفتوی علی قول ابی یوسف رحمہ الله تعالی فی تأبید المسجد (۱) فقط

### رفع فساد کی غرض سے نئی مسجد بنانا

سوال: (۸۳۱) ایک شیعہ نے ایک سی ہے اس شرط پرزمین بلا معاوضہ حاصل کی کہ مجد تعمیر ہونے کے بعد کل مسلمانوں کوعبادت کرنے کا حق مساوی حاصل ہوگا، چنانچے بعد تعمیر معجد اب تک می برابر نماز بنج گانہ اور تراوی کا اس میں پڑھتے آئے ،اس سال جب تراوی پڑھنے کا وقت آیا تو تعمیر کنندہ کے پسر نے نماز پڑھنے کی ممانعت کردی ،سنیوں نے بہ خیال رفع فسادا ہے ،۳ برس کے حق کونظرانداز کرکے اس مجد کو تریب چندہ کرکے سی لوگ جدید مجد بنانا چاہتے ہیں تو جدید مجد بنانا چاہتے ہیں تو جدید مجد بنانا چاہتے ہیں تو جدید مجد تعمیر کرنا کیا ہے؟ (۱۳۳۸/۹۲ھ)

<sup>(</sup>١) الشامي ٣٢٩/٢ كتاب الوقف \_ مطلب فيما لو خوب المسجد أو غيره .

الجواب: اس صورت میں جدید مجد بنانا درست ہے۔

## مسجد میں کسی بھی قتم کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے دوسری مسجد بنانا

سوال: (۸۳۲) ایک بستی میں صرف ایک مجد ہے، گراس میں پانی وغیرہ کا بندو بست نہیں ہے،
اوراس کا متولی چراغ بھی نہیں جلاتا، اور نہ اس میں امام ومؤذن مقرر ہیں، ان ہی وجو ہات سے نمازیوں
کو تکلیف ہے، لہذا اس بستی میں دوسری مجد بنانا جائز ہے یائییں؟ (۳۲/۲۰۳۱ هـ)

الجواب: جب كه غرض رفع تكليف مصليان عاتواس وجه مصحد ثانى بنا نا درست عيم اور حديث شريف ميس عيز إنهاا الأعمال بالنيات (١)

### جگہ کی تنگی کی وجہ سے دوسری جگہ کشادہ مسجد بنانا

سوال: (۸۳۳) ہاری ایک مجد خورد پختہ تغییر شدہ ہے، اب ہماراارادہ مبحد ندکورکو گرا کر وسیع تیار کرنے کا ہے، مگر بہ باعث تنگی جگہ کے موجودہ جگہ پر میجد فراخ نہیں ہوسکتی، اگر شرعااس کی تبدیلی جائز ہوتو دیگر جگہ ای کے عوض کھلے میدان میں ایک وسیع خاطر خواہ مجد بنائی جاوے، اور مجد سابقہ جس کو گرایا جاوے گااس کی جگہ فرشی (یعنی خالی جگہ) مکانات خاتگی میں کسی طرح سے استعال میں لا سکتے ہیں بانہیں؟ (۱۸۲۳/۸۲۳ه

الجواب: علم شرقی یہ ہے کہ جو جگہ ایک دفعہ سجد ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ کو مجد رہتی ہے، اور ابدالآباد تک احکام وآ واب مجداس کے ساتھ متعلق رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے کہ اس کو مکانات مسکونہ میں شامل کرلیا جاوے، یااس میں مکان بنالیا جاوے، پس اگر ممجد وسیع بنانے کی ضرورت ہے تو اگر ممکن ہوتو اس مجد کو وسیع کیا جاوے؛ یعنی اس میں اور زمین اور مکان شامل کر کے اس کو از سرنو تعمیر کیا جاوے، اور آگر میمکن نہ ہوتو دوسری جگہددوسری مجدوسیع بنالی جاوے، اور اس مجد سابق کو بھی مجدر کھا جاوے ، اور اس مجد سابق کو بھی مجدر کھا جاوے۔ فقط

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ا/٢ باب كيف كان بدء الوحى

### دومسجدوں کے ہوتے ہوئے تیسری مسجد بنا کراس کی طرف ترغیب دینا

سوال: (۸۲۴) ایک گاؤل مین قدیم الایام سے دوشجدیں جلی آتی ہیں، اور ہر دومساجد کے ساتھ شرعی فیصلے سے محلے لگائے ہوئے ہیں، اور ہرایک محلے والے اپنی متحدوں کو ذکر اذ کارہے آباد كرتے ہيں ، اور حقوق ہر دوم جد جو كه ان ير فرض ہيں بيطر يق شرعي اداكر نے سے كوتا ہي نہيں كرتے ؛ اب ایک اور شخص نے ایک معجد بنائی ہے اور سابق معجدوں کے محلّہ والوں کومسحد حدید کی آبادی کی ترغیب دیتا ہے کہ جس سے سابقہ محدول کونقصان پہنچتا ہے؛ السی مسجد کے لیے جو کہ سابقہ قند نمی مسجدوں ے حقوق کوسا قط کرتی ہے، کیا تھم ہے؟ اور بانی محدجدید کے لیے کیا تھم ے؟ ( altre/rrr)

الجواب: اگرائ مخص نے جدید مجد باخلاص نیت تقریّا الی الله مال حلال سے تغییری ہے تو ہے تم ﴿ إِنَّـمَا يَعْمُومَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلُواةَ وَآتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْتُسَ إِلَّااللَّهَ فَعَسْى أُولْلِيْكَ أَنْ يَكُونُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴾ (سورة توبه آيت: ١٨) و أتحض مؤمن مخلص اور مرايت يافت ب، اور چونكد حديث شريف يل وارد ب: إنها الأعمال بالنيات (١) تواكرنيت اس باني محدى نیک ہے اور کسی دوسری مجد کونقصان پہنچا نامقصور نہیں ہے؛ بلکہ کوئی ضرورت اس کو داعی ہوئی مسجد جدید بناء كرنے كى ،اوروه ضرورت خواه حصول تواب بى بوجىيا كەدارد بواب: من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة (٢) تواسم حركولتي معد ضرارنه كياجائة كا، اورا تبدام وغيره اس كاورست نه جوكا، اورمنهدم اورغيرا آبادكرن والااس كوعيد ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكُر فِيْهَا السُمُهُ وَسَعلى فِي خَوَابِهَا الآية ﴾ (سورة بقره، آيت: ١١٢) من واخل مول ك\_ فقط

### میلی مسجد کونقصان بہنجانے کے لیے دوسری مسجد بنانا

سوال: (٨٣٥) ہمارے بہاں ایک مجدیرانی ہے،اس کی مرمت اور دری کے لیے چندہ جع كيا گيا،اوركام شروع ہوگيا اب كى شخص كے بہكائے سے دوفريق ہو گئے، دوسرا فريق اى موضع ميں دوسری مسجد بنانا چاہتا ہے، اور اپنا چندہ واپس مانگتا ہے، جب کہ دوسری مسجد سے پہلی مسجد کو نقصان بہنچے (۱) البخاري ۲/۱ باب كيف كان بدء الوحي.

<sup>(</sup>٢) مشكاة المصابيح ص: ١٨ باب المساجد ومواضع الصلوة.

وتف كا المحالية

لودوسرى معجد بنانااورآ يس مين تفرقه والناكيها ع؟ (٥٥٨ ١٣٣١هـ)

الجواب: اگر دہاں ایک مجدسب مسلمانوں کے لیے کافی ہے: جیسا کہ وال سے ظاہر ہے واس حالت میں باہم نااتفاتی کرکے، دوسری مسجد بنانا جس سے پہلی مبحد کی آبادی میں کی ہواور مسلمانوں میں باہم تفریق ہوا چھانہیں ہے، اوراس امرکی ممانعت وار دہوئی ہے کہ ایسی مسجد شہنائی جائے جس سے غرض بیہ ہو کہ پہلی مبحد کو نقصان پنچے، البت اگر واقعی ضرورت دوسری مبحد کی ہواور تقیر مبحد جدید کرنے والوں کی نیت ثواب کی ہوتو پھر ہے کم من بنے مللہ مسجد ابنی اللّه له بیتا فی المجند المحدیث(۱) با الله الله بیتا فی المجند المحدیث(۱) با الله بیتا الله الله بیتا فی المجند المحدیث(۱) با عنی مدار با المال کا نیت پر ہے، پس اگر نیت مبحد بنائے والوں کی نیک ہے، اور حصول ثواب کی نیت ہوتو ثواب ماللہ کا نیت پر ہے، پس اگر نیت مبحد بنائی جائے تو بات ہو سکے آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھنا چاہے، پھر حاصل ہوگا، اور اقتاق اور افتان نے نہایت سے مبحد منائی کی مبجی جائے تو اتفاق کے ساتھ دوسری مبحد شمیر کرائی جائے، بعد اتفاق کے اگر ضرورت مبحد عانی کی مبجی جائے تو اتفاق کے ساتھ دوسری مبحد شمیر کرائی جائے، اور اختلاف نہ ڈالا جائے، اور جو چندہ مبحد موجود کے لیے جمع کیا گیا ہے وہ ای مبحد میں صرف کیا جائے، پس جولوگ اپنا چندہ واپس طلب کرتے ہیں ان کوالیا نہ جائے اور اپنا چندہ واپس نہ لیس فقط جائے، پس جولوگ آپنا چندہ واپس شالس نہ نے بیس نے اور اپنا چندہ واپس نہ لیس فقط

# برانی مسجد کی فضیلت زیادہ ہے یا نئی مسجد کی؟

سوال: (۵۳۱)....(الف) بزرگی قدیم معجد کی زیادہ ہے یانئ معجد کی؟

(ب) قدیم محد کا پیش امام ببیب قدیم محد کے بزرگ سمجھا جائے گااور حق دارعید کی نماز کا ہے، یانئ محد کے پیش امام حافظ صاحب بزرگ سمجھے جائیں گے اور حق دار بیں یانہیں؟

(ج)جب که دومسجدیں ہیں:ایک نی، دومری قدیم؛ جمعہ کا ثواب افضل (یعنی زیادہ) قدیمی سجد میں سے یانئ میں؟ (۱۳۳۲-۲۳ مهر)

الجواب: (الف) الله تعالى فرماتا ب ﴿ وَأَنَّ الْمُسْجِدَ لِلَّهِ ﴾ (سورة جن، آيت: ١٨) اور بيتك

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيع س: ١٨ باب المساجد ومواضع الصلوة.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢١١ باب كيف كان بدء الوحى .

سب معجدی اللہ کے داسطے ہیں ، اور اللہ کے گھر ہیں ، اس میں باعتبار اصل معجد ہونے کے پیچے فرق نہیں ؛ البتہ باعتبار تو اب جماعت اور نماز کے کتب فقہ میں پر لکھا ہے کہ اقدم میں زیادہ تو اب ہے (۱)

(ب) امام کی بزرگی اس کی صلاح اور تقوی اور کلم پرہے، اس میں نقدم تأخر کا پھے فرق نہیں ۔۔اور عید کے لیے جس کوقوم سلیم کر لے احق ہے۔

(ج) قدى مين زياد و تواب الركوئي دوسراعارض پيش نهآئے۔فقط

### نستی کی تمام مساجد کوشہید کر کے ایک بڑی مجد بنانا

سوال:(۸۳۷)ایک بستی میں سر مساجد ہیں ،اور ہرایک میں جماعت واذان النزام سے نبیل ہوتی ،اب بعضے صالح لوگ جاہتے ہیں کہ ان سب مساجد کوتو ڈکر بستی کے درمیان ایک مجد بجیر بناویں ، اوران ہی مساجد کے سامان سے ؛ توان مساجد کوتو ڈنا ،اوران کے سامان سے دوسری مجد بنانا جائز ہے یانہ؟ (۱۳۴۴-۲۵/۲۲۹ه)

الجواب: مئلہ یہ بے کہ جوجگد ایک دفعہ مجد ہوجاتی ہے وہ ہمیشہ مجدرہتی ہے، ابطال اس کی معجد بیت کا درست نہیں ہے، البت اگر مجد جدید سبتی کے درمیان بنانے کی ضرورت ہے تو محجد جدید جدید چندہ سے بنائی جاوے ، محرمسا جد سابقہ کو بھی باتی رکھنا ضروری ہے۔ لأن المفتوی علی تأبید المسجد (الشامی ۲۹/۲ کتاب الموقف) فقط

### قديم جامع مسجد كوجهور كردوسرى مسجد كوجامع مسجد بنانا

سوال: (۸۳۸) جامع مجدقد يم كوكسى مسلحت سے چھوڑ كردوسرى مجدكوجا مع مجد بنا كتے ہيں يانہيں؟ اوراس ميں جعداداكر تاجائز بے يانہيں؟ (۱۳۲۲-۳۲/۳۱ھ)

الجواب: دوسرى مجدكوجامع مجدقر اردينااوراس مين جعدادا كرناجا تزب\_

<sup>(</sup>۱) ثم الأقدم أفضل لسبقه حكمًا ، إلّا إذا كان الحادث أقرب إلى بيته فإنه أفضل حينئذ لسبقه حقيقةً وحكمًا (الحلبي الكبير ص: ١١٣ فصل في أحكام المسجد ـ الثاني في أفضل المساجد للصلاة)

### جس مسجد میں گنجائش زیادہ ہوائے جامع مسجد قرار دیا جائے

سوال: (۸۳۹) ایک قصبہ میں ایک مجدتمام مساجد ہے بڑی ہے، اس وجہ ہے اس کو جامع مجد قرار دیدیا ہے، ورنہ جامع مجد ہاں قصبہ میں شاہی وقت کی ہے، اب جس محلّہ میں یہ مجد ہے اس میں ایک قوم کے لوگ زیادہ ہیں بلامشورہ کے بعض لوگ جو جا ہے ہیں کرتے ہیں، اور امام بالکل ناخواندہ رکھتے ہیں؛ اس مجد کو جامع مجدر کھنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۸۵۵)

### جامع مسجدے چھسوقدم کے فاصلے پرنئ معجد بنانا

سوال: (۸۴۰) جامع متجدے چھ سوقدم کے فاصلے پرایک تکیہ ہے، وہاں کچھ آبادی نہیں، تفرقہ ڈالنے والوں نے جامع متجد میں نماز پڑھنے والی جماعت کو پکڑ کراس تکیہ پر نماز جمعہ پڑھانی شروع کر دی ہے، اوراس تکیہ پرمجد بنانا چاہتے ہیں؛ شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۰/۲۸۲۲ھ)

الجواب: بیظاہرے کا گرچندلوگ اس جگہ تکیہ کے موقع پر مجد بنالیس گے تو وہ مجد ہوجاوے گی، اور بہ بھی مسلہ ہے کہ ایک نیا ہوں جدھتے ہے، لیکن اگر بدنی سے کی نے ایسا کیا اور تفرقہ ڈالنے کے لیے کیا تو وہ موافق اپنی نیت فاسد کے عاصی ہوگا؛ کیونکہ حدیث شریف میں ہے: انھا الأعمال بالنیات ولکل امری مانوی المحدیث (۱) مگر چونکہ نیت کا حال سوائے عالم الغیب کے کسی کومعلوم نہیں ہوسکتا، اس لیے برظنی بھی نہ کرنی چاہے کیونکہ قرآن شریف میں ہے ہوانگ بعض الطّنِ اِنْم کی (سورہ جرات، آیت: ۱۲) فقط

<sup>(</sup>۱) الجامع الصحيح للبحاري ٢/١ باب كيف كان بدء الوحى

وقف بايان وقف بايان

کسی مصلحت ہے پہلی مسجد میں جمعہ بند کر کے دوسری مسجد میں شروع کرنا

سوال: (۸۲۱)راج کل میں ایک مجدا کبر شاہ کے دفت کی بی ہوئی تھی ،اوروہ مجد تخینا پچاں یا ساٹھ سال ہے کی طرح ہے گور نمنٹ کے قبنہ میں تھی ، مسلمانوں کی استدعاء پر گور نمنٹ نے اڑھائی ہزار روپے لے کر مجد مسلمانوں کے حوالے کردی ، اور دوسو روپے گور نمنٹ کی جانب ہے مجد کی عرمت کے لیے ملے۔اس روپے ہے مجد کی عرمت درست ہے یانہیں ؟ اور اس مجد میں نماز جعد قائم کرنا اس وجہ ہے کہ مجد کی شان معلوم ہو اور غیر اقوام کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں ، جائز ہے یانہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکاری روپیدلگانا مجد میں نقصان کا باعث نماز پڑھتے ہیں ، جائز ہے یانہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکاری روپیدلگانا مجد میں نقصان کا باعث ہے۔ اور جس مجد میں پہلے ہے جعہ ہوتا ہے وہ بنج وقتی نماز ہے آباور ہے گی ،اس کے غیر آباد ہونے کا اندیش نہیں ہے ۔ اور ایک دالان جو سرکاری روپ سے اس مجد میں بنا ہوا ہے ،اس میں نماز پڑھ کے ہیں یانہیں؟ ۔ اور ایک دالان جو سرکاری روپ سے اس مجد میں بنا ہوا ہے ،اس میں نماز پڑھ کے ہیں یانہیں؟ ۔ اور ایک دالان جو سرکاری روپ سے ایک چوکھٹ اور کواڑ نگلے ہیں ان کو کیا کرنا جا ہے؟ جس یانہیں؟ ۔ اور مجد کی اندرونی دیوارا ٹھاد ہے ہے ایک چوکھٹ اور کواڑ نگلے ہیں ان کو کیا کرنا جا ہے؟ (اید سے سے ہیں یانہیں؟ ۔ اور ایک دالان جو سے کا اندرونی دیوارا ٹھاد ہے ہے ایک چوکھٹ اور کواڑ نگلے ہیں ان کو کیا کرنا جا ہے؟ (اید سے سے ہیں یانہیں؟ ۔ اس اور ایک دالان جو سے اور ایک دیوارا ٹھاد ہے ہوں جائے ہیں یانہیں؟

الجواب: جعد کی نماز قائم کرنااس مجد جدیدا کبرشاہی میں بلاتا مل درست ہے، اور جو وجوہ سوال میں اس کی آبادی کے متعلق لکھی ہیں ان کی وجہ سے ضروری ہے کہ اس میں جمعہ قائم کریں، بعض لوگوں کا اس میں شہرکرنا صحح نہیں ہے؛ سرکاری رو پیدیگئے ہے اس مجد میں کجھ نقصان نہیں آیا — اور دالان جوسرکار نے بنا کر مسلمانوں کے حوالے کردیااس میں بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ مجد ہی ہے۔ اور محد ہی ہے۔ اور محد ہیں ہے جعہ بوتا تھا اگراس میں جعہ کی نماز نہ پڑھیں، اور اس اکبری مجد میں پڑھیں تو اس میں جھے جھی بھی تیوں کہ وہ مجد قدیم جنج وقی نماز نے بڑھیں، اور اس اکبری مجد میں پڑھیں تو اس میں جھی جھی ہی ہوں کہ وہ مجد قدیم جنج وقی نماز سے آبادر ہے گی ۔ بہر حال شرعی کوئی وجد ایس نہیں ہے کہ مجد جدیدا کبری میں جمعہ قائم کرنا منع ہو، اس کے خلاف جو گی ۔ بہر حال شرعی کوئی وجد ایس نہیں ہے کہ مجد جدیدا کبری میں جمعہ قائم کرنا منع ہو، اس کے خلاف جو خیالات ہیں وہ ہواصل ہوئے ہیں ان کوفر وخت کر کے مجد نہ کور میں صرف کر وینا یا اگر ضرور میں موق بین ان کوفر وخت کر کے مجد نہ کور میں صرف کر وینا یا اگر ضرور میں موق بین ان کوفر وخت کر کے مجد نہ کور میں صرف کر وینا یا اگر ضرور میں موق بین ان کوفر وخت کر کے مجد نہ کور میں صرف کر وینا یا اگر ضرور میں میں گانا درست ہے۔ فقط والند تعالی اعلم

وتف كالثيان

### مىجدى راركس كوكهتے ہيں؟

سوال:(۸۴۲)منجد ضرارکس کو کہتے ہیں؟(۸۴۶–۱۳۳۴ھ)

الجواب: مىجى ضراروبى ہے جس كاذكر قرآن شريف ميں ہے اور كفار ومن فقين نے (الف) ﴿ صِرَادُ ا ﴾ (ب) ﴿ وَكُفُرًا ﴾ (ج) ﴿ وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ ﴾ (د) ﴿ وَإِرْ صَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُوْلَه ﴾ بنائي تقى ، كسى مسلمان كى بنائى موئى مسجد كوتكم مسجد ضرار كانہيں لگايا جاسكتا۔

سوال: (۸۴۳)اگرآج کل کوئی مسلمان مسجد بنائے ،ادراس میں شرائط ضرار حقق ہوں تو اس کو مسجد ضرار کہیں گے یانہیں؟ (۳۳/۱۸۲۸) ہے)

الجواب: متجرضرار ہونے کے لیے اللہ تعالی نے چاروصف بیان فرمائے ہیں کما قَالَ تَعَالی: ﴿ وَاللَّهِ يُسْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّهُ

اوّل ہے کہ:اضرار مسلمین کے لیے وہ مسجد بنائی گئی ہو ۔۔ دوسرے ازراہ کفرونفاق وہ مسجد بنائی گئی ہو ۔۔ دوسرے ازراہ کفرونفاق وہ مسجد بنائی گئی ہو ۔۔ تیسرے تفریق بین المؤمنین ۔۔ چوشھے ارصاد یعنی جگہ دینا اور پناہ دینا اور گھبرا نا اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین اور محاربین کو۔

پس جومبحدان اوصاف کے ساتھ متصف ہو وہ مبجد ضرار ہے، اور مسلمانوں کی طرف چوں کہ ایسا گمان کرنا حرام اورنا جائز ہے؛ اس لیے مسلمانوں کی بنائی ہوئی مسجد کومسجد ضرار نہ کہنا چاہیے۔ فقط

## مسلمانوں کی بنائی ہوئی مسجد کو' ضرار'' کہنا درست نہیں

سوال: (۸۴۴) دوقو موں میں کہ جوایک جگہ رہتی ہیں بوجہ غیر کفوہونے کے ایک دوسرے سے نفرت رکھتی ہیں خصوصا مسجد میں نماز کے وقت اکثر دنگافساد ہو جاتا ہے، حتی کہ خونریزی کا اندیشہ ہے، اور ہر دوقو مستقل جماعت کثیر ہے، ازروئے شرافت ایک رائج دوسری مرجوح ضرور ہے۔ لہذا اگر محض رفع فساداورانہدام نفاق کے باعث کوئی ایک قوم جدام مجد بنا لے، اور حلفًا ﴿ تسفریق بین المؤمنین و ارصادًا لممن حارب الله الآیة ﴾ مقصود نہ ہوتو اس مجد ہیں نماز جائز ہوگی یانہیں؟ (۱۳۳۵/۱۶۷ھ)

الجواب: جائز ہوگی؛ کیونکہ مفسرین نے تشریح کی ہے کہ مجد ضرار میں جوامور مذکور ہیں جب
تک وہ کی مجد میں صادق ندآ ویں گے ، مجد ضرار کا تکم نہ کیا جادے گا، اور اول تو مسلمان کی بناء کر وہ مساجد
پر ایسا گمان کرنا بھی درست نہیں ہے کہ اس نے بہ قصد اضرار ، و تفریق بین المؤمنین یہ مجد بنائی ہے ، اور
جب کہ وہ حلفا اس غرض سے اور قصد سے انکار کرتا ہے ، تو بھر اس کی طرف بدگمانی کرنا بھی درست نہیں
ہے۔ قال اللّه تعَالٰی: ﴿ يَا يُهَا الّذِيْنَ آمَنُوْ الْجَتَبُوْ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ اللّهِ عَضَ الطَّنِ اِثْمَ الآية ﴾ (سورة محرات ، آیت : ۱۲) و فی الحدیث: فإن الطن انحذب الحدیثِ (۱) اور جب کہ اس نے کھی لوجہ الله مجد بنائی تو اس کوم جد ضرار کہنا اور اس میں نماز کوئی کرنا مصداق ﴿ وَ مَنْ اَظُلُمُ مِمَّنُ مَنَعَ مَسْجِدَ اللّهِ مَعْدَ اللّهِ اللّه نَعْدَ اللّه وَسَعٰی فِی خَرَابِهَا ﴾ (سورة کھر است اللّه کا بنا ہے۔ فقط واللہ الله کُونیکی اللّه کُونیکی اللّه کُونیکی اللّه کُونیکی کرنا مصداتی ﴿ وَ مَنْ اَظُلُمُ مِمَّنُ مَنَعَ مَسْجِدَ اللّهِ اللّه کُونیکی اللّه کُونیکی اللّه کُونیکی اللّه کُونیکی اللّه کُونیکی کرنا مصداتی ﴿ وَ مَنْ اَظُلُمُ مِمَّنُ مَنَعَ مَسْجِدَ اللّهِ اللّه کُونیکی السّمه کی فی خَرابِها ﴾ (سورة کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک الله کا منا ہے۔ فقط واللہ الله کُونیکی کہنا است کی فرائیس کی کرنا مصداتی ہو کھی السّم کونیکی کرنا ہیں کہنا ہے۔ فقط واللہ الله کونیکی کرنا ہو کونیکی کرنا ہو کا کونیکی کی کا بنا ہے۔ فقط واللہ الله کی کونیکی کی کرنا ہو کی کونیکی کی کونیکی کرنا ہو کا کونیکی کی کونیکی کونیکی کرنا ہو کرنا ہو کی کونیکی کونیکی کونیکی کونیکی کونیکی کونیکی کی کونیکی کونیک کونیک کونیک کے کرائیک کی کونیک کے کرنا ہو کا کونیک کی کونیک کی کونیک کی کرنا ہو کرنا ہو کی کونیک کی کونیک کونیک کونیک کونیک کی کونیک کی کی کرنا ہو کرنا ہو کی کونیک کونیک کی کونیک کونیک کی کونیک کی کرنا ہو کرنا ہو کی کونیک کونیک کونیک کی کونیک کی کونیک کی کونیک کونیک

### مندوآ بادی میں بنائی ہوئی مجد کو''ضرار'' کہنا درست نہیں

سوال: (۸۴۵) قصبه "کودر" میں ایک تجارتی منڈی ہے اس میں صرف ہندو دکا ندار ہیں، زید کہتا ہے کہ و بال مجد کا ہونا ضروری ہے، خالد کہتا ہے کہ و ہاں تعمیر مسجد کی کوئی ضرورت نہیں، اور تعمیر مسجد سے فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے، اور بکر کہتا ہے کہ شرغا ایسے مقام میں مسجد نا جائز ہے، اور مسجد ضرار کا واقعہ پیش کرتا ہے؛ اس بارے میں شرعی تھم کیا ہے؟ (۱۳۲۵/۱۵۳۱ھ)

الجواب: جب كه قصبه "كودر" مين مسلمان بهى آبادين تو مسجد كالتمير بونا و بال ضرورى ب، اوركم از كم تغيير مجد مين حرج كي تمين بين ب، اوراس اوركم از كم تغيير مجد مين حرج كي تمين بين ب، اوراس منثرى مين بهى مسلمانول كى آمدورفت ضرور بهتى بوگى؛ اليي جگه مجد كابونا الجها ب، اوركارثواب ب، منثرى مين بهى مسلمانول كى آمدورفت ضرور بهتى بوگى؛ اليي جگه مجد كابونا الجها ب، اوركارثواب ب، منثر يف مين محديث شريف مين محديث شريف مين به نافي لله مسجدًا بنى الله له بينًا فى الجنة (١) نيز حديث شريف مين به الما الأعمال بالنيات (الحديث) (٣) فقط

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث (الجامع للترمذي ١٩/٢ باب ما جاء في ظن السوء)

<sup>(</sup>r) مشكاة المصابيح ص: ٢٨ باب المساجد ومواضع الصلوة .

<sup>(</sup>m) الجامع الصحيح للبخاري 1/1 باب كيف كان بدء الوحى .

### نئ معجد بنانے کے بعد پرانی مسجد کو''ضرار'' کہنا کیساہے؟

سوال: (۸۴۲) ایک پرانی محد جو که بوجه طوفان عظیم محلّه سمیت فنا ہوگئ، بعدازاں اہل محلّه قد می بستی چھوز کرایک نئی بستی میں سکونت پذیر ہیں، جوسابق بستی ہے ربع میل کے فاصلے پر ہے، وہاں ایک نئی محد تقیمر کرلی ہے، اور نماز جمعہ سات ماہ تک ہوتی ربی، اب انہوں نے دوبارہ وہ پرانی محد تیار کرکے نماز جمعہ پڑھنی شروع کردی ہے، جہاں فی الحال آبادی بھی نہیں ہے، اس پرانی محد میں جمعہ پڑھنا کیسا ہے؟ اور برانی محد میں ربعہ برھنا کیسا ہے؟ اور برانی محد کود محد میں ابنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۷۵۰/۱۲۵۵ھ)

الجواب: اصل یہ ہے کہ جوایک دفعہ شرق حثیت ہے جد ہوجاتی ہے پھردائما مجد بی رہتی ہے،
آبادی کی ویرانی ، تغییر کا انہدام اس کی مجدیت کو باطل نہیں کرسکا؛ پس صورت مسئولہ میں جو پرانی مجد
ویران ہو چک تھی، بدستور مجد تھی، اس کی تغییر مسلمانوں کے ذمہ تھی، ایسے بی وہ نئی مجد جوشر تی طور پر مجد
ہو چک ہے ہمیشہ مجد بی رہے گی، کسی مدتی کا دعو ئے شفعہ اس کو باطل نہیں کرسکا، مسلمانوں کا فرض ہے کہ
دونوں مجد دل کو آبادر کھیں، اور اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ مجد قدیم جواب آبادی سے بچھ فاصلے پر
ہے، جمعہ کے لیے خصوص کر دی جائے، اور نئی مجد میں تمام نمازی صلوات خسادا کریں، یہ تقییم بھی اس
لیے ہے کہ ہر نماز کے لیے مجد قدیم میں جانا بہ ظاہر دشوار ہوگا، در نہ مسلمان اگر اتفاق وعزم سے کام
لیس تو دونوں مجد یں ہروقت آبادرہ مکتی ہیں، ان میں سے کسی مجد کو 'دخر از' کہنا انتہائی جہالت اور شرگ الیس تو دونوں مجد یہ بہتر والے خوب ماحولہ و استعنی عنه یہقی مسجداً عند الإمام و الثانی
محصیت ہے۔ در مختار میں ہے و لو خوب ماحولہ و استعنی عنه یہقی مسجداً عند الإمام و الثانی
انہ اللہ قیام الساعة و به یفتی حاوی القدسی و فی المشامی: و آکٹو المشائخ علیہ مجتبی
وھو الاو جہ فتح، بحر (۱) فقط واللہ تعالی اعلم

مسلمانوں کی مساجد میں "مسجد ضرار" اور" مسجد شرعی" کی تفریق صحیح نہیں سوال: (۸۴۷).....(الف) کتے رقبہ یا آبادی کے داسطے ایک مبحد ہونافرض داجب یاست ہے؟ (ب) رقبہ یا آبادی معینہ شارع علیہ السلام کے اندرایک سے زائد جس قدر مجدیں ہوں دہ بھی

<sup>(</sup>١) الدر والشامي ٣٢٩/٢ كتاب الوقف - مطلبٌ فيما لو خرب المسجد أو غيره .

سب متجدالله كهلان كي مستحق بي يامتجد ضرار؟

(ج) کسی مقررہ رقبہ یا آبادی کی جملہ مساجد موجودہ میں ہے، متجد اسلامی اور مساجد ضرار کا فرق وانتخاب، بدذر بعد اجماع وا تفاق رائے واجب ہوگا یا تاریخی وز مانی حیثیت سے جواول وقد یم ہو متجد اسلامی قرار دی جائے؟

() یا ہروہ ممارت جومبحد نما ہومبحد اسلامی ہے؟ خواہ اس کا بانی کوئی ہو، کیے بی عقائد رکھتا ہو؟ اس کی نیت کیسی ہی خراب کیوں نہ ہو؟ مگر ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کو خدا کا گھر بی مجھے؟ ۱۳۳۲-۳۲/۱۰۵ھ)

الجواب: (الف) شرعاس میں کوئی تحد یداور قید نہیں ہے، حسب ضرورت مطلقا اجازت تغییر مساجد کی ہے، نصوص کلام اللہ واحادیث رسول اللہ عبی ہیئے ہے کوئی تحد یداس کی نہیں فرمائی، نہ مجتدین و علائے امت نے اس بارے میں کچے تحدید کی ہے؛ بلکہ ضرورت وحاجت و نیک نیتی پراس کا دارو مدار ہے، اگراخلاص اور نیک نیتی سے ایک مجد کے قریب بھی دوسری مجد بنائی جائے، تو شرعا وہ صحتی اج بنائے مجد ہے، اور ضرورات بھی مختلف ہیں، کوئی محلّد اتنا آباداور کثیر التحداد آدمیوں کو مشتل ہوتا ہے کہ اس محلّد میں ایک مجد کافی نہیں ہوتی، وہاں دواور تین اور چاریازیادہ مساجد ہوں تو وہ بھی آبادرہ سی بنائے ہوں؛ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں وہاں ضرورت تھی، دوسرے وقت ضرورت ندر ہی، مگر جو مجد ہیں؛ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں وہاں ضرورت تھی، دوسرے وقت ضرورت ندر ہی، مگر جو مجد بنائی جائے، اور واضح ہوکہ مسلمان کے کسی و بی کام شل بنائے جائے، اللہ کے واسطے اور نیک نیتی سے کہ جو محمد بنائی جائے، اللہ کے واسطے اور نیک نیتی ہے کہ ہم کہ مثل بنائے جائے اور واضح ہوکہ مسلمان کے کسی و بی کام شل بنائے مجد وغیرہ کو بد نیتی پرمحول ندر منا چاہیے کہ ہم کو حکم مسلمانوں پرحسن طن کا ہے نہ برگمانی کا قال اللہ تعالیٰ: ﴿ وَانَّ بَعْضَ الطَّنَ اِلْہُ ﴾ (سورہ حجرات، البحدیث (۱) البتہ بیضرور ہے کہ بنانے والوں کو مقتلی والوں کو مقتلی دورا نظامی اور نیک نیتی ہے مجد بنانا چاہیے، مگر دوسروں کو موقع طعن زنی کا اور برگمانی کاشریعت نے نہیں دیا ہے۔

(ب) جب كەمعلوم ہوا كەكوئى تحدىيە تىرغا دربارۇ بناءمساجەنبيى ہے، بلكە مدارضرورت ادرنيك

<sup>(</sup>۱) عن أبي هويرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا (أبوداؤد ٢٧٣/٢ كتاب الأدب باب في الظن)

نیتی پر ہے تو جملہ مساجد بناء کردہ مؤمنین 'مساجد شرعیہ' ہیں، اور مساجد کہلانے کی مستحق ہیں، مسلمان کی بناء کردہ مبحد برحکم 'مجد ضرار' کانہیں لگایا جاسکتا؛ کیونکہ مجد ضرار کفار ومنافقین کی بناء کردہ تھی، اور الن کی بدنیتی اور فساد و تفریق کے لیے بنانا: وحی قطعی ہے معلوم ہو گیا تھا، مسلمانوں کی بناء کردہ مساجد پر سے حکم کیسے جاری ہوسکتا ہے؟ حالانکہ بناء مجد کوحق تعالیٰ نے علامت ایمان کی بتلائی ہے۔ قبال الله تعالی :

﴿ إِنَّهُ مَا يَعْهُ مُرُ مُسْجِدُ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ الآیة ﴾ (سورہ تو بہ آیت: ۱۸) اور رسول الله مین الله فی المجند (۱) اور یہ بہلے معلوم ہوا کہ سلمانوں پر حسن ظن کا خرمایا: من بنی لله مسجدًا بنی الله له بیتًا فی المجند (۱) اور یہ بہلے معلوم ہوا کہ سلمانوں پر حسن ظن کا حکم ہے، کسی کی نیت کا حال دو ہروں کو کیسے معلوم ہوسکتا ہے ھلا شققت عن قلبہ (۲) حدیث شریف میں وارد ہے، اور حدیث شنق علیہ میں ہے انہ الاعمال بالنیات و إنها لاموی هانوی (الحدیث) (۲)

(ج) او پری تحقیق ہے واضح ہوا کہ جملہ مساجد میں ،ان میں کسی کو مجد شرق اور کسی کو مجد شرق اور کسی کو مجد شرق اور کے لیے مجد شرق ہونے کو مجد ضرار کہنا ، اور پیتفریق کی تاریخ نہیں ہے اور ''قد امت و تاخر زمانہ ''کو مجد کے لیے مجد شرق ہونے میں کچو دخل نہیں ، مجد قدیم بھی مجد ہے ، اور مجد جد یہ بھی مجد جد یہ بھی مجد جد یہ بھی مجد قدیم اور اتفاق کی ضرورت نہیں ہے ، البتہ بعض مواقع میں فقیاء نے لکھا ہے کہ بعض صور توں میں مجد قدیم میں نماز پڑھنا افضل ہوتا ہے مجد جد یہ ہے ، مثلاً کسی کے مکان سے دونوں مجد یں برابر فاصلے پر ہیں ، اور ان میں مجد محلہ کوئی نہیں ، تو اس صورت میں اس شخص کے حق میں مجد قدیم میں نماز پڑھنا افضل ہے اگر چہدہ جد یہ ہے ، اور ان میں مجد عدید ہو۔

(و) برايك مجد ومسجد بى سجها چاہے، اور آ داب مسجد الله بيل بجالا نا چاہے، اور اس كى آبادى كى فكر اور اس بيل محد الله و من الله

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح ص: ٦٨ باب المساجد ومواضع الصلوة.

<sup>(</sup>٢) عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أناسٍ من جُهَيْنَةَ فاتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه فقال: لا اله الا الله فطعنته، فقتلته فجئت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: أقتلته وقد شهد أن لااله الآالله؟ قلت: يارسول الله! إنما فعل ذلك تعوذا، قال فهلا شققت عن قلبه؟ متفق عليه (مشكاة ص: ٢٩٩كتاب القصاص الفصل الأوّل) الجامع الصحيح للبخارى ا/٢ باب كيف كان بدء الوحى.

آیت: ۱۱۳) یہ او پر معلوم ہوا کہ نیت کا حال سوائے عالم الغیب والشہادة کے کسی کو کیوں کر معلوم ہوسکتا ہے! ایک صحابی نے ایک کا فرکوکلمہ تو حید پڑھنے کے بعد قتل کردیا، اور یہ تاویل کی کہ اس نے ازراہ نفاق تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ لیا ہے تو آنخضرت میا تھی ہے اس پر سارشاد فرمایا : هلا شققت عن قلبه تو نے اس کا دل چر کر کیوں ندد کھے لیا؟ پس اس کی بحث اور کھود کرید نہ کرنی چاہیے کہ فلال محد کا بانی کون تھا؟ اس کی نیت کیسی تھی ؟ فقط

سوال: (۸۴۸) درقصبه بنیال گاؤل مسجد سے از مدت مدید قائم است، اکنول شخصے از اہل محلّه مسجد سے دیگر تیار ساخت، بعض علاء مسجد نو رامسجد ضرار گویند وبعض برخلاف ایں فتوی دہند، قول گدام مسجد سے دیگر تیار ساخت، بعض علاء مسجد نو رامسجد ضرار گویند وبعض برخلاف ایں فتوی دہند، قول گدام کس اقرب الی الصواب است؟ بینواتو جروا (۱۳۳۵/۳۴ه)

الجواب: بانى مجدجد يدائرازراه نفسانيت وبغرض اضرار مجدقد يم مجدجد يدتيار كرده است متحق وعيد وعاصى است؛ ليكن مارا حكم بوونش مجد ضرار كردن روانيست كه إنَّهَ الأغْمَالُ بِالنِيَاتِ (١) وارد است وماراعلم نيت اونيست و بحكم آيت كريمه ﴿ يَنَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْجَنَبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنْ أَبُعُ اللَّهِ إِنْ مَعْنَ الظَّنِ إِنْهُ ﴾ (مورة حجرات، آيت: ١٢) مونظن بمؤمن حرام است ـ

ترجمہ: سوال: (۸۲۸) قصبہ بنیاں گاؤں میں ایک مجدع صددرازے قائم ہے فی الحال محلے والوں میں سے ایک فحض نے نئی مجد بنائی ہے، بعض علماء جدید مجد کو'' مجد ضرار'' کہتے ہیں اور بعض علماء اس کے برخلاف فتوی دیتے ہیں؛ ان میں ہے کس کا قول اقرب الی الصواب ہے؟

الجواب: نئ محد كے بانی نے اگر نفسانیت اور معجد قدیم كو ضرر بہنچانے كى غرض سے جدید مجد تیار كرائی ہے تو وہ وعید كاستحق اورگن گارہے؛ لیكن ہمارے لیے اس پر "مجد ضرار" ہونے كا تكم لگانا صحح نہیں ہے، صدیث میں ہے انسما الاعمال بالنیات اور ہمیں اس شخص كی نیت كا حال معلوم نہیں \_ نیز قرآن كريم كی آیت ﴿ يَنَا يُهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوْ الْجَنَبُوْ الْحَيْدُ الْمِنَ الطَّنِ الآية ﴾ كی وجہ سے بھی مسلمان کے ساتھ بدگمانی حرام ہے۔

سوال: (۸۴۹) زیدنے ایک وسیع مجد بنانے کا ارادہ کر کے ہمسایوں سے مشورہ لیا، اول یہ رائے ہوئی کہ مجد قدیم کو وسیع کیا جائے؛ چونکہ جگہ میں گنجائش نہتھی اس لیے بہ جز دو چارنمازیوں کے (۱) صحیح البخاری ا/۲ باب کیف کان بدء الوحی .

باقی سب نمازیوں کے اتفاق ہے دوسری جگہ وسیع صجد پختہ بنائی گئی، بعدہ مخالفین نے کسی عالم سے ظاہر کیا کہ بانی نے سود کے روپے ہے صجد برنائی ،اور ریاءً بنائی ہے، بناء علیہ مولوی فدکور نے اس مسجد برضرار کا فتوی دیا، بانی کہتا ہے کہ میں نے اپنی موروثی زمین کا غلد فروخت کر کے مسجد بنائی ہے: آیا یہ مسجد شرعی مسجد ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۲۱۵۲ه)

الجواب: مبحد مذكور شرى مبحد به اور نماز وجماعت ال مين صحح ب، اوروه ثواب ونسيلت جو مسجد مين نماز پرضنے سے حاصل ہوتا ہے مبحد مذكور مين حاصل ہے ملتق بمسجد ضرار كہنا اس كو خلط ہے۔ فقط

# گرمی کی وجہے پرائی مسجد جھوڑ کرجونئ مسجد بنائی گئی ہےاس کومسجد ضرار کہنا ورست نہیں

سوال: (۸۵۰) در یک موضع معجد است، پیش چندایام دروجهاعت شده ، حالا اور امتروک ساخته دردیگر موضع بلاعذر معتدبه سے بعنی رسح می آید وگرمی می شود سه معجد جدید تیار نموده اندایس معجد ضار درشرع شریف است یانه؟ (۱۳۳۵/۱۰۷۱هه)

الجواب: برگاه نيت بانيين مجد ثانى اضرار كي نيست ويناء ش ﴿ كُفُوا وَ تَفُرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ نيست ﴿ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَ رَسُولُهُ ﴾ نيست چونه اورام مجد ضرار گفته شود كه در بوون مجد ضرار چهار شرط و كرفرموده اند (الف) ﴿ وَ اللّه نِينَ اللّه خَدُوْا مَسْجِدًا ضِوَارًا ﴾ (ب) ﴿ وَ كُفُوا ﴾ ضرار چهار شرط و كرفرموده اند (الف) ﴿ وَ اللّه نِينَ اللّه وَ رَسُولُهُ الآية ﴾ (و) ﴿ وَ إِنْ صَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّه وَ رَسُولُهُ الآية ﴾ (مور وَ تَعْدِيثُ (١) فافهم و تدبر فإن الظن أكذب الحديث (١)

تر جمیہ: سوال: (۸۵۰) ایک جگہ مجد ہے، چند دنوں پہلے اس میں جماعت ہوتی تھی، فی الحال لوگوں نے اے بالکل جیوز کرمعمولی عذر کی بناء پر — کہ لوچلتی ہے اور گرمی ہوتی ہے ۔ ایک دوسر ی جگہ نئی مجد تیار کر لی ہے؛ شریعت میں ایسی مجد کو''مسجد ضرار'' کہا جائے گایا نہیں؟

الجواب: جب كم مجد بنانے والوں كى نيت كسى كونقصان يہنجانانبيں ہے اور نداس كى بنياد

(۱) عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث (جامع الترمذي ١٩/٢ أبواب البر والصلة ، باب ما جاء في ظن السوء) '' کفو''تفریق بین المؤمنین ،اور''ار صادًا لمن حارب الله ورسوله " پر بت تو پھر کیے اے محبد ضرار کہا جائے گا؟ حالا نکہ مجد ضرار ہونے کے لیے چار شرطیں ذکر کی گئی ہیں:(۱)اسلام کو نقصان پہنچانا۔(۲) اس میں بینے کر کفر کی باتیں کرنا۔(۳) مؤمنین کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا۔(۳) خدا اور رسول کے دشمنوں کے لیے قیام کا سامان کرنا ۔ ان باتوں کوخوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور بد گمانی سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بری جھوٹی بات ہے۔

### اہل شیعہ کے مقابلے میں اہل سنت نے جو دوسری مسجد بنائی ہے وہ مسجد ضرار نہیں

سوال: (۸۵۱) ایک مجد ابل شیعه کی تغییر کرده ب، اس مجد میں جاکر اگر کوئی مولوی مناقب اصحاب ثلاثه (یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمراور حضرت عثمان رضی الله عنهم کے فضائل) بیان کرے تو سخت خطرہ ہے، اور فساد ہر پاہوتا ہے اس صورت میں اگر ابل سنت والجماعت دوسری جامع مجد تغییر کرادیں تو وہ بحکم مجد ضرار ہوگی یانہیں؟ (۱۳۳۲/۵۴۰ھ)

الجواب: بهصورت مذکوره اہل سنت وجماعت کودوسری مجدتھیر کرانا ضروری ولا بدی ہے تاکہ اہل سنت وجماعت به اطمینان بلاخوف وخطراس میں نماز باجماعت وجمعه اداکریں، اور مناقب صحابه وخلفاء راشدین رضی الله عنبی بیان کریں، اور احکام شرعیہ وعظ میں بیان کریں اور جن حضرات کے حق میں الله تعالی ﴿ وَ صِن الله عَنهُمْ وَ وَ صُواعَتُهُ ﴾ (۱) فرماتا ہان حضرات کے مناقب اور فضائل بلاخوف وخطر سنا دیں، پس ایسی محبور مجد ضرار کی طرح نہ ہوگی، بلکہ مجد ضرار کے مشابہ مجد روافض ہے جس پر تعریف مسجد ضرار من بعض الوجوہ صادق آتی ہے، اور مجد ضرار ایسے ہی منافقین کی بناء کی بوئی حقلے۔

دوسری مسجد کو''ضرار''اور بانی کو''کافر'' کہناکسی طرح درست نہیں سوال:(۸۵۲) کیاایک محلّه میں دومنجد بنانا جائز ہے؟ جولوگ منجد قدیم پر قابض ہیں وہ علمائے (۱) سور دُمائد د، آیت:۱۹۱،سور دُ تو به آیت:۱۰،سور دُمجادلہ آیت:۲۲،اورسور دُمیّنه ، آیت:۸۔ اہل سنت کو ملانیہ کافر کہتے ہیں، اور کلمات تو ہین آنخضرت طابع بیٹی کی شان میں استعال کرتے ہیں، اس وجہ سے دوسری معجد بنانا، اور دوسری معجد کو ضرار کا تھکم دینا اور منبدم کرنا اور جلانا جاہیے یا نہ؟ اور بانی کو کافر کہا جاوے گایانہیں؟ (۱۳۲۷/۱۳۲۷ھ)

الجواب: بنائے مسجد جدید بیضرورت ندکورہ جائزے، اور مسجد خانی بی مسجد ضرار نہیں ہے، اور مسجد مرتالور جلانا اس کا درست نہیں ہے، اور کا فرکہنا بانی مسجد جدید کوکسی طرح درست نہیں ہے بلکہ کا فر کہنا بانی مسجد جدید کوکسی طرح درست نہیں ہے بلکہ کا فر کہنا بانی مسجد علیہ کا فر المسحد اللہ علیہ والا مصداق أيسما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بھا أحدهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم (۱) كا م والعيا ذ بالله تعالى . فقط

# حضرت عطاء کی روایت کی وجہہے مسلمان کی بنائی ہوئی معجد کو''ضرار'' کہنا درست نہیں

سوال: (۸۵۳) مجد بناء شد صار مجد دير عنادًا يغير عنادًا كدور بناء كرون مجد ثانى مجد القل عمرة بالمد؟ وعن عطاء لما القل عمرة بالمد؟ وعن عطاء لما فتح الله الأمصار على عمر رضى الله تعالى عنه أمو المسلمين أن يبنو المساجد وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه (۲) (۱۳۳۳-۳۲/۵۸۳)

الجواب: بناء مجد مسلمانے راحکم معجد ضرار دادن سجح نیست، وازروایت عطاء جمیس قدر ثابت است که کے بیغرض اضرار معجد دیگر بناء نه کند، اگر پایس نیت معجد ے بناء خواہد کروٹو اب بناء معجد اورا حاصل نخواہد شد؛ بلکه اگر ماخوذ ومعتوب گروز بجب نیست؛ لیکن ازیں روایت دیگر ال را ایس حکم کردن ثابت نیست که معجد بناء کردؤ مسلمانے رامعجد ضرار گویند که حال نیت سے دیگرال رامعلوم نمی شود۔ فقال علیه الصلاة و السلام: انها الاعمال بالنیات النح (۳) و إیا کم و الظن فإن الظن اکذب

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما (جامع الترمذي ٩٢/٢ أبواب الإيمان، باب ما جاء في من رمي أخاه بكفر) (٢) تفسيرروح المعاني ٢١/١١ سورة توبة، آيت: ١٠٤.

<sup>(</sup>m) الجامع الصحيح للبخاري ا/٣ باب كيف كان بدء الوحي.

الحديث (١) وَقَالُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّمْ ﴾ (سورةُ حجرات، آيت:١٢) فقط

ترجمہ: سوال: (۸۵۳) ایک مسجد کے قریب دوسری مجدضد میں یا بغیرضد کے تعمیر کی گئی کیاں اس دوسری مسجد مسجد اس دوسری مسجد مسجد اس دوسری مسجد مسجد است کا کیا مسجد کے بنانے کی وجہ ہے بہلی مسجد ویران ہوگئی؛ تو ایسی صورت میں دوسری مسجد مسجد سے ضرار' کے حکم میں ہوگی یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر اس روایت کا کیا مطلب ہے جو حضرت عطاء رحمہ اللہ ہے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر وخلائے نئے کے زمانے میں شہروں کی فتحیا بی نصیب فرمائی تو مضرت عمر وخلائے نئے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسجد یں بنائیں، مگرایک شہر میں دومسجد یں اس طرح نہ بنائیں کہ ایک کی وجہ ہے دوسرے کونقصان بہنچے۔

الجواب: مسلمان کی بنائی ہوئی مسجد کو'' مسجد ضرار'' کہنا سیح نہیں ہے اور حضرت عطاء رحمہ اللہ کی روایت سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخص نقصان پہنچانے کی غرض سے دوسری مسجد نبائے اگر اس نیت سے مسجد بنائے گا تو اسے مسجد بنانے کا تو اب نہ ملے گا' بلکہ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماخوذ ومعتوب ہوجائے۔

تاہم اس روایت کی بناء پر دوسرے کے لیے کسی مسلمان کی بنائی ہوئی مسجد کو''ضرار'' کہنے کی اجازت ثابت نہیں ہوتی؛ کیونکہ کسی کی نیت کا حال دوسروں کومعلوم نہیں ہوسکتا اور حضور میلائی ہے نے خرمایا: بشک اعمال کامدار نیتوں پر ہے، نیز آپ نے یہ بھی فرمایا ہے: بدفلنی سے بچو! کیونکہ بدفلنی سب نے رایادہ جھوٹی بات ہے؛ اللہ تعالی کارشاد ہے: بے شک بعضے گمان گناہ ہوتے ہیں؛ فقط



<sup>(</sup>١)عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإنَّ الطِن أكذب الحديث (ترمذي ١٩/٢ ابواب البر والصلة. باب ما جاء في ظن السوء)

bestirdubooks.wordbress

# مساجد سے متعلق متفرق مسائل

#### مسافروں کی راحت کے لیے متجد بنانا کارِثواب ہے

سوال: (۸۵۴) ہماراموضع لب سڑک واقع ہے، آبادی کے اندر دومسجدیں خام موجود ہیں؛ لیکن بہ خیال سہولت ِ مسافران ایک معجد لب سڑک متصل جا و پخته تعمیر کرنے کا ارادہ ہے؛ جائز ہے یانہیں؟ اگر میں اور دیگر مسلمان اس میں نماز پڑھنے لگیں تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۰/۸۵۳ھ)

الجواب: لبسر كمتصل چاه؛ مجد تغير كرادينا به غرض سهولت وراحتِ مسافران جائز اور كار ثواب هے، اورا گرآپ اورديگرستى كےلوگ اس ميں نماز پڑھتے رہيں تو اچھا ہے، به شرطيك ستى كى مجديں ويران نه موں، بلكه وہاں بھى نمازى نماز پڑھتے رہيں، اوراس جديد مجد ميں بھى پڑھيں۔ فقط

### مىجد كالمحج رخ كونساس؟

سوال: (۸۵۵) مجد کارخ قطب کی جبت پر بونا چاہے یا کعبہ کے رخ پر بینی قطب ستارے پر بھی بول محجے ہوگی یا کعبہ پر بعض پر انی معجد یں کعبہ پر بیں ،اور بعض پر انی معجد یں بیا باب سوال یہ ہے کہ ان دونوں طریق پر جومعجد یں بیں ،ان میں ہے کوئی معجد ایسی بھی ہے کہ جس میں نماز ند ہوتی ہو، یا دونوں طریق ہے جومعجد یں بنی ہوئی بیں ان میں نماز درست ہے؟ غرضیکہ یہ تحریفر ماویں کہ ان دونوں شم کی معجد دوں میں ہے کوئ کی معجد بھی جاور کوئ کی جے طریقے پر نہیں ہے؟ (ماسہ سے ہو جاتا ہے ،اور نماز محجے ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے ،اگر کی جگہ تی بین ہوئی جھی بھی جھی جھی جھی کرنے سے کھیے کارخ سے جہت کعبہ بیں بدلتی ۔فقط ہے ،اگر کی جگہ تی بین ہوئی جھی بھی جھی جھی جھی جھی ہوجاتا ہے ،اور نماز محجے ہوجاتا ہے ،اور نماز محجے ہوجاتی ہوتا ہی ۔فقط

قبله عقدر منحرف معدكاهكم

سوال: (۸۵۱) ایک مجدمیں کچھا عوباتی اور ئیڑھا پن ظاہر ہوا ہے جو سیح قبلہ کی طرف نہیں ہے؟ یعنی میبلو شالی چارفٹ آگے بڑھا ہوا ہے، اور پہلوجنو بی چارفٹ پیچھے ہٹا ہوا ہے؛ تو اس کو شہید کرکے از سرنو بنایا جاوے یا نماز اس میں درست ہے؟ (۲۹۷ -۳۳۵ھ)

الجواب :محدكوشهيدندكياجاوے،اي حالت مين نمازال مين تحج ب-

ایک شهر کی مسجدوں کی جہاتِ قبلہ میں تفاوت نہیں ہوسکتا

سوال: (۸۵۷) ایک ہی شہر میں محدوں کی جہات قبلہ متفاوت ہو علی ہیں یانہیں؟ اور جو محف جان یو جھ کرعمذا قبلہ رخ ہے دوسری جانب نماز پڑھے وہ کا فرہو گایانہیں؟ (۲۲۳۲/۲۲۳۶ھ)

الجواب: يو ظاہر ہے كدا كي شريس تفاوت ست قبلنہيں ہوسكتا، مگر بعض اوقات زمين كے بچير ہے ايما معلوم ہونے لگتا ہے تواس كا انتبار نہيں ہے، پس جب كہ ہرا كيك مجد ميں قطب نما ہے رخ صحيح معلوم ہوتا ہے تو سب ميں نماز سيح ہے، اور يہى واضح رہے كہ تھوڑ ہے ہے انحراف ہے نماز ميں فساذ نہيں آتا جيسا كه در مختار وشامى ميں مفصلاً ندكور ہے (۱) اور يہى واضح ہوكہ صلاۃ الى غير القبله عملاً موجب كفرنييں ہے بلك فسق ومعصيت ہے: كسافى اللد والم محتاد: وبھذا ظهر أن تعمد الصلاة

(۱) في الدوالمختار: والسادس: استقبال القبلة حقيقة أو حكمًا ..... فللمَكّى ..... إصابة عينها ..... ولغيره أي غيرمعاينها إصابة جهتها بأن يبقى شيء من سطح الوجه مُسامِتًا للكعبة أو لهوائها الخ. وفي الشامى: فيعلم منه أنه لو انحرف عن العين انحرافًا لا تزول منه المقابلة بالكلية جاز، ويؤيده ما قال في النظهيرية: إذا تيامن أو تباسر تجوز، لأن وجه الإنسان مُقوِّس، لأن عند التيامن أو التياسريكون أحد جوانبه إلى القبلة اه.... والحاصل أن المراد بالتيامن والتياسر الانتقال عن عين الكعبة إلى جهة اليمين أو اليسار لا الانحراف لكن وقع في كلامهم ما يدل على أن الانحراف لا يضر، ففي القهستاني. ولا بأس بالانحراف انحرافا لا تزول به المقابلة بالكلية بأن يبقى شيء من سطح الوجه مُسامِتًا للكعبة اه ...... فعلم أن الانحراف اليسير لا يضر، وهو يبقى معه الوجه أو شيءٌ من جوانه مسامِتًا لعين الكعبة أو لهوائها الخ (الدرالمختار و دالمحتار عرمحث في استقبال القبلة)

وففاكها بيان

#### مسجد کامنبر محراب کے اندر بنانا چاہیے یا باہر؟

سوال: (۸۵۸)منبرمحراب كاندر بنانا جائي يابابر؟ (۸۵۸)منبرمحراب

الجواب: منبرالیی جگہ ہونا چاہیے کہ نمازی اس کے سامنے ہوں ،اور آ واز اس کی نمازیوں کو پہنچے ، اگر محراب کے اندر بھی ہوتو کچھ حن نہیں ہے۔

#### صف کے درمیان حائل ہونے والے منبر کا حکم

سوال: (۸۵۹).....(الف) ایک جامع متحدگی اول صف میں منبر جس پرخطبہ پڑھاجا تا ہے قاطع صف ہے، حسب استفتاء اس منبر کوا کھاڑ کر اس کے بجائے ایک منبر چوبی تیار کرادیا گیا جس پر خطیب نے چندسال تک خطبہ پڑھا، اور وقت نماز اس منبر کوا ٹھادیا جاتا تھا، مگر چندا شخاص نے حال میں منبر کے اکھاڑنے والے کوخت الفاظ استعمال کیے اور ضدال ینٹ کامنبر مثل سابق کے تیار کر لیا۔

(ب) منبر جوقاطع جماعت وصفِ اول ہے اس کا رہنا نماز کے واسطے کراہت کا باعث ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲/۹۲۴ھ)

الجواب: (الف، ب) يه صورت الحجي تقى كه منبر سابق قاطع صف كوا كها رُكر منبر چو بى بنايا كيا جس پرخطبه بهى پر هليا جائے اور بدوقت جماعت عليحده كرديا جائے تا كه صف اول پورى ، موجائے كيونكه اتمام صف سنت ہے كه ما ورد: أقيموا الصفوف (٣) اور آنخ ضرت سين عليم كے ليم نبر چو بى بنوايا كيا تحا (١) الدرمع الرد ا/ ٣٥٥ كتاب المطهارة مطلب فاقد المطهورين وفيه أيضا: و به ظهر أن تعمد الصلاة الخ (الدرمع الرد ا/ ١٥٠ أو ائل كتاب المطهارة)

- (٢)حيث قال بعد ذكره الخلاف في مسئلة الصلاة بلاطهارة : و إن الإكفار رواية النوا در. وفي ظاهر الرواية لا يكون كفرًا الخ (ردالمحتار ا/١٤٠٠ ، أوّل كتاب الطهارة)
- (٣) عن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهرى (الجامع الصحيح للبخاري ا/١٠٠ كتاب الأذان ، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها)

وقف كابيان

جس پرآپ خطبہ پڑھتے تھے پس جس شخص نے ایسا کیا اس نے کارثواب کیا اس پرطعن کرنا اور برا کہنا گھ معصیت ہے، اورضد کر کے پھر منبر سابق قاطع صف کی تغییر کرنا فتیج اور مذموم ہے، وہ مخص جس نے ضدا بیتجویز کی اور جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا انہوں نے فعل سنت کو چھوڑ کر بے وجہ خلاف سنت اور مکروہ فعل اختیار کیا۔

### محراب وسطِ مسجد میں نہ ہوتو کیا تھم ہے؟

سوال: (۸۲۰) ایک معجد قدیم کی سه دری کے داہنی جانب دو دراور بڑھائے گئے ہیں، اب اگر مجموعہ دروں کے حساب سے بچ کے در میں محراب قائم کی جاتی ہے تو ڈیڑھ گز کا مکڑا با کیں جانب زیادہ ہوتا ہے بہر حال محراب وسط مجد میں نہیں رہتی، کیا تھم ہے؟(۱۳۳۳-۳۲/۳۳۹ھ)

الجواب: حتی الوسع امام کے کھڑے ہونے کی جگہ وسط میں ہونی جا ہے، سنت یہی ہے؛ البتہ بہ ضرورت تھوڑے بہت فرق کا کچھ ترج نہیں ہے، یس مجموعہ دروں کے حساب سے بچ کا در لیا جاوے۔

## معجد کی کھڑ کیاں کتنی او پر ہونی جاہئیں؟

سوال: (۸۲۱) معجد جدید کی مغربی دیواریس ہوا کے لیے کھڑ کیاں بنوانا اگر جائز ہے تو قد آدم عادیر ہونی چاہئیں یا کیا؟ (۸۲۵ ۱۳۲۵ھ)

الجواب: بدرست ہاور کھڑ کیوں میں تاراو ہے کے مثلاً لگواد بے جاویں تو پھران کھڑ کیوں کو بینچ رکھنا بھی درست ہے، قد آ دم بلندی پر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تار کھڑ کیوں کے بہ منزلہ مستر دکے ہوجاویں گے۔فقط

#### وران مجدكوآ بادكرناعين تواب ب

سوال: (۸۲۲) ایک مجدایک رئیس صاحب کی ہے، اس میں وقت پر نماز نہیں ہوتی ، اور یہاں کے نماز کی اس دقت کی وجہ سے ایک دوسری مجد کوجو دیران پڑی ہے آباد کرتا چاہتے ہیں ؛ یہ جائز ہے انہیں؟ رئیس صاحب پرانی محد کی تقمیر دمرمت کوروکتے ہیں ؛ جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳-۳۳/۴۲ھ)

الجواب: پرانی متحد کودرست اور آباد کرنابهت ضروری اورکار ثواب ہے، پرانی متحد کی تغییر ومرمت کورو کناجائز نہیں ہے، فریق غالب کا روکنام جد ویران کی تغییر وآبادی کو، بالکل ظلم اور جہالت ہے؛ ویران متحد کو آباد کرنا اور اس کی حفاظت اور تغییر ومرمت کرنا عین ثواب ہے۔ قَالَ اللّهُ تَعَالَی: ﴿ إِنَّهَا يَعْمُونُ مَسْتِحِدُ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِو الآية ﴾ (سورة توبه آیت: ۱۸) اور فرمایا: ﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مَسْتِحِدُ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِو الآية ﴾ (سورة توبه آیت: ۱۸) اور فرمایا: ﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مَسْتِحِدُ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِو الآية فَيْ خَوا اِبْهَا الآية ﴾ (سورة بقره ، آیت: ۱۱۳) فقط

#### مسجد كامتقف حصدافضل ب ياسحن؟

سوال: (۸۶۳)مسجد کامقف حصه افضل ہے یا صحن؟ اگر دھوپ کی دجہ ہے(بینی گرمی کے زمانے میں )صحن میں نماز پڑھی جائے تو تو اب میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ (۱۵۵۲/۱۵۵۲ھ) الجواب: مسجد کے دونوں حصوں میں ثواب برابر ہے۔فقط

### قریب کی مسجد میں نماز پڑھناافضل ہے

سوال: ( ۸۶۲).....(الف) محلّه داران کے لیے قریب کی متحد میں نماز پڑھنا انْضل ہے یا اس کوچھوڑ کر دور کی متحد میں جاناافضل ہے؟

(ب) اگر مجد جدید کی غیر آبادی کی نیت سے دورجاوے تواس کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۲۵/۹۳۳) الحجواب: (الف) اس صورت میں قریب کی مجد میں نماز پڑھنا فضل ہے فی المشامی: الاإذا کان المحادث أقرب إلى بيته فإنه أفضل حينئل ...... و مسجد حيه وإن قل جمعه أفضل من المجامع وإن كثر جمعه المخ (۱) (شامی)

(ب) وەڭنگارىي\_فقط

#### غيرآ بادمسجد كاننإدله

سوال: (٨٦٥) ايك قصبه مين سكون اورمسلمانون كي آبادي بموضع كورميان ايك اليي (١) الشامي ٣٤٥/٢ كتاب الصلوة . مطلب في الحضل المساجد .

جگہ ہے جو غیر مسقف، ہے آباد برائے نام مجد ہے، عرصہ بیں سال سے اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ مسجد سکھوں کے مکانوں سے متصل ہے، سکھ کہتے ہیں کہ اس مجد کے بدلے ہم سے وُگئی جگہ لے لو، ورث ہم عدالت سے چارہ جوئی کریں گے؛ آیا میجگہ مجد کی دے کر دوسری جگہ اس کے بدلے میں لے عشرات سے جارہ جوئی کریں گے؛ آیا میجگہ مجد کی دے کر دوسری جگہ اس کے بدلے میں لے سکتے ہیں ؟ اگر عدالت سے مجدان کول گئی تو مسلمانوں کے لیے بہت براہوگا، اور ہمیشہ کے لیے عداوت قائم ہوجائے گی؛ شرغا کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۲/۹۱ھ)

الجواب: کتب فقہ میں ہے کہ جوجگہ ایک دفعہ مجد ہوجاتی ہے، وہ ہمیشہ کو مجد رہتی ہے اس میں کبھی کوئی تشرف مالکا شاس میں درست نہیں ہے، اوراس کا مبادلہ جائز نہیں ہے؛ جسیا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے:
﴿ وَ اَنَّ الْمُسَلَّحِ لَ لَٰلَهِ ﴾ (سورہ جن، آیت: ۱۸) اور شامی میں ہے: ان المفتوی علی تنابید المستحد (المشامی ۲۹/۲ کتناب الوقف) کی اپنے اختیار ہے مسلمانوں کواس مجد کوچھوڑ نااور مبادلہ کرنا، اور سکھوں کے حوالہ کردینا درست نہیں ہے، تھم سرکار سے اگر ان کوئل جاوے گی تو اس میں مسلمانوں پر گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ معذور اور لاچار ہیں، لیکن اپنے اختیار سے ان کو مجد کفارے قبط کفارے قبط میں دینا جائز نہیں ہے۔ فقط

#### نئ مسجد کے امام سے ناراض ہوکر پرانی مسجد کوآ باد کرنا

سوال: (۸۲۱) ابل اسلام نے بالا تفاق سابقه مجد کومسلحة جیوز کرنی مجد تغییر کرلی، اس لیے سابقه مجد رفته رفته غیر آباد جوگی، اور دیواری بھی گرگئیں، دو تین مسلمانوں نے امام مجد سے ناراض جو کرضد میں آکر سابقه مجد کواز سرنونتمبر کر کے نماز پڑھنی شروع کردی؛ اس بارے میں شرعا کیا تھم ہے؟ (۱۸۹۸ه) الته مجد کواز سرنونتمبر کر کے نماز پڑھنی شروع کردی؛ اس بارے میں شرعا کیا تھم ہے کہ جو جگدا یک دفعہ مجد الجواب: یہ بہت اچھا جوا کہ مجد سابق آبادگی گئی؛ کیونکہ تھم شرعی میں ہوشش کرنا ضروری اور موجب اجر جو جاتی ہے وہ جمیشہ کو ابدالآباد تک مجد رہتی ہے اور اس کی آبادی میں کوشش کرنا ضروری اور موجب اجر مظیم ہے۔ فقط

مسجد کی نفع رسانی میں خلل ڈالنے والے کے لیے کیا سزاہے؟ سوال:(۸۲۷)ایک درخت پیپل مقبوضہ سرکارمسلم کوسرکارمسلم نے مسلمانوں کی خواہش پرمجد میں صرف کرنے کے لیے دے دیا، اس پر ایک مسلمان نے اہل جنود کو ورنلا کرکہا کہ بید درخت پیپل تہماری پرستش کا ہے، تم اس کو نہ کا منے دو،اور مسجد کے صرف میں نہ لانے دو؛ چنانچہ جنود نے سز کارمیس عرضی دی اور سرکارے اس درخت کے کا منے کی ممانعت ہوگئی؛ ایسے مسلمان کی نسبت شریعت ہے کیا سزاہے کہ جو مسجد کے امور میں حارج ہواور مانع ہو؟ (۱۳۹۲–۱۳۳۴ھ)

الچواب: وہ خص جوسلمان ہوکر مجد کی نفع رسانی میں حارج اور مانع ہو، عاصی اور متاع خیرہے،
اور جیسا کہ مساجد کی آبادی میں سعی کرنے والے اور مجد کی خبر گیری کرنے والے بشارت ﴿ إِنَّهُ مَا يَعْمُورُ مَسْجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآبِحِو ﴾ (سورہ تو بہ، آیت: ۱۸) (الله کی مسجد ول کوو، کی لوگ آباد کرتے ہیں جو الله اور پچھلے دن کا لیقین رکھتے ہیں) میں داخل ہیں اسی طرح مساجد کے ویران کرئے والے اور فیع رسانی میں خلل ڈالنے والے بشارت ذکورہ سے دور ہول گے، اور اس وعید میں داخل ہوں گے جو ﴿ منَّ عِلْ اَحْبُورِ ﴾ (سورہ ق، آیت: ۲۵، سورہ قلم، آیت: ۱۲)

#### جديدمتجد كي تغمير ہے روكنا

سوال: (۸۲۸) موضع بد ہولیاضلع بانس ہریلی میں صرف ایک مجد پرانی ہے، اور ہستی بہت وسیع ہے؛

تقریبًا پانسونماز پڑھنے والے آباد ہیں، ان میں سے ایک خص نے ارادہ محبد جدید ہنوانے کا کیا، اور مسلمانوں کو جمع کرکے ان کی رائے واتفاق سے ایک کچا چبوتر ابنوادیا، عرصہ دوسال کا ہوااس پر نماز بدستور ہوتی ہے، محبد قدیم کے گردونواح کے لوگوں نے بیرائے کی کہ دوسری محبد میبال نہ ہے، صرف محبد قدیم ہی رہے، اور وہ آبادہ فو جداری ہوئے، اور چبوتر اکو کھود نے کے لیے تیار ہوئے، اور جگہ دیے والے کو بہکادیا کہ تو اپنی جگہ واپس لے لے، اس صورت میں جولوگ مانع ہیں ان کے لیے کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۳/۳۲۰هـ)

تو وہ محبد ہوگیا؛ اب اس کو واپس لینااس جگہ کا درست نہیں ہے، اور جولوگ مانع ہیں وہ گنہگار ہیں۔ فقط تو وہ محبد ہوگیا؛ اب اس کو واپس لینااس جگہ کا درست نہیں ہے، اور جولوگ مانع ہیں وہ گنہگار ہیں۔ فقط

مسجداورمسجد کے اوقاف کی حفاظت مسلمانوں کے فرمہ لازم ہے سوال: (۸۱۹)مجدموسومہ'' نریب شاہ'' داقع متصل بل بھاؤ گنج دہلی کا حجرہ اور صحن کا تقریبا نصف حصداور کوال وغسل خانہ وغیرہ گورنمنٹ لینا چاہتی ہےان کی حفاظت حسب استطاعت مسلمانوں پرعندالشرع کہاں تک ضروری ہے؟ اوراگران حصص کی حفاظت میں کسی مسلمان کا مال اور جان صرف ہوجائے تو کیا وہ عنداللہ ما جورہوگا؟ (۱۳۲۹/۱۳۲۹ھ)

الچواب: بر حكم ﴿ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلْهِ ﴾ (سورهٔ جن، آیت: ۱۸) اور بهموجب روایات همیه الموقف لا یُملک و لا یُملک (الدر مع الود ۲۲۱/۱ کتاب الوقف) و أن الفتوی علی تأبید المسجد (الشامی ۴۹۹/۱ کتاب الوقف) مجداور جرهٔ مجداور حجن مجداور جاه موقوفه کی حفاظت ملمانوں کے ذمه لائم ہے، اور تصرف غیر سے حسب استطاعت اس کو بچانا ضروری اور لازم ہے، مسلمان اس بین پوری سعی اور جانی و مالی امداد سے حتی الوسع میں پوری سعی اور جانی و مالی امداد سے حتی الوسع وریخ نہ کریں، اور ان کی حفاظت میں جو پچھسعی جانی و مالی مسلمان کریں گے مستحق الرج ہول گئی گئی و مالی مسلمان کریں گے مستحق الرج ہول گئی گئی و مالی مسلمان کریں گے مستحق المجمول کے فقط

### سرکارمساجدومقابرکومنہدم کرنے کاحکم صادر کردے تومسلمانوں کوکیا کرنا جاہیے؟

سوال: (۸۷۰) زمانہ حال میں عموماد یکھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف ہے کوئی سڑک یاریل
کی پٹری یا نہر جاری کرنے اور کھودنے کا حکم کیا جاتا ہے تو اکثر ان کی زدمیں مساجد و مقابر آ جاتے ہیں،
اور ان کو بالکل منہدم کرانے کا حکم کیا جاتا ہے: آخر حالت اس حد تک پنج جاتی ہے کہ سرکار اپنی ضد
اور ان کو بالکل منہدم کرانے کا حکم کیا جاتا ہے: وش ندہبی کی وجہ ہے جان دینے تک تیارہ و جاتے ہیں،
اور کئی جانیں بے گناہ مقتول ہو جاتی ہیں؛ لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سرکار اپنا حکم والیس کرتی ہے، اگر
مسلمان اتنا بھی نہ کریں مے تو یقینا سرکار کے لیے ایک قسم کاراستہ کھل جائے گا، اور مسلمانوں کی عبادت
گاہوں کا ہمیشہ اسی طرح استیصال کیا جائے گا؛ چنا نچہ آج کل ضلع ''سکھر سندھ'' میں ایک نہر کھدوانے کا
حکم کیا گیا ہے، اور بہت سے مقابر و مساجد اس کی زومیں آنچکی ہیں؛ اب مسلمانوں کوصورت نہ کورہ میں
کیا کرنا چا ہے؟ اور کہاں تک مساجد کی حفاظت ان پرضروری ہے؟ (۱۹۸۱) ۲۳۰ – ۱۳۲۷ھ)

المجواب: چونکہ گورنمنٹ کا بیطر زعمل اس اعلان عام کے سراسر مخالف ہے جس کو' کوئن و کوٹر رہیں'

اور ہردو پارلیمنٹ (دارالعوام اور دارالامراء) اور انگلتان کی نذہبی جماعت نے متفقہ طور پر ۱۸۵۸ء میں تمام ہندوستان میں شاکع کر ہے تمام سکان ہندکو مطمئن کیا تھا، اور جس کی تصدیق" نیڈورڈ ہفتم" اور" جاری پنجم" نے اپنی اپنی تخت نیشنی کے اوقات میں نہایت پرز ورالفاظ میں شاکع کرائی تھی، اور چس کو اصولاً تمام ذمہ داران حکومت ہند آج تک سلیم کررہے ہیں، اور چونکہ نذہبی حیثیت سے ہرمسلمان پرفرض اور واجب ہے کہ وہ شعائر اسلامیہ کی تفاظت میں اپنی پوری جدو جہدکو عمل میں لاے اور ہرتم کی توت کو صرف کرنے میں انتہائی ورجہ تک سے بھی در لیخ نہ کرے، اور چونکہ ایسے ندہبی معاملات میں سعی کرنا قدم قدم پرموجب میں انتہائی ورجہ تک سے بھی در لیخ نہ کرے، اور چونکہ ایسے ندہبی معاملات میں سعی کرنا قدم قدم پرموجب تو اب ورحمت ہے، اس لیے" مسلمانان سندھ" پرخصوضا اور دوسرے مسلمانوں پڑھو مادر جہدر جونروری اور کو اور میں مسلمانوں پڑھو مادر جہدر جولوگ ایسے معاملات میں ﴿لاَ تُسلَقُوْ ا بِاَیدِیکُمُ اِلَی الشَّھلُگھ ﴾ (سورہ بھرہ) اور کو بھر ورک کو ہرگز رواندر کھیں؛ جولوگ ایسے معاملات میں ﴿لاَ تُسلَقُوْ ا بِاَیدِیکُمُ اِلَی الشَّھلُگھ ﴾ (سورہ بھرہ) اور ایس مسلمانوں کی جمتوں کو ضعیف کرتے ہیں وہ تخت ترین فلطی پر ہیں، ان کو اس آیت کی تفسیر کی خبر نہیں؛ حضرت ابوابو ب انصاری بنان تھد کی روایت اس آیت کی تفسیر میں نظر ڈ الیس، مسلمانوں کا ایسے امور میں سعی بلیغ اور انتہائی قوت صرف کرنے سے بیان چرانا اور شعائر اسلامیہ کو بر باد ہونے و دینا یہ تھد کہ یہ بدع بد ظالم کواس کے ظلم سے روکنا قدال

<sup>(</sup>۱) عن أسلم أبى عمران قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفًا عظيمًا من الروم ، فخرج اليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر وعلى أهل مصرعقبة بن عامر ، وعلى الجماعة فضالة بن عُبيد ، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل عليهم ، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله! يلقيى بينذيه إلى التهلكة ، فقام أبو أبوب الأنصاري ، فقال: يا أيها الناس! إنكم لَتُأوِّلُون هذه الآية هذا التأويل ، و إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لمّا أعز الله الإسلام وكثر ناصروه ، فقال بعضنالبعض سرًّا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه ، فلو أقمنا في أموالنا ، فأصلحنا ما ضاع منها ، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ علينا ماقلنا ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلقُوا بِأَيْدِيْكُمُ إلى التَّهُلُكَةِ ﴾ كانت التهلكة عليه وسلم يَرُدُّ علينا ماقلنا ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلقُوا بِأَيْدِيْكُمُ الله المناصافي سبيل الله ، حتى الاقامة على الأموال و إصلاحها وتركنا الغزو ، فما ذال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله ، حتى الاقامة على الأموال و إصلاحها وتركنا الغزو ، فما ذال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله ، حتى دفن بأرض الروم ، هذا حديث حسن غريب صحيح (جامع الترمذي ٢١/٢١ أبواب التفسير – من مورة البقرة . وهكذا في أبي داؤدص: ٣٣٠ كتاب الجهاد – باب في قوله عزّ وجل ﴿ وَلاَ تُلقُوْ ابِأَيْدِيْكُمُ اللّي التَّهُلُكَةِ ﴾)

عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب (۱) وقال عليه الصلاة والسلام: كلا! والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدى الظالم ولتأطرنه على الحق أطرًا ولتقصرنه على الحق قصرًا (۲) (وفي رواية) أوليصربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كمالعنهم الحديث (۲) رواه أبو داؤد في سننه وغيره. كترصين المحققلة

حضرت مولا ناحسین احمد صاحب مد ظلہ العالی نے حکومت برطانیہ کے جن جن اعلانات کا حوالہ دیا ہے، پس نے بھی سنا ہے کہ یہ اعلانات کے جاچکے ہیں، لیکن اگر بالفرض بیاعلانات نہ بھی ہوتے تب بھی کوئی مسلمان بحثیت اسلام اپنے ندہبی شعائر کومٹائے جاتے ہوئے دیکھنا گوارانہیں کرسکتا ہے، اور اس کے لیے ندہبی حیثیت سے ضروری ہے کہ وہ ہر جائز کوشش اپنے ندہبی شعاروں کومحفوظ رکھنے کی اس کے لیے ندہبی حیثیت سے ضروری ہے کہ وہ ہر جائز کوشش اپنے ندہبی موتا ہے، بلکہ دنیا کے تمام مسلمان کرے، اور یہ فریف کے لیے مشترک حیثیت رکھتے ہیں۔ بناء علیہ ان مساجد و مقابر کوتا حد جواز بچانا ہر مسلمان پر اس فریف کے لیے مشترک حیثیت رکھتے ہیں۔ بناء علیہ ان مساجد و مقابر کوتا حد جواز بچانا ہر مسلمان پر قرض ہے و اللّٰہ و لی امرہ و محری قدرہ محمد علی خفرلہ

### د بوار ہے گھیر کرمسجد کومحفوظ کرنے کا حکم کب ہے؟

سوال: (۸۷۱) ایک مجدایی چھوٹی ہے کہ جس میں تین چارآ دمی کے نماز پڑھنے کے لائق جگہ ہے،

- (۱) عن قيس قال : قال أبوبكر بعد أن حمدالله و أثنى عليه يا أيها الناس! إنكم تقرؤن هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم ، لايضركم من ضل إذا اهتديتم .قال عن خالد: وإنا سمعنا النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم. الحديث (سنن أبي داؤد ص: ٥٩٣ كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهى)
- (٢) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أوّل ما حن عبدالله عليه وسلم: إن أوّل ما دخل النقصُ على بنى إسرائيل كان الرجل يُلْقَى الرجلَ فيقول: يا هذا! اتق الله و دع ما تصنع، فإنه لا يحل لك ثم يلقاه ..... ثم قال: كلاّ والله لتأمرن بالمعروف ولتَنْهَوُنُ عن المنكر. الحديث (سنن أبي داوُد ص :٥٩٢ كتاب الملاحم، باب الأمر والنهى)
- (٣) عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ، زاد : أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض. الحديث (سنن أبي داؤد ص :٥٩٢ كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهي)

وقف المنظلان

آئے بیجھے کھڑے: وکر جماعت نہیں کر سے تواس مبعد کو کاط کرویے کا تلم ہے یا ہیں؟ (۱۳۳۲/۲۰۱۵)

الجواب: یہ حکم مبعد کے محاط اور محفوظ کردیے کا اس وقت ہے کہ وہ مبعد ایسی ویران ہوجائے یا ویرانی کی جگہ میں واقع ہوجائے کہ اس مبعد میں کوئی نماز پڑھنے والا خدرہ، اور کوئی نماز نہ بڑھ، اس کے کیلے ہوئے پڑے دہنے میں ہے ادبی کا خوف ہے، اور جانورون کے کے لیے یہ حکم ہے کہ جب اس کے کھلے ہوئے پڑے دہنے میں بےادبی کا خوف ہے، اور جانورون کے آنے جانے اور رہنے کا اندیشہ ہے تواس کو محاط و محفوظ کردیا جائے ، باقی کسی مبعد محلّہ کے چھوٹی ہوئے کی وجہ سے یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے ؛ بلکہ اس میں نماز پڑھٹی چاہیے، جماعت شہوتو ایک ورت ہو سکے دوآ دمی بی نماز پڑھیں، اور اول تو جہال تک ہو سکے اس میں نماز پڑھیں، اور اول تو جہال تک ہو سکے اس میں نماز پڑھیں، اور اول تو جہال تک ہو سکے جماعت سے بی نماز پڑھیں، اور اول تو جہال تک ہو سکے ورت سے بی نماز پڑھیں، اور اول تو جہال تک ہو سکے وقط کے اعظ سے بی نماز پڑھیں، اور اول تو جہال تک ہو سکے وقط کے دفظ جماعت ہو بھو اسے دفظ کے بی نماز پڑھیں، اگر جاعت نہ ہو سکے تو بلا جماعت بی نماز پڑھیں، اور اول تو جہال تک ہو سکے فقط جماعت ہو بھو ہے ۔ فقط جماعت بی نماز پڑھیں جا ہے ، نمون گرامام پڑھ تا ہے ۔ فقط جماعت بھو تا ہے ، اگر جواعت کے فقط جماعت بھو تا ہے ، نمون گرامام پڑھ تا ہے ۔ فقط جماع بھو تا ہے ۔ فقط جماع تا ہو تا ہے ۔ فقط جماع تا ہو تا ہو ہے ۔ فقط بھو تا ہو ت

#### غیراوقات ِنماز میں مسجد کے دروازے بند کرنا جائز ہے

سوال: (۸۷۲)مجد کا دروازه غیراوقات نماز میں بدهاظت اسباب دن کو بند کرنا کیسا ہے؟ (۱۱۱۸) = ۱۳۳۲-۲۳/۱۱۱۸)

الجواب: غيراوقات نماز ميں بغرض حفاظت سامان مسجد دروازه مسجد كا بندكرنا درست ب-درمخار ميں ب: وكما كره غلق باب المسجد إلاً لخوف على مناعِه (١)

سوال: (۸۷۳) چیم شرع شریف است درین مسئله که جامع مسجد گور بین بین درج بین:
دومقف اورایک سائبان مین ہے اور معجد کے دونوں پہلو چپ وراست ہیں اور معجد سے لئے دو جرے مؤدن کے قیام واشیاء معجد کی حفاظت کے لیے ہیں، معجد کے درجہ اولی بین جھاڑ قیمتی لگے ہوئے ہیں ان ہی جھاڑ وغیرہ کی حفاظت کے لیے بچھ عرصہ سے شب میں درجہ اولی کے سب کیواڑ بند کر کے قفل ان ہی جھاڑ وغیرہ کی حفاظت کے لیے بچھ عرصہ سے شب میں درجہ اولی کے سب کیواڑ بند کر کے قفل وال دیاجا تا ہے۔ اور باقی اوقات شب وروز بین ورجہ اولی مقفل رہتا ہے، تین وقت کی نماز جماعت باہر کے درجوں میں ہوتی ہے، مولوی عبرالعزیزای درجہ اولی مقفل رہتا ہے، تین وقت کی نماز جماعت باہر کے درجوں میں ہوتی ہے، مولوی عبرالعزیزای پراعتراض کرتے ہیں کہ بیامرنا جائز ہے قول ان کاحق ہے یانہیں؟ جیواتو جروا۔ فقط (۱۳۲۰-۲۹/۳۱ه)

<sup>(</sup>١) الدرمع الشامي ٢٤٠/٢ كتاب الصلوة ، مطلبٌ في أحكام المسجد .

الچواب: فقباء نے اس بارے میں یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ بلاضرورت متجد کا درواز ہند کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر سامان و متاع کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو غیر اوقات صلوٰ ق میں بند کرنا درواز ؤمسجد کا درست ہے، لیس جب کہ بہضرورت حفظ سامان متجد تمام متجد کو غیر اوقات صلوٰ ق میں بند کردینا درست ہے تو ایک درجے کا بند کردینا جس میں سامان متجد ہے اور اس کے بند کرنے سے نمازیوں کا کچھ جرج نہیں ہے بدرجہ اولی جا مُزودرست ہے۔

قال في الدرالمختار: وكما كره غلق باب المسجد إلا لخوف على متاعه ، بد يفتى ، وقال في ردالمحتار: هذا أولى من التقييد بزماننا ، لأن المدار على خوف الضرر ، فإن ثبت في زماننا في جميع الأوقات ثبت كذلك إلا في أوقات الصلواة أو لا فلا ، أو في بعضها ففي بعضها ، كذا في المفتح. وفي العناية: والتدبير في الغلق لأهل المحلة الخ (١)(الشامي، المجلد الأول، أحكام المساجد) فقط

#### بلاوجه مجدمیں آنے کا دروازہ بند کرنا

سوال: (۸۷۴) ایک معجد کے دو دروازے ہیں: ایک شرقی ایک غربی، اور جانب شرقی میں مسلمان زیادہ آباد ہیں، اور آمدورفت بھی ای شرقی دروازے سے بہت ہے، اب بعض غربی دروازہ والوں نے عنادا شرقی دروازہ بند کردیا، اوراس کے بند ہونے سے شرقی نمازیوں کو بہت تکلیف ہوگئی تو اگراس دروازے کو کھلوادیں تو شرغا جائزے یا نہ؟ (۱۳۲۵-۳۳۵)

الجواب: بدون كى وجة ترقى اور مجورى كے مجدند كوركا درواز و شرقى بندكرنا جائز نبيس ب، جب كماس كے بندكر ناجائز نبيس ب، الصورة كماس كے بندكر نے سے اس طرف كنمازيوں كوتكايف بو وَقَالَ عَلَيْهِ الصلوةُ وَالسَّلَامِ الأَضَورَ وَلاَ ضِرَارَ (٢) وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسْجِدَ اللّهِ اَنْ يُذْكُرَ فِيْهَا السَّمَةُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ﴾ (سورةُ بقره، آيت: ١١٣) پي نمازيوں كروكنے كے ليے درواز و شرقى كو بندكرنا مخت كناه اورظلم ب، اس كوفور اكھول و ينا جا ہے۔ فقط

<sup>(</sup>۱) الدرالمختار و رد لمحتار rc./r كتاب الصلاة \_ مطلبٌ في أحكام المسجد .

<sup>(</sup>٢) عن عمروبن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاضرر والاضرار (الموطأ للإمام مالك ص: ٣١١ كتاب الأقضية ، القضاء في المرفق)

مسجد ہاتھ ہے نگل جانے کا اندیشہ ہوتو ترک موالات کے زمانے میں بھی عدالت میں نالش کرنی چاہیے(۱)

سوال: (۸۷۵) شیعه اورسنیول میں ایک محد کا مقدمه دیوان میں ہے، اگر ترک موالات کی وجہ سے ہیروی عدالت میں جا کر سے ہیروی عدالت میں جا کر سے ہیروی عدالت میں جا کر کرنی جا ہے گئی ہاس صورت میں ہیروی عدالت میں جا کر کرنی جا ہے گئی ہاں صورت میں ہیروی عدالت میں جا کرنی جا ہے یانہیں؟ (۱۱۱۲-۳۹/۱۱۱۶)

الجواب: اليي حالت مين ابل سنة وجماعت كوبيروي كرني حابيه فقط

عدالت کابی فیصله کهایک سال حنفی اورایک سال مرزائی اس مسجد میس نمازیر هیس: درست نہیں

سوال: (۸۷۱) ایک گاؤں کے تمام باشند نے پہلے حنی تھے، اب ان میں سے چند آ دمی مرزائی ہوگئے ہیں ، اور محبد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ، عدالت سے یہ فیصلہ ہوا کہ ایک سال تک خنی اس محبد میں نماز پڑھیں ، کیایہ فیصلہ شرع کے مطابق ہے؟ (۱۵۲۵ / ۱۵۲۸ه) الجواب ، مرزائیوں کے کفر پر علائے اہل سنت وجماعت کا فتوی ہے ، وہ گروہ مرتد وکا فر ہے ، لہذا ان کو محبد میں آنے اور نماز پڑھنے کی اجازت و بنا ، اور محبد پر ان کا قبضہ کرانا ، اور جو صورت سوال میں درج ہے کہ ایک سال حزن کی نماز پڑھیں ، شر خاجا ئز نہیں ہے ، ان کو مسجد اہل سنت و جماعت میں چھی اور دعوی نہیں ہوسکتا۔

حنفیوں اور غیرمقلدین کے لیے مسجدیں نا مز دکرنا اور فتنہ پھیلانے والے کو مسجد میں داخل ہونے سے روکنا

سوال: (۸۷۷) ایک قصبہ کئی سوبری ہے آباد ہے، وہاں کے مسلمانوں کی مردم شاری فی الحال (۱) موالات: دوئی، ترک موالات: عدم تعاون، جنگ آزادی کے زمانے میں انگریزی حکومت سے عدم تعاون کا فتوی جاری ہوا تھا، اور تمام ہندوستانیوں نے حکومت کا بائیکاٹ کردیا تھا، اس زمانے کے بارے میں سوال ہے۔ سعیدا حمہ پالن پوری تقریبا آئھ ہزار ہے،اور و بال مجد تخیینا اتی (۸۰) کے قریب آبادیں،ان کے علاوہ اور بھی مساجد
ہیں، وہاں کے کل مسلمان بہ جزو چند شیعہ کے،ابتداء ہے حفی الممذ ہب، متفق الخیال ، متحد العقائد والمسائل،
ہلہم شیر وشکر کی طرح ملے جلے رہتے تھے، ان میں کی تتم کا جنگ و جدال و تخالف نہ تھا، مگر تقریبا تمیں
ہیں برس سے چندلوگ سے غالبًا فی الحال ان کی تعداد دوؤ ھائی سوہوگی سے منکر نہ ہب غیر مقلد
ہوگئے، اور باہم تخت منافرت اور خالفت پیدا ہوگئی ، حتی کہ بار ہافوج داری اور عدالت کی فوبت پہنچ گئی،
ہوگئے، اور باہم تخت منافرت اور خالفت پیدا ہوگئی ، حتی کہ بار ہافوج داری اور عدالت کی نوبت پہنچ گئی،
غیر مقلدین نے اپنی عیدگاہ اور جا مع مبحد بھی بنوائی، مگر بعض بعض ایس بھی مبحدیں ہیں جن میں دونوں
فرایق نماز پڑھتے ہیں، ایس مبحدوں پر اکثر نہ جبی جھڑے ، اور آپس میں مار پیٹ تھی الحق میں گئی،
سسستا ھے سا/محرم کو ایک مبحد میں دونوں فرایق جمع ہوگئے، اور آپس میں مار پیٹ تھی الحق میں گئی،
کر بیٹھے، بلکہ اس کے ذریعہ سے دونو بی داریاں اور بھی ہوگئے، اور آپس میں مار پیٹ تھی الکے بلچل چگئی،
پایس آکر روک تھام نہ کرتی تو نہ معلوم کیا ہوجاتا۔ آئے دن کی نہ بہی فوج داری سے دونوں فرایق نگل کے بالبان کے الگان آگئے، اب فریقین اس امر پرداختی ہیں کہ باہم صلح کر کے جھڑ ہے کومنادیں، چنانچ پرضامند کے فریقین کی خیات قانون اور دیا نت داری جو فیصلہ کردیں گے، ہم فریقین کومنظور ہے۔ اب علائے حقائی سے ساتنشارے۔

(الف) چونکہ تمیں برس کے تجربہ اور مشاہدہ سے یہ بات ٹابت ہوئی کہ اس قصبہ میں جب دونوں فرات ایک نزائی مجد میں جمع ہوجاتے ہیں تو اکثر نذہبی شروفساد کر بیٹھتے ہیں، اگر اس شروفساد اور فتنه و برخاش کے مٹانے کے لیے ٹائٹین دونوں کو الگ کردیں، اور فریقین کے لیے خاص خاص معجدیں نامزد کردیں تو کیا یہ فیصلہ خلاف شریعت ہوگا؟

(ب) اگر کسی نمازی کے ذریعہ سے حفظ امن میں خلل واقع ہوتا ہو، اورشر وفساد کا اندیشہ و یاعام نمازیوں کو کسی قسم کی تکلیف اور اذیت پہنچتی ہو؛ تو ایسے مخص کو بغرض حفظ امن اور انسداوشر وفساد جماعت ہے روک دینا کیا شرع کے خلاف ہے؟ (۳۲/۱۰۴۲)ھ)

الجواب: (الف) قرآن پاكس ب: ﴿ وَاللَّهُ لاَيْحِبُ الْفَسَادَ ﴾ (مورة بقره، آيت: ٢٠٥) يعنى بيتك الله تعالى فسادكو يسترنبس كرتا، اوريجى ب: ﴿ لاَ تَتَبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴾ (مورة اعراف، آیت:۱۲۳) یعنی مفیدوں کے راستہ کی بیروی نہ کرو،اور رہی ہی ہے: ﴿ لَا تُسفُسِدُوا فِنی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلاَحِهَا ﴾ (سورة اعراف،آیت:۵۲) یعنی بعداصلاح کے زمین میں فساد نہ کرو۔ان نصوص ہے بخو بی فابت ہے کہ فساد ہر پاکرنا حرام اوراس کا مٹانا واجب ہے، چونکہ تمیں برس کے تجربے معلوم ہے کہ وقوں فریق کے اکشے ہوئے ہے شروف اداور فتنہ بر پا ہوجایا کرتا ہے، اس لیے محض بغرض انسداد فساد و حفظ امن اوراصلاح بین الناس اگر تالثین دونوں فریق کوالگ کردیں، اور دونوں فریق کے لیے مجدیں خاص خاص تا مزد کردیں تو خلاف شریعت نہ ہوگا؛ بلکہ وہ لوگ عنداللہ ما جوراور مصیب ہوں گے۔

يطور ثموند كي چندروايات اورعبارات محدثين وفقهاء ملاحظ فرمائ: عن أبي هويوة رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم رواه مسلم (٢) وعن عصربن الخطاب قلل .... ثم إنكم أيها الناس!

<sup>(</sup>١) الجامع الصحيح للبخاري ٢٣/١ كتاب الصلوة ، بابّ لير د المصلي من مرّ بين يديه.

<sup>(</sup>٢) الصحيح لمسلم ١٩٩١ باب نهى من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها إلخ.

تَأْكُلُونَ شَجَرتِينَ لا أراهما إلَّا حَبِيثتينَ هذا البصل والثوم . لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وحد ربحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبحًا رواه مسلم (١) نووي شرح مسلم مين لكهتي بين كه فيلا يقربن المساجد هذا تصويح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد وهذا مذهب العلماء كافة (١)اورحافظ ابن حجر فتح الباري من لكصة بين: والحق بعضهم بذلك من بفيه بخراوبه جرح له رائحة وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع كالسماك والعاهات كالمجذوم ومن يؤذي الناس بلسانه الخ (٢) وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما اموءة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة رواه مسلم (٣) وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال:قال رسول اللُّه صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شئ وأدروًا ما استطعتم فإنما هو شيطان رواه أبوداؤد (٣) وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان رواه البخاري (٥) وعن ابي سهلة السائب بن خلاد قال أحمد (هو رجل) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا أمَّ قوما فبصق في القبلة ورسول اللُّه صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لايصلى لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم وحسبت أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله رواه أبوداؤد (٢) وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه سمع قومًا اجتمعوا في

<sup>(</sup>١) الصحيح لمسلم ا/٢١٠ باب نهى من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها إلخ .

 <sup>(</sup>٢) فتح البارى ٣٣٣/٢ كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكرات ، مطبوعة مكتبة الرياض ، رياض ، السعودية .

<sup>(</sup>٣) الصحيح لمسلم ا/١٨٣ كتاب الصلوة. باب خروج النساء إلى المساجد إذالم يترتب عليه فتة.

<sup>(</sup>م) أبوداود ا/١٠٥٠ كتاب الصلاة ، باب من قال لا يقطع الصلوة شيءً.

<sup>(</sup>۵) مشكاة ص: ۵ كتاب الصلاة - باب السُترة. وصحيح البخاري ۲۳/۱ كتاب الصلاة ، باب ليرد المصلي من مرّ بين يديه .

<sup>(</sup>٢) أبوداوُد ١٩/١ كتاب الصلوة . باب في كراهية البرّاق في المسجد .

مسجد يهللون ويصلون عليه الصلاة والسلام جهرًا فراح إليهم فقال: ما عهدنا ذلك على عهده عليه السلام وما أراكم إلا مبتدعين فمازال يذكر ذلك حتى أخرجهم عن المسجد (۱) اورور مختاريس ب: وأكل نحو ثوم ويمنع منه وكذا كل موذ ولو بلسانه اهد اورروا مختاريس ب: وأكل نحو ثوم ويمنع منه وكذا كل موذ ولو بلسانه اهد اورروا مختاريس ب وكذلك ألحق بعضهم بذلك مَنْ بِفيه بخر أو به جرح له رائحة وكذلك القصاب والسماك والمسجدوم والأبرص أولى بالإلحاق وقال سحنون: لا أرى الجمعة عليهما واحتج بالحديث كل من آذى الناس بلسانه وبه أفتى ابن عمر و هو أصل في بالحديث كل من آذى الناس بلسانه وبه أفتى ابن عمر و هو أصل في نفى كل من يتأذى به اهد (۲)

### مسجد کے حقوق باطل کرنے کاکسی کواختیار نہیں

سوال: (۸۷۸).....(الف) ایک مجد ہے اس کا احاط کی سال سے بنا ہوا ہے، اب کفار نے بلوہ کر کے چار پانچ مسلمانوں کو بہکا کر دھوکے سے ایک روپے کے اسٹامپ پر چند شرا اَطَالَحُمُوا کر دستخط کرائے کہ اس احاط محجد کو اکھاڑ دیں گے، اور برسوں سے مسجد کے شسل خانوں کا پانی بہتا ہے اس کو بند کر ویں گے؛ بیشر عادرست ہے یانہیں؟ (۱۳۲۰/۵۷۱ھ)

(ب) اگر کفار کے امر سے دیواراحاط ہمجد جوعرصہ سے بنی ہوئی ہے،مسلمان اس کوتو ڑویں تو مسلمان اکھاڑنے والا اور تو ڑنے والا کیسا ہے؟

الجواب: (الف) متجد کے احاطہ کو اکھڑوا دینا، اور عنسل خانوں کا پانی بند کر دینا جائز نہیں ہے، اور کفار کے غلبہ کی وجہ سے اس قتم کی تصرفات متجد واحاطہ متجد واشیاء موقو فیہ میں درست نہیں ہے، اور ابطال حقوق متجد کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ ابطال حقوق متجد کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔

#### (ب) جوملمان ابياكرين وه عاصى وظالم بين ،ان كاليغل حرام اورمعصيت بـ فظ

<sup>(</sup>۱) المفتاوى البزِّازيّة على هامش الفتاوى الهندية ٣٤٨/٢ كتاب الكراهية - المفصل التاسع في المتفرقات.

<sup>(</sup>٢) الدر والشامي ٣٤٨،٣٤٤/٢ كتاب الصلوة. مطلبٌ في الغرس في المسجد.

### سی شخص کا بیکہنا کہ سجد صرف میری ہے

سوال: (۸۷۹) ایک شخص کہتا ہے کہ مجد کسی کنیس صرف میری اکیلے کی ہے؟ (۸۲۸–۱۳۲۵) الجواب بمعجد کسی کی ملک نبیس ہے جوکوئی دعویٰ ملکیت کا کرے اس کا دعویٰ غلط ہے اور باطل ہے۔ فقط

### معجد كونصاري كى ملكيت تشليم كرنے معجد كاحم نبين بدلتا

سوال: (۸۸۰) جومسلمان اپنے قول وفعل ہے مجد کونصاری وغیرہ کی ملکیت بہ خوشی بلا جبر واکراہ قبول ومنظور وشلیم کرے وہ مسلمان شریعت میں کافریا فاسق وفاجر ہوگا؟ اور اس کی امامت، تولیت و شبادت جائز ہوگی؟ اور وہ مجدم مجد کاحق رکھتی ہے؟ (۳۲/۵۵۷ھ)

الجواب: جو مجدا یک و فعد مجد ہوجاتی ہے وہ ہمیش مجد رہتی ہے لان الْسَفَنُوی عَسَلَی مَنْ اَبِسَدِ
الْمَسْجِدِ (الشّامی ۲۹/۲ کتاب الوقف) لی کی کے کہد یے ہے وہ مجد نصاریٰ کی یا کسی کی ملک
مہیں ہو کمتی، قول اس محض کا لغوہ، اوراگراس نے (ایسا) کیا یا کہا تو وہ فاسق ہوگیا، اگر چداس کے
کہنے کا کچھا ٹر شر فانہیں ہے، بلکہ وہ لغوہ ہے۔ فقط

# پقر پرمنجد سیدان حویلی کلال ککھ کرمنجد کے دروازے پرنصب کرنے ہے مسجد کسی کی ملک نہیں ہوتی

سوال: (۸۸۱) قصبہ کھر ڑمحلّہ دھو بیان میں ایک مجدواقع ہے، اوراس کے جمیح اخراجات دھو بی
لوگ بی برداشت کرتے ہیں، اوراکٹر بہی لوگ اس مجد میں نماز بھی پڑھے ہیں، اس محلّہ میں چندگھر
سیدان شیعہ وینی کے بھی ہیں، جوسوائے یہ کہنے کے کہ مجد ہماری ہے اورکوئی خدمت مجد کی نہیں کرتے،
اب سیدان نے چھیڑ جھاڑ کرنے کی نیت ہے مجد کے دروازے پرایک پھڑ نصب کرادیا ہے، جس پر
تحریر ہے "مجدسیدان جو یلی کلاں" اس پھر کے نصب کرنے ہے دھو بی ناراض ہیں کہ مجد، قدیم الایام
سے ہو اب اس پر ملکیت کا پھر کیوں لگایا جاتا ہے؟ ان کا ارادہ دوسری مجد تھیر کرنے کا ہے شرعی کھم
سے مطلع فرمائیں۔ (۱۹۸۲/۱۹۸۲ھ)

الجواب: اچھا یہ ہے کہ جب تک سیران محلّہ ، دھو بول وغیرہم نمازیان متحد محلّہ کوال متحد میں نماز پڑھیں ؛ کیونکہ مجد محلّہ کاان پر من ہاز پڑھیں ؛ کیونکہ مجد محلّہ کاان پر حق ہے منع نہ کریں ،ال وقت تک و دلوگ ای متجد محلّہ میں نماز پڑھیں ؛ کیونکہ متحد محلّہ کاان پر حق ہوادر متجد کی ملک نہیں ہوئی ، اس سیران کا پھر پر یہ کھوانا ''متجد مذکور سیدوں کی ملک نہیں ہوئی ، اور نہ اس قدر الکھوانے ہے ان کی بیغرض ہوسکتی ہے کہ یہ متجد ملک ان کی ہے خرض ہوسکتی ہے کہ یہ متجد ملک ان کی ہے؛ بلکہ ال سے دھو بیوں وغیر ہم کو برانہ ماننا چا ہے ، اور بدستورای متجد میں نماز پڑھنی چا ہے ، اور متجد کی برقتم کی خدمت اور خبر گیری کرنی جا ہے ؛ کیونکہ متجد یں اللہ کی بین ،کسی کی ملک میں نہیں ۔ قال اللہ تعالیٰ : ﴿ وَ اَنَّ الْمَسْجِدَ لِلْهِ ﴾ (سوره جن ، آیہ ہے ؛ کیونکہ متجد یں اللہ کی بین ،کسی کی ملک میں نہیں ۔ قال اللہ تعالیٰ : ﴿ وَ اَنَّ الْمَسْجِدَ لِلْهِ ﴾ (سوره جن ، آیہ ہے ؛ کیونکہ متجد یں اللہ کی بین ،کسی کی ملک میں نہیں ۔ قال اللہ تعالیٰ : ﴿ وَ اَنَّ الْمَسْجِدَ لِلْهِ ﴾ (سوره جن ، آیہ ہے ؛ کیونکہ متجد یں اللہ کی بین ،کسی کی ملک میں نہیں ۔ قال اللہ تعالیٰ : ﴿ وَ اَنَّ الْمُسْجِدَ لِلْهِ ﴾ (سوره جن ،آیہ ہے ؛ کیونکہ متحد یں اللہ کی بین ،کسی کی ملک میں نہیں ۔ قال اللہ تعالیٰ : ﴿ وَ اَنَّ الْمُسْتِحِدُ لِلْهِ ﴾ (سوره بین ،آیہ ہے ؛ کیونکہ میں اللہ کی بین ،آیہ ہے ۔

### مسجد کے دروازے پر''یادگار صحت فلاں بن فلال'' کے مضمون کا پھر چسیاں کرنا

سوال:(۸۸۲) زید کالز کاسخت علیل تھا، زید نے خدا تعالی عزوجل سے دعا کی کہ اگر میرالز کا تندرست ہوجادے تو بطور یادگار مبحد کا درواز و معه منار وغیرہ بنوا کر وقف کر دوں گا۔ خدا تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور بچے تندرست ہوگیا،اب اس درواز و مبحد پر حسب ذیل مضمون کا پتھر چسپاں کرنا درست ہے یانہیں؟ یادگار صحت فلاں بن فلاں۔ (۱۳۲۱/۴۲۰ھ)

الجواب: ال مضمون ميں شرغا بچھ حرق نبيں ہے، مگر شرط يہ ہے كداس ميں رياء وسمعہ وغيرہ كا شائبہ نه ہو، خالصاً لوجہ الله الله كو وقف كرويا جاوے، اور نام آورى اور رياء كا خيال نه ہو، كفل الل وجہ سے يہ كريموكم يادگارد ہے۔ فقط

جس مسجد میں ہندو بانیوں کے نام کی تختی لگی ہے اس کا حکم سوال: (۸۸۳) تقریبا چالیس سال ہوئے کہ ہندولوگوں ۔۔۔ مالکان دیہہ ۔۔ نے مسلمانوں کے واسطے اپنی لاگت ہے مسجد بنوادی تھی، وہ مسجد تا حال اہل اسلام کے قبضے میں ہے، اور اس میں نماز پڑھتے ہیں، البتہ ایک اینٹ مسجد میں ایسی لگی ہوئی ہے جس میں ان دونوں کا نام: یعنی وقف كالبياون

دونوں ہندوؤں ہے مبجد بنوانے والوں ۔ بکا نام کندہ ہے؛ پیر سجد شرغام عبد کا حکم رکھتی ہے یانہیں؟ (۹۳۰/ ۲۲-۲۳ مارہ)

الجواب: کافر کے وقف کے جی ہونے گی پیٹر طب کہاں کے اور ہمارے اعتقادیں وہ قربت اور کارٹواب ہو؛ پس اگر فہ کورین ہندوؤں نے کارٹواب ہجھ کراس مجد کو تعمیر کرے سلمانوں کے لیے وقف کردگ ہے تو وہ مجد ہوگئی، اور بیدوقف جی ہوگیا، جیسا کہ ٹائی ٹی ہے: لما فی البحو وغیرہ: ان شرط وقف المندی ان یکون قوبة عندنا و عندھم کالوقف علی الفقراء اُو علی مسجد القدس الن (۱) وقف المندی اُن یکون قوبة عندنا و عندھم کالوقف علی الفقراء اُو علی مسجد القدس الن (۱) اور ۳۱۰/۳ کتاب الوقف) اور اگر کافروں کے اعتقادین وہ کارٹواب نہ ہوتو پھر ان کاوقف کرنا سے خوب کہ وہ زیین اور وہ مجد مجد شرعی نہ ہوگی، اس صورت میں اس کے مجد ہونے کے لیے بیشرط ہے کہ وہ زیین مسلمانوں کو وقف کردیں، اور مجد تعمیر کرلیں، یاوہ خور تعمیر کر کے مسلمانوں کو وہ دیں، اور مسلمان اس کو وقف کردیں، اور مجد تعمیر کرلیں، یاوہ خور تعمیر کر کے مسلمانوں کو وہ دیں، اور مسلمان اس کو وقف کردیں اور مجد کردیں۔

بہرحال اس وقت دوکام اس مجدیل ہونے چاہئیں ایک بیرکہ جس اینٹ پران کا نام ہے اس کو منادینا چاہئے ، اوراگروہ اینٹ ندنکل سکے تو اس پر چونہ وغیرہ کا پلاستر کرادیا جائے کہ وہ حجیب جائے ، اور وہ اور دوسرے مید کہ جن ہندوؤں نے وہ مجد بنائی دہ یااس کے وریثہ عین اہل اسلام کو دے دیں ، اور وہ مسلمان اس کو وقف کردیں تو اس صورت میں وہ مجد ہوجائے گی۔ فقط

#### ابل ہنود کے قبضہ سے مسجد کو نکالنامسلمانوں کا دینی فریضہ ہے

سوال: (۸۸۴) شاہی زمانے کی پرانی معجدہ، اہل ہنودنے وہ معجد کسی وقت میں شہید کرادی، اور مسلمانوں سے ایک تحریر لکھالی کہ' اس معجد پر ہماراحق کسی طرح کا دعویٰ نہیں؟ (۱۳۳۶/۱۳۳۶ء) مہیں کریں گئے 'اس تحریر سے اس معجد پر مسلمانوں کاحق باقی ہے یانہیں؟ (۱۳۳۶/۱۳۳۳ء)

الجواب: استحریری وجہ ہے وہ مجد ، مجد ہونے ہے نہیں نکلی ، مسلما نان شہراس مجد کو اہل ہود کے قبضہ ہے نکال کر مجد بنادیویں ، اور حکام ریاست ہے اس بارے میں امداد لیویں ، کیونکہ مجد اللہ کا گھر ہے کی کی ملک نہیں ، اور جو مجد ہوجاتی ہے وہ ہمیشہ مجد رہتی ہے کہ افسی الشامی : أن الفتوی علی تأبید المسجد (الشامی ۲۹/۲ کتاب الوقف) فقط

<sup>(</sup>١) الشامي ٣٠/٦ كتاب الوقف \_ شرائط الوقف .

Judino Hall Culture

### شهرى تمام مسجدون كوآبادكرنا

سوال: (۸۸۵) اگر کسی شهر میں معجد وں کی کشرت بو، اور نمازی کم بوں، ہرا یک معجد میں امام مقرر کریں، اور دیگر مقرر کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، اگر متصل محلے والے ٹل کرایک معجد میں امام مقرر کریں، اور دیگر مساجد چھوڑ کرایک معجد میں باجماعت امام ندکور کے بیچھے نماز ادا کریں تو کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۰/۱۵۳۱ه) معاجد ول کو آباد کریں، اور تھوڑ ہے تھوڑ نے نمازی سب معجدوں کو آباد کریں، اور تھوڑ ہے تھوڑ نے نمازی سب معجدوں میں نماز پڑھیں، بہ حالت مجبوری جیسا موقع ہوکریں۔ فقط

### جوز مین امام اوراس کی اولا دے لیے وقف کی گئی ہے اس کا حکم

سوال: (۸۸۱) واقف نے زیداوراس کی اولاد کے لیے نسلاً بعد نسل الی یوم القیامہ ایک مجد میں امامت کرنے کے لیے تھوڑی زمین وقف کی ، اور اس شرط کے موافق اب تک جاری ہے اور اب زید کی اولاد تین چار پشت ہوکر ان کے خاندان میں سوآ دمی سے زیادہ ہو گئے ، اور اس وقف زمین کی آمدنی ان کو کافی نہیں ہوتی ، اور ان میں اکثر آ دمی نماز پڑھانے کے لائق ہیں ؛ پس ان لوگوں میں کون امامت اور وظیفہ پانے کا مستحق ہے؟ (۱۲۳۳/۱۵۸ھ)

الجواب: اگرواتف نے بیشرط کی تھی کہ آمدنی اس زمین موقو فدکی اس کو ملے گی جوزید کی اولاد میں امام مجد مذکور ہوگا تو جس کو اکثر اہل مجد واہل محلّد لائق تر امامت کے مجھیں ، اوراس کو امام مقرر کر دیں تو وہ مستحق اس آمدنی کا ہوگانہ باقی اولا دزید کی ، اور اگر آمدنی نذکور زید کے لیے خاص کردی تھی تو اس کے بعد اس کی تمام اولا دکونسلا بعد نسل حصہ رسر تقسیم ہوگی۔

### واقف كے وظیفه كامستحق كون سامؤذن ہے؟

سوال: (۸۸۷) واقف نے کچھ وظیفہ مؤذن کے لیے مقرر کیا، اور فوت ہو گیا؛ مؤذن وہ خض ہے جوعلی الدوام اذان کیے یا جو بھی کہتا ہے؟ (۱۲/۵۱۲ –۱۳۲۳ھ) الجواب: شای میں ہے: ولایکون مدرسها من الشعائر إلا إذا لازم التدریس الغ (۱) بناء عليه مؤذن بھی وہی مستحق مشروط ہوسکتا ہے جو طازمت (پابندی) کرے اذان کہنے پر فقط

# جوجا ئدادامام ومؤذن کی معاش کے لیے وقف ہے اس کی زائد آمدنی ہے معلم کوننخواہ دینا

سوال: (۸۸۸)چند بیگه زمین معجد کے امام ادر مؤذن کی معاش کے لیے اول وقف کیا تھا، اب ای معجد کے متعلق ایک مدرسہ بھی ہے اس زمین کی آمدنی ہے معلم کی تنخواہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ ۱۳۸۵/۱۳۸۲)

الحواب: اگرامام اور مؤوّن کے خرج سے زیادہ آمدنی ہواور اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو ۔ تخوّاہ معلم مدرسہ بھی اس میں سے دینا درست ہے: فان مواعاة غوض الواقفین واجبة (۲)

### المام كوجوروبيدويا كياباس كوسجد مين صرف كرنا

سوال: (۸۸۹) اگر تکاح کرنے یا کرانے والاحسب رواج گاؤں امام کو پکھرو پیدو یدے بلیکن بالفعل اس مجد میں کوئی امام بین تو اس رو پیدکو مبحد میں صرف کر سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۲/۹۰۰ه) الجھواب: جبکہ دہاں بالفعل کوئی امام نہیں ہے تو وہ رو پید مجد کی ضروریات میں صرف کرنا جائز ہے۔ فقط

# بانی کے مقرر کردہ امام پرقوم راضی نہ ہوتو کیا تھم ہے؟

سوال: (۸۹۰) زید باتی مسجد اور امام ہے، اور زیدامام اول اور برادر زاد وامام ثانی ہے زید نے امام ثانی کو کھنا چاہا گرزید نے خلاف کیا، پھر زید نے دوسر شخص اجنبی کو ثانی کو علیحدہ کردیا، مسلیان نے اس کور کھنا چاہا گرزید نے خلاف کیا، پھر زید نے دوسر شخص اجنبی کو امام ثانی کے پیچھے نماز امام ثانی کے پیچھے نماز

<sup>(1)</sup> قوله: لو مدرس المدرسة، ولا يكون مدرسها الخ (الشامي ٣٣٣/٦ كتاب الوقف - قبل مطلب فيمن لم يدرس لعدم وجود الطلبة)

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار ٢/٥٢١ كتاب الوقف، مطلب : مواعاة غوض الواقفين واجبة .

Shoot Shot dolese

جمعہ پڑھنے سے انکار کرتے ہیں ؛اس صورت میں شرعی فیصلہ کیا ہے؟ اور دیگر نمازیان؛ جامع معجد دوسری بنا کرنماز جمعہ اواکر سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۱۵م/۱۳۲۵)

المحام والمؤذن فی المحام والمؤذن فی المحسجد اولی من القوم بنصب الإمام والمؤذن فی المحسجد اولی من القوم بنصب الإمام والمؤذن فی المحسجد اولی من القوم اصلح ممن عبنه البانی الخ (۱) حاصل یہ کدامام ومؤذن مقرد کردے میں بائی مقدم ہے، کیکن اگر تو م الیے شخس کوامام مقرد کر رہے جو کہ بائی کے امام مقرد کردہ ہے زیادہ لائل ہے امام مقرد کردہ ہے دیا ہوائی کر امام تائم رکھا جاوے، پس اس نزاع کا فیصلہ ای اصل کے موافق کر لیا جاوے، اور مجد جدید بلا اشد ضرورت کے نہ بنائی جاوے جس سے پہلی مجد کی ویرانی ہواور نیز یہ کہ ضداور نفسانیت سے کوئی مجد نہ بنائی جائے ، اور اگر واقعی ضرورت مجد جدید کی ہو، اور اخلاص کے ساتھ محد اللہ کے واسطے بنائی جاوے تو وہ بھی محبد ہوجاوے گی اور اس میں نماز شیخ ہے۔ فقط

#### امام کے فائن و فاجر ہونے کی وجہ سے دوسری مجدینانا

سوال: (۸۹۱) ایک گاؤں میں بہت دنوں ہے ایک مجد میں سب لوگ ایک ساتھ جمعہ پڑھتے ہیں، اتفاقا اس مجد کا امام فاسق و فاجر ہے، اس محلہ کے لوگ اس کے جیجے تماز پڑھنا نہیں چاہتے، مگر مسجد والا زبردی اس امام کے جیجے نماز پڑھانا چاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جس کا جی چاہد وہ اس امام کے جیجے نماز پڑھانا جاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ جس کا جی چاہد وہ اس امام کے جیجے نماز پڑھا جائے؛ لوگوں نے مجبور ہو کر تھوڑے قاصلے پر دوسری مجد بنالی ہے، اور جعد پڑھ رہے ہیں؛ اس مجد میں نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس مجد کو ''مجد ضرار'' کہنا ورست ہے یا نہیں؟ اور اس مجد کو ''مجد ضرار'' کہنا ورست ہے یا نہیں؟ (۲۲/۲۹۲)

الجواب: ال صورت بين مجد فاني من فراز مج به اورال مجد كود محيضران كالمكم ند يا جائے گا؛ ليكن بير يا در كھنا چا ہے كہ عند الحنفيہ جيمو في گاؤں ميں جمع محين نہيں ہے، بلك شراور قصد اور الي برئ كاؤں ميں جو محتى نہيں ہے، بلك شراور قصد اور الي برئ كاؤں ميں جو شل في الشامى: و تقع فرضا في گاؤں ميں جو شل في الشامى: و تقع فرضا في القصبات و القرى الكبيرة التى فيها أسواق بالى أن قال بو وفيما ذكر نا إشارة إلى أنها لا تجوز في الصغيرة التى ليس فيها قاض و منبر و خطيب الن (٢) فقط

<sup>(1)</sup> الدرمع الشامي ٥٠٥/٢ كتاب الوقف. قبل مطلبٌ في الوقف المنقطع الأول والمنقطع الوسط. (٢) الشامي ٨/٣ كتاب الصلواة. في أو ائل باب الجمعة.

#### ظالم تحصيل دار كيوسل محدك ليرزمين خريدنا

سوال: (۸۹۲) ایک ہندو مخصیل دار جو کہ مسلمانوں کے ساتھ کی موقعوں پر کھلم کھلاظلم کر چکا ہو،
اب ای مخصیل دار کے توسل سے چند مسلمان معجد کے لیے زمین خرید نا چاہتے ہیں، کیونکہ بغیر توسل
مخصیل دار کے مالک زمین، زمین دینے سے انکار کر چکا ہے، اس مخصیل دار کے توسل سے زمین خرید تا
جائز ہے یا نہیں؟ اس میں تماز درست ہوگی یا نہیں؟ (۱۳۲۲/۱۷۲۸ھ)

الجواب: وہ مسلمان اگر بتوسل مخصیل دار مذکور زمین خرید کراس کو وقف کردیں ،اوراس میں مبجد بنا کیں تو وہ مبجد ہوجائے گی ،اوراس میں نماز درست ہے۔فقط

#### معجد بنانے کی نیت کر کے معجد تعمیر نہ کرنا

سوال: (۸۹۳) ایک شخص نے نیت مجد بنوانے کی کی، اور ایک مکان منبدم کرایا، اور سامان مجد
پورامہیا ہو چکا، مگراس گاؤں میں تین مجدیں ہیں، ان میں بھی نمازی بہت کم ہوتے ہیں، اگر جدید تعمیر نہ
کرائی جائے تو وہ شخص گذگار تو نہ ہوگا؟ اور وہ جگہ دوسرے کام میں آسکتی ہے یا نہیں؟ (۱۰۲۵ اور)
الچواہ الچواہ نہ اگراس مجد جدید کے لیے مکان مذکور کو وقف نہیں کیا تھا، اور ہنوز نیت ہی نیت تھی کوئی
لفظ ایسا نہ کہا تھا کہ میں نے اس مکان کی زمین کومجد کردیا، یا وقف برائے مجد کردیا؛ تو اس صورت میں
اگر مکان مذکور میں مجد جدید تیار نہ کی جائے؛ تو وہ شخص آٹم وگنہ گار نہ ہوگا، اور اگر اس نے کوئی لفظ ایسا کہا ہے کہ میں نے اس کومجد کردیا، یا وقف کردیا تو چھراس کومجد رکھنا اور مجد تعمیر کرنا ضروری ہے۔
الیا کہا ہے کہ میں نے اس کومجد کردیا، یا وقف کردیا تو چھراس کومجد رکھنا اور مجد تعمیر کرنا ضروری ہے۔

### متجد کونقصان پہنچانے والے انجن کاحکم

سوال: (۸۹۴) قصبہ میں ایک جامع مجد ہے، اور دکانات پشت جامع مجد میں انجن بہت بڑا جس کی دہل سے تعمیر کو ضرر و نقصان ہے، اور نماز میں اس کی آواز سے خلل پڑتا ہے، اس صورت میں انجن کووہاں سے ہٹانے کا کیا تھم ہے؟ وہاں سے ہٹانا ضروری ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۵۵۳ھ) الجواب: اس صورت میں کہ مجدکی تعمیر کو ضرر کا اندیشہ ہے، اور نمازیوں کی نماز میں بھی تفرقہ اور خلل پڑتا ہے، مناسب ہے کہ انجن مذکور کو وہاں ہے ہٹا دیا جاوے، اور صحید کی وکان میں اس کو نہ رکھا جاوے کہ قلیل نفع کے لیے زیادہ نقصان کو گوارا کرنا مقتضائے عقل وشرع شہیں ہے۔ فقط

### ہندوؤں کامسجد کے قریب باجاد غیرہ بجانے اور مسجد کے احاطے میں قربانی نہ کرنے کی شرط لگا ٹا

سوال: (۸۹۵) ایک معجد لب مرک بنانے کی تجویز ہے، بلکہ بنیاد ڈال دی ہے، بنودکو سے اعتراض ہے کہ معجد سے ملا ہوا ایک ہندوکا گھر ہے، اگر اس میں بارات وغیرہ آکر تشہرے تو مسلمانوں کو باجا وغیرہ کا اعتراض نہ کرنا جا ہے، می معجد کے احاطے میں کی تتم کی قربانی نہ ہونی جا ہے، بیشرائط قابل قبول ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۱/۵۲۹ھ)

الجواب: مجدند کورکوجس کی بنیاد بھی قائم ہو چکی ہے تیار کرلیٹا چاہیے، اور چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے باجا وغیرہ مسلمانان روک نہیں سکتے، اور قربانی مسجد کے احاطے میں ہی لازم نہیں ہے، اور احاط مسجد میں قربانی کرنے کی کچھ ضرورت بھی نہیں ہے، لہٰڈا ان امور کے اس وقت مان لینے میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے۔ فقط

# مسلمان متجدے متصل مکانات جیموڑ کر دوسری جگہ نتقل ہو سکتے ہیں یانہیں؟

سوال: (۸۹۲) انگریزوں نے ملک ایران میں جاکر شاہ ایران سے ایک زمین شیکے پر لی، اوراس میں زمین سے تیل نکا لئے کا کارخانہ قائم کیا، اور بہت سے کام کرنے والے صلمان نوکرد کھے؛ مسلمانوں نے انگریزوں سے اجازت لے کراس میدان میں کئی ہزار کے صرفہ سے ایک نہایت نفیس مجد کا قصد کیا، اوراس میں نماز نج گانہ وجمعہ اواکرتے رہے، اس کے بعد کی موقع پرانگریزوں نے ہم مجد کا قصد کیا، وہی مسلمان مزاحم ہوئے، اور شاہ ایران کو واقعہ کی اطلاع کی، شاہ ایران نے مسلمانوں کی موافقت کی، اور انگریزوں کو ان کے اور شاہ ایران کی وجہ سے جو اور انگریزوں کو ان کے ارادے سے دوک دیا؛ اب بھرانگریز کہتے ہیں کہ مجد اور ان مکانات کی وجہ سے جو ہم نے ملاز مین کارخانہ کے لیے بنواو یے ہیں، ہمارے کارخانے میں تنگی واقع ہوتی ہے، لہذا ہم یبال

وقف كا يكاني

کے مکانات اور معجد منہدم کرا کے تقریبا دوسیل کے فاصلے پر دوسرے مکانات اور دوسری معجد بنواتے ہیں،
اس پر پھر مسلمانوں نے مزاحمت کی، اور کارخانے کا کام تک بند کر دیا، جس سے انگریزوں کو کافی مالی
تقصان پہنچا اور یہ مجبوری میہ کہنے گئے کہ اچھا ہم معجد منہدم نہیں کراتے، لیکن تم لوگوں کے لیے مکانات
دوسری جگہ ضرور بنادیں گے تا کہ کارخانے کی توسیع ہو سکے، اور وہ مکانات اس قدر فاصلہ پر ہوں گے
کہ دہاں رہتے ہوئے یہاں آنا سوائے جمعہ کے دوسری نمازوں میں دشوار ہوگا؛ آیا اس مجد کاہدم کر دینا
جائز ہے یا نہیں؟ اور مسلمانوں کو قد کی مکانات متصل معجد سے جدید مکانات کی طرف شقل ہونا، اور
معجد کو تنہا تجھوڑ و بینا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۵/۵۲۸)

الجواب: جب کے مسلمانوں نے شری طور پراس مجدی تغیر کرائی تو اب اس پروہ تمام احکامات جاری ہوں کے جو مساجد کے لیے مخصوص ہیں یعنی وہ دائنا مجد ہی رہے گی ،اس کو منہدم کرانا یا اس میں کسی طرح کا تقرف کرنا جائز نہیں۔ ولو حوب مساحولہ واستغنی عنه یبقی مسجدًا عند الإمام والشانی أبدًا إلی قیام الساعة النج (۱) (در مختار) و هلکذا فی البحر مع زیادة تفصیل (۲) اور کارفانے کے مالک جب کہ مسلمانوں کو تخلید مکانات پر مجبور کرتے ہیں تو ان کے لیے وہاں سے شقل مونا جائز ہے، بہتر صورت یہ ہے کہ جس جگہ وہ نشقل کیے جائیں وہاں بھی تغییر مجد کا مطالبہ کریں ، اس کا ظلے سمائی محید محید جائے ہوجائے گی اور یہ جدید یہ مجد جائے گی وجائے گی اور یہ جدید یہ مجد جائے گی اور یہ جدید محید ناخ گانہ نماز کے لیے۔

بہر حال مسلمان چونکہ ان کے زیر اثر ہیں اس لیے کوئی ایسی بات نہ ہونی چاہیے جس ہے ضرر کا اندیشہ ہوء مجد کے قیام و دوام کی خاطر اگر مسلمان ہے جگہ خالی کردیں، اور کہیں قریب جالبیس، توبیاس ہے بہتر ہے کہ ان کا بیاصر ارتخ یب مجد کا باعث ہو، کیونکہ جب وہ تمام خطر غیر مسلموں کے قیف میں ہے تو وہ مسلمان مزدوروں کو ہر طرح ہے جبور کر سکتے ہیں۔ فقط واللہ اعلم

جس متجد کے بانی اور وقف نامے کا بتانہ ہواس میں نماز پڑھنے کا حکم

الكران الكراك الكراك الكراك الكراك الكراك المراك المراد المراد المراداور

<sup>(1)</sup> الدرمع الشامي ٣٢٩/٦ كتاب الوقف. مطلبٌ فيما لو خرب المسجد أو غيره.

<sup>(</sup>r) راجع البحو الرائق ٢١١/٥ ٣٢٣- كتاب الوقف . فصل في أحكام المساجد .

88: 6 - 50 ·

لوگ برابرنماز پڑھتے آئے ہیں، کین یہ کی کومعلوم ہیں کہ کس نے صحید بنوائی، نہ کوئی وقف نامہ ہے، چونکہ وہ مجد ہندوز مین دارکی کجبری کے اندر ہے، اس لیے بعض عالم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا درست ہے، گر تو اب نہ بوگا، بعض کہتے ہیں کہ جائز نہیں، ہندوز مین دار کہتا ہے کہ مجد بھی ہماری زمین میں ہے، ہم لوگ نماز پڑھو، ہماراکوئی دعویٰ نہیں ہے، اس محید کے لیے شرغا کیا تھم ہے؟ مدلل تصیں (۱۳۲۳/۱۳۱۵)

الجواب: مجد مذکور مجد شرعی ہے، اس میں نماز درست ہے، اور ثواب مجد کا حاصل ہوگا؛ کوئکہ جومجد پہلے ہے مجد کے بی نام سے مشہور ہے، اور ہمیشہ اس میں نماز وجماعت ہوتی رہی، یہی ولیل اور جومجد پہلے ہے مجد کے بی نام سے مشہور ہے، اور ہمیشہ اس میں نماز وجماعت ہوتی رہی، یہی ولیل اور جومب کہ وہ مجد ہونے کے لئے کائی ہے، اور کی جمت کی اس میں ضرورت نہیں ہے، اور جب کہ وہ مجد ہے تو قف بونا اس کالازم ہے لیقو لید تعالی: ﴿ وَانَ الْمَسْجِدَ لِلّٰهِ ﴾ (سورہ جن سے، اور جب کہ وہ می الشامی: ان الفتو ہی علی قول آبی یو سف فی تأبید المسجد (۱) فقط

#### مجديس عصلانا جائزے

سوال: (۸۹۸)مجد میں فرخی یا بجلی بگھالگانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲-۳۲/۱۱ء) الجواب: کچھ ضرورت نہیں ہے لیکن لگانا جائز ہے ،اور جس میں بے اولی کی صورت جو وہ محروہ ہے،اگرایسی صورت نہ ہوتو مکر وہ نہیں ہے۔

سوال: (۸۹۹) مجد میں برقی پڑھا برائے آرام نمازیاں لگوانا جائز ہے یائیں؟ (۱۱۲/۱۱۱۸) الجواب: جائز ہے، کچھرج اس میں معلوم نہیں ہوتا؛ کیونکہ بیابیا ہے جیسا کہ ہوا کے لیے در یجے وغیرہ کھول دیا جائے۔

#### مسجدول مين حجاز فانوس وغيره لكانا

**سوال: (۹۰۰)مجدوں میں آرائٹی مامان لگا تا شلا جھاڑ فانوس ہانڈیاں یا پیکھے وغیرہ وغیرہ جائز** میں یانہیں؟ (۱۵۶۱/۲۳۳–۱۳۳۶ھ)

الجواب: ورقارش ع: ولابأس بنقشه خلامحرابه الخ بجص و ماء ذهب لويماله (١) الشامي ٢/٣٦٩ كتاب الوقف - مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره.

البحسلال البغ (۱)اس عبارت سے واضح ہے کہانے مال حلال سے اگر کوئی فخض واحدیا متعد دریبائش معجد وآرائش معجد کریں تو درست ہے۔ فقط

#### معجد کے حن میں جوقبرہاس کو برابر کرنا

سوال: (۹۰۱) ایک محد کے حن خام میں ایک قبر ہے، اور صحن بختہ کرنے کا ارادہ ہے، تو قبر کو برابر کردیتا تا کہ بجدے کے آگے واقع نہ ہو درست ہے یانہیں؟ (۱۲۱۰-۳۲/۱۲۱۰)

الجواب: ایسے موقع میں قبر کو برابر کردیا جاوے، تا کہ مصلی کے سامنے نشان قبر باقی ندر ہے۔ سوال: (۹۰۲) صحن مجد میں ایک قبر پرانی بنی ہوئی ہے اور نمازیوں کی کثرت ہے تگی رہتی ہے، اگراس قبر کوشخن میں ملا دیا جادے، اور اس پرنماز پڑھی جاوے تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲-۲۲/۲۳۹ھ) الجواب: درست ہے۔ فقط

سوال: (۹۰۳) مجد کے متصل ایک قبر بے موقع ہے، وہاں مجد کا فرش بنانے کی بخت ضرورت ہے، اگراس قبر کو دو چارگز نیجے اتار دیا جائے ، اس کے اوپر کو ٹھا بنایا جائے ، اس کے اوپر فرش برابر کر دیا جائے تو کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۲/۲۵۰۱ه) جائے تو کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۲/۲۵۰۱ه) الحجو اب : اگر دہ قبر پر انی ہے کہ میت مٹی ہوگئی ہوگی تو اس قبر کا نشان مٹادینا ، اور اس پر فرش برابر کردینا جائز ہے، در مختار میں ہے کہ پر انی قبور کو کھو دکر وہاں زراعت کرنا ، اور مکان بنانا درست ہے (۲) بلکہ اگر قبر کو کھو دنا نہ پڑے ، بلا کھو دنے کے فرش کو برابر کر سکیس تو اس میں قبر کے کہنہ ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، قرش کا برابر کردینا اس بر جائز ہے، غرض یہ ہے کہنشان قبر ہاتی نہ دکھا جائے تا کہ نماز میں کچھ کرامت ہے۔ گرامت ہے دفتا

#### متجد کے کمرول میں محلے والوں کامہمانوں کو گھہرانا

سوال: (۹۰۴) جومكانات بيرون مجد، احاطه مجديين خيراتي رويے سے بنائے گئے ہوں، ان

<sup>(</sup>۱) تنوير الأبصارمع الشامى ٣٢٣/٢ كتاب الصلوة مطلب: كلمة لابأس دليل على أن المستحب غيره. (٢) كما جاز زرعه و البناء عليه إذا بلى وصار ترابًا (الدر المختارمع الشامى ١٣٦/٣ كتاب الصلاة مطلب في دفن الميت)

میں ہے امام ومؤ ذین کو نکال کر ، اہل محلّہ اپنے عام مہمانوں کو تھم راویں توبید درست ہے یا نہیں؟ (۱۲۳۳-۳۲/۱۷۱۹)

الجواب: ایسے امور کا اختیار شرغا اہل محلّہ کوئی ہوتا ہے، مگر ان کوخود ایسا کرنا جا ہے جس میں کوئی مخطور شرعی شہو۔

#### متناز عدراسته وقف میں داخل ہوگا یانہیں؟

سوال: (٩٠٥) كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين كدايك مقام ميں ايك مسجد ہے، جس کے دکھن جانب تقریبا ۴۰فٹ چوڑ اراستہ ہے، اور راستہ کے دکھن جانب ایک مکان ہے، مکان مدت درازے چلاآر ہاہے،اور فیز رات بھی مت مدیدے ہے،اورآ دی وتا ملکے برابر چلتے ہیں،لیکن سرکاری كاغذ كے اعتبارے نصف حصرات كام جد كے علقه ميں آجاتا ہے، اور نصف حصرات كامكان كے احاطمین آجاتاہے، اب زید کہتاہے کہ نقشہ سرکاری کے مطابق ہم مسجد کا احاطہ کریں گے، اس صورت میں نقشہ سرکاری کا اعتبار کر کے راستہ کو تنگ کرنا، اور حقوق عامہ کو مسجد کے احاطہ میں واخل کرنا، اور مكانات كومنبدم كرنا، اوراس كاراسته بنانا شرغا جائزے؟ يا نقشہ كے مقابل قبضہ باطل سمجھا جاوے گا؟ خصوصااس زمانہ میں کہ پٹواریوں کو کچھ دے دلا کرلوگ کم وبیش کرالیتے ہیں، عمر کہتا ہے کہ نقشہ سرکاری بمقابل قبضة المعتبر يرجقوق عامركوتنك كرتاجا مُزنه بوكا: كما في الفتاوي الحيرية: سنل في عقاد بيد جماعة تلقوه بالإرث عن أبيهم عن جدهم برز الآن رجل يدعى أنه وقف جده مستندًا بأنه موجود بالدفتر السلطاني في وقف جده هل مجرد وجوده في الدفتر السلطاني كاف في ثبوت كونه وقفا أم لا؟ أجاب حجج الشرع ثلث: البينة، والإقرار، والنكول، لا مجرد الخط، لأنه علامة لا تبني عليه الأحكام . والله أعلم (فتاوي خيرية ١٩/١١(١)) بينوابالكتاب وتوجرواعند الوهاب (٢٢/١٥٦٢-١٣٢٥)

الجواب: یہ جو کچھ فاویٰ خریہ میں ہے سے ہے، بدون ججت شرعیہ کے وقف ہونا راستہ متناز عہ کا

<sup>(1)</sup> كتاب الوقف، مطلب: ادعى رجل عقارا بيد جماعة أنه وقف جده مستندا إلى دفتر سلطاني، المطبوعة: المطبعة الكبرى الميرية ببولاق،مصر.

ٹایت نہ ہوگا،اوراس بناء پر راستہ کو تنگ کرنا درست نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم

### قبلے کی د بوار اور مسجد کے دیگر حصوں میں نقش و نگار کرنا

سوال: (۹۰۷) آیا میرچانداور تارے کوئی اسلامی مقدس چیزیں ہیں جوبطوریا دگار کے متجدوں میں رکھی جاتی ہیں، قبلہ کی جانب چانداور تاروں کے نقوش ہونے کے باعث مشابہت عبادت یا تعظیم تو شہوگی جوناجا کڑے؟ (۱۳۴۳/۲۱۲۴ھ)

الجواب: اصل بيرے كەنقۇش فى المساجد علمائ حنفية كے نزديك مباح بيعنى نەتواس كے كرنے ميں كوئى ثواب ہے، اور نہ ترك يركوئى گناہ؛ كيكن بيد خصت يا اباحت؛ مساجد كے ان حصول كے ساتھ مخصوص ہے جو محراب اور جدار قبلہ کے علاوہ ہیں ؛ کیونکہ ان پرنقش ونگار کرنا مکروہ ہے، اس سے احتر از کرنا ہی بہتر ہے،اوراگر چیاں میں بالکلیہ مشابہت عبادت تونہیں،لیکن اس میں شک نہیں کہ یہی نقش ونگار اكثر نمازيول كے خيالات ميں يراگندگي كاباعث ضرور موتے ہيں۔ كمافي الدوالمختاد: والإباس بنقشه خلامحرابه فإنه يكره لأنه يلهي المصلّى ويُكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصًا في جدار القبلة قاله الحلبي الخ. وقال الشامي تحت قوله لابأس: في هذا التعبير كما قال شمس الأئمة إشارة إلى أنه لايؤجر ويكفيه أن ينجو رأسًا بوأس قال في النهاية: لأن لفظ لا بأس دليل على أن المستحب غيره لأن البأس الشدة الخ(١)(شامي١/٣٣٢مري) وقال أيضًا تحت قوله لأنه يلهي المصلى: أي فيخل بخشوعه من النظر إلى موضع سجوده الخ (١) اور البحر الرائق ش ٢ ٢ ومحل الاختلاف في غير نقش المحراب أما نقشه فهو مكروه لأنه يلهى المصلى الغ (٢) (محوا/ ٨٨ مصرى) للذااس كاترك بى اولى بياكن بيسب كجه جب ى ہے كەكوئى شخص ذاتى طور يراس كاكفيل ہوجائے، يا كم ہے كم چندآ دى ل كرخاص اس كام كے ليے چندہ کریں،اور جو مال کہ مجد کے لیے وقف یااس کی آمدنی ہے،اس میں اس طرح کی فضول خرچی جائز نہیں، مال وقف صرف بنائے معجد یا اس کی اصلاح واستحکام میں صرف کیا جا سکتا ہے۔البحر الرائق میں (١) الدرمع الشامي ٣٤٣/٢ كتاب الصلواة. مطلب: كلمة لا بأس دليلٌ على أن المستحب غيره .

(٢) البحر الرائق ٢٥/٢ كتا ب الصلواة. في آخر باب ما يفسد الصلوة ومايكره فيها .

وقف كأ جالن

كَانْ عَنْ كَيَا مِ حَيث قال: قال المصنف في الكافي: وهذا إذا فعل من مال نفسه أما الممته لي فإنما يفعل من مال الوقف ما يحكم البناء دون النقش فلو فعل ضمن حينئذٍ لما فيه من تضييع المال الح (۱) وفي الدر المختار: ولا بأس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لو بما له الحلال لامن مال الوقف فإنه حرام الخ (۲) فقط

### اہل سنت کی بنائی ہوئی مسجد کوآبا در کھنا ضروری ہے

سوال ( ٩٠٤) ایک مجد اوائل میں اہل سنت نے بنائی تھی ، ٹی الحال بعض ان میں ہے شیعہ بن گئے ، اور جمیشہ صحابہ کرام پر لعنت و تبرا حلال جان کر کرتے ہیں ، اور خلافت و صحابیت حضرت الوبکر ر تواند نیا کے ، اور جمیشہ صحابہ کرام پر لعنت و تبرا حلال جان کر کرتے ہیں ، اور خلافت و صحابیت حضرت الوبکر ر تواند نیا کہ مسکر ہیں ، اب بعض اہل سنت کہتے ہیں کہ سجد و بناء کرنی جا ہے ، ایسی مسجد میں نماز ناجا کز ہے اور بعض سی کہتے ہیں کہ یہی مسجد مشتر کہ بصورت سابقہ کافی ہے ، مسجد نوکی کچھ ضرورت نہیں ہے بیں کس گروہ کی رائے ٹھیک ہے؟

الجواب: اہل سنت و جماعت کواس میں نماز ترک نہ کرنی چاہیے، اور جماعت کرنی چاہیے؛ کیونکہ جب کہ وہ مسجد بناء کردہ اہل سنت و جماعت ہے تو اس کوآ بادر کھنا ضروری ہے، اگر اہل سنت و جماعت فے وہاں نماز و جماعت ترک کردی تو ظاہر ہے کہ وہ ویران ہوجائے گی، اور اہل رفض کے شراور فساد سے اللہ تعالیٰ رہائی دے گا، اور اگر بہذر لیعہ عدالت اس کے انسداد کی صورت ہو سکے تو وہ کی جائے، ورنہ منتقم حقیقی ان کو ہلاک و تباہ کرے گا؛ پس رائے ان لوگوں کی صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس مسجد کو چھوڑ نا نہ چاہیے؛ لہتہ تبر گوئی وغیرہ کے انسداد کی فکر اور تدبیر کرنی چاہیے۔ فقط

جس معجد کے بنچے کوئی مکان بنا ہوا ہو اس میں نماز پڑھنے کا ثواب

سوال: (۹۰۸) جس مجد کے نیچے کوئی مکان بناہواس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ای مسجد کی

<sup>(</sup>۱) حوالهٔ سما بقهه .

<sup>(</sup>٢) الدرمع الشامي ٣٤٣/٣ كتاب الصلواة . مطلب: كلمة لا بأس دليلٌ على أن المستحب غيره.

طرح ملے گاجس کے نیچے کوئی مکان نہیں ہے یا کچھ فرق ہوگا؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۳۲۵) الجواب صحد کے ثواب میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ فقط

# امام اعظم رحمه الله كى طرف منسوب ايك بات صحيح نهيس

سوال: (۹۰۹) از حزیسة الأصفیاء مصنفه مفتی نلام سرورلا بوری (ص: ۳۳ (۱) ) نقل است که ایل شهر محبد نقیم کردند، واز بهرتبرک از حضرت امام اعظم رحمه الله چیز یے خواستند ، حضرت امام صاحب به برار کرامت در مے بداد، بعد چندروز بانیان مسجد، آل ورجم را واپس آورده گفتند که ایس نائم ه است، اسخضرت بگرفت و شاد شد، و گفت که الحمد لله مال حلال من به آب و گل خرج نشد (۲)

اس نقل سے ثابت ہوتا ہے کہ مال حلال کا تعمیر محید میں لگانا امام صاحب کے نز دیک مکر وہ ہے آیا اس نقل کا یہی مطلب ہے یا کیا؟ (۱۰۲۳/۱۰۲۰ھ)

الجواب: یقل صحیح نہیں معلوم ہوتی ،اور کتب معتبرہ میں ۔۔ جو کہ حضرت امام اعظم کے احوال وستاقب میں ہیں ،ان میں ۔۔ منقول نہیں ہے،اورا گر ثابت ہوتو بھرکوئی وجا لیں ہوگی جس کی وجہ امام صاحب نے اس میں خرج کرنا لیند نہ فر مایا ہومثلاً جن امور کی شرعا ممانعت ہے، اس میں صرف ہونے کا خیال ہوجیے نقش ونگاراورز ببائش میں صرف کرنا وغیرہ؛ کیونکہ احادیث سے مساجد کے مزخرف (آراستہ) کرنے کی ممانعت ثابت ہے، یا اور کوئی وجہ الی ہوجوموجب کراہت ہو، باقی سخیر سیاجد کے بارے میں تو خود حضرت امام صاحب رحمہ اللہ سے حدیث منقول ہے،اور کتب فقہ حفیہ میں منقول ہے،اور کتب فقہ حفیہ منقول ہے،اور کتب فقہ حفیہ میں منقول ہے، ہمر حال اس منتم کی نقول بلاسیہ صحیح کے مقبول نہیں ہیں، اورا گر سند صحیح سے ثابت ہوں مقبول ہوتا ہے، ہمر حال اس متم کی نقول بلاسیہ صحیح کے مقبول نہیں ہیں، اورا گر سند صحیح سے ثابت ہوں

<sup>(</sup>۱) ۲۵/۱ مطبوعه بنشی نول کشور، کانیور

<sup>(</sup>۲) ترجمہ: خسزینة الأصفیاء مصنفہ فتی غلام سرورلا ہوری (ص: ۲۳) کے حوالے سے بیروایت منقول ہے کہ الل شہر نے مسجد تعمیر کرائی، اور برائے تبرک امام اعظم رحمہ اللہ سے کوئی چیز طلب کی؛ امام صاحب نے نبایت ہی کراہت کے ساتھ ایک درہم دیا؛ چندروز کے بعد مسجد کے بانیوں نے یہ کہتے ہوئے وہ درہم لوٹا دیا کہ بیتو کھوٹا ہے۔ حضرت امام صاحب اے لے کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ الحمد للہ میرا حلال مال منی اور پانی میں صرف ہوئے ہے نے گیا۔

تو پھر پھھ تاویل کی جائے گی، باقی میے کہنا کہ امام صاحب نے ناسرہ درہم کیوں دیا تو جب کہ بیقل ہی ثابت نہ ہو، تو درہم نائسرہ (کھوٹا) دینا کیسے ثابت ہوگا؟ اور پھر میہ بھی ہوسکتا ہے کہ کھر آمجھ کر دیا جائے، اور وہ کھوٹا نکل آئے ؛ یاکسی کو تھم کیا، اس نے گھرے لاکردے دیا، اور ناسرہ ہونا اس کا معلوم نہ ہوا۔ فقط

# مسجد میں دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے جو جانور دیے جاتے ہیں ان کی قیمت مسجد میں صرف کرنا

سوال: (۹۱۰) موضع مرہ شخصیل کوہ بمری میں ایک بڑا گاؤں ہے، وہاں ایک مسجد میں درس و
تدریس اور تعلیم علوم دینیہ کی ہوتی ہے، اس کی امداد کے لیے اہل دیہات نقد اور جنس اور جانور ہیجے
رہتے ہیں؛ جانوروں کے متعلق بید ستورتھا کہ ذرج کر کے ان کا گوشت طلباء علماء اور فقراء کو ققیم کر دیا جاتا
تھا؛ چنانچے رفتہ رفتہ کم شرت آمد جانوران ہے کئی قسم کی بدا نظامی شروع ہوگئی تھی، اور طلباء وغیرہ کی طرف
کسی کی توجہ نہ رہی تھی، اور مسجد بھی پرانی اور بوسیدہ ہوگئی تھی؛ اس لیے باشندگان معززین نے با تفاق
رائے یہ تجویز منظور کی کہ آئندہ جانوروں کو فروخت کر کے ان کی قیمت سے بوسیدہ مسجد کو از سر نولتھ میرکیا
جائے ، اور ایک مدرسہ اسلامیہ بھی تعمیر کیا جائے جہاں طلباء کو دین تعلیم دی جائے ، اور مسافر خاتے تعمیر
کیا جائے ، اور ایک مدرسہ اسلامیہ بھی تعمیر کیا جائے جہاں طلباء کو دین تعلیم دی جائے ، اور مسافر خاتے تعمیر

آیا بجائے گوشت تقسیم کرنے کے جانوروں کوفروخت کر کے تعمیر مسجد وغیرہ میں صرف کرنا درست اور جائزے یا نہ؟ (۱۳۸۲/۱۳۵۷ھ)

الجواب: اس کا جواز دینے والوں کی نیت واجازت پر موقوف ہے، اگر وہ لوگ جو جانور وغیرہ جیجتے ہیں مصارف مذکورہ میں ان جانوروں کوفر وخت کرکے ان کی قیمت کے صرف کرنے کی اجازت دیں تو بیدرست ہے، اور بہت اچھا ہے، اور جب کہ عام طور سے طریق مذکور کی اطلاع کر دی جائے گی، اور اشتہار دے دیا جائے گا تو اس کے بعد جولوگ مصارف مذکورہ سے مطلع ہوکر جانو رجیجیں گے تو ان کی طرف ہے اس کی احازت ہوگی۔ فقط

مسجد کی تغمیر کے بارے میں نازیبابات کہنے والے کا حکم سوال: (۹۱۱) چندمسلمانوں نے مجد کے لیے زمین خریدی،ایک شخص جانتا ہے کہ مسجد کی جگہ besturdubo ots nois

ہے؛ مگروہ کہتاہے کہ کیاز نا گھر بنواؤ گے؟ شرغااس پر کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۱/۲۳۰ه) الجواب: وہ خض اشد درجہ کا فاحق ہے تو بہ کرنااس کے اوپر لازم ہے۔ فقط

### موقو فه جائداد كافرضى وصيت نامه

سوال: (۹۱۲) مساۃ زینب النساء نے اپی جائداد مملوکہ مقبوضہ مجد کے نام کردی تھی نو، دس سال تک مجد کی نام رہی، جب مساۃ کی موت کا وقت قریب پہنچا، جب چاراشخاص نے ایک وصیت نامہ فرضی تیار کیا، جب مساۃ اپنے حواس خمسہ میں ندر ہی، اس کا انگو تھا وصیت نامہ پرلگا لیا، ای روز رات کواس کا انتقال ہوگیا، اور جور جسٹری مسجد کے نام سے تھی منسوخ کراکر وصیت نامہ بنام مجمدا سائیل رجسٹری کرالیا (نہ وصیت نامہ) جائز ہوایا نہ؟ (۱۳۲۹/۱۰۲۳ھ)

الجواب: جب كهوه جائدادمهاة زينب النساء في بنام مجد كردى تقى تقوه ومسجد بروقف موكن، اوروقف موكن، اوروقف من كوئى تصرف خود واقف كابھى صحح نہيں ہوتا، للبذاوه وصيت نامه فرضى جو ينام محمر اساعيل لكصوايا عمل اور ناجائز ہے۔ فقط

### سود لينے والے رافضو ل كاروپييم تحبر ميل لگانا

سوال: (۹۱۳) یمهان قوم شیعه اساعیلیه فرقه تجارت کرتا ب، اوریه لوگ سود لیتے بیں بھی سود کوحلال نبیس جانے اور دوسرا فرقه شیعه ایرانی یمهان تجارت کرتا ہے وہ غیر مسلمان سے سود لینا درست جانے بیں ؛ کیاان دونوں فرقوں کاردیبیہ مجد میں لگانا درست ہے کہ بیس؟ اورا پے ساتھ نماز میں شریک بونے دیں کہنیں؟ (۱۳۳۵/۶۸)

الجواب: ان دونوں رافضوں کا روپیہ تجدیں نہ لگانا جا ہیےاور نماز میں اگر دہ شریک ہوجا تھی توسنیوں کی نماز میں کچھ خلل نہیں آتا۔

سودی قرض لے کر تجارت کرنے والے کے یہاں کھانا بینا اور اس کا رو پیم سجد میں لگانا ورست ہے سوال: (۹۱۴) جولوگ سودی قرض لے کر تجارت شروع کرتے ہیں ان کے یہاں کھانا ہینا اور ون کایاگاه ماله

ان کاروپیم مجدمیں لگا تا درست ہے کہبیں؟ (۱۳۳۵/۱۸) ہ

الجواب: جولوگ سود لے کر (یعنی سودی قرض لے کر) تجارت کرتے ہیں وہ گناہ گار ہیں، مگران کے یہاں کھانا پینا درست ہے، اوران کا مال بھی مسجد میں صرف کرنا درست ہے۔

# حرام آمدنی ہے تغیر کردہ مسجد کا تھم

سوال:(٩١٥) اگرسودخوار آدمیوں نے روپیہ جمع کر کے مسجد بنائی تواس مسجد میں نماز درست ہے کنہیں؟(١٣٣٥/١٨)

الجواب: جن لوگوں کی آمدنی حرام ہاور وہ سود لیتے ہیں اور ای حرام آمدنی ہے سجد تیار ہوئی ہے۔ تواس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم



bestirdibooks.wordbress

# عبيرگاه کے احکام

## عيدگاه:شهر کي کس سمت ميں ہوني حاہي؟

سوال: (۹۱۲) عیدگاه شرکی بائیں جانب ہونا بہتر ہے یاکسی اور جانب؟ (۳۱۳-۱۳۳۰ه) الجواب: عیدگاہ کے لیے کوئی جانب شہر کی مقرر نہیں جس طرف مہولت ہواور موقع ہوای طرف عیدگاہ بنائی جائے۔فقط

### عيدگاه شهر كاندر مونى جا ہے يا يا ہر؟

سوال: (۹۱۷).....(الف) زمین سرکاری غیر موقو فیه پراہل شبرنماز عید کی پڑھ کیس تو اس کوعید گاہ کباجائے گایانہیں؟

(ب) اگربعض لوگ مجدمین عید کی نمازیژهین تو جائز ہوگی یانہیں؟

(ج) اگرعیدگاه موتوشر کے اندر مونی جانے یاباہر؟ (۱۳۳۰/۳۳۹ه)

الجواب: (الف،ب) زمین سرکاری افتادہ میں نمازعیدین سیح ہے، مگروہ عیدگاہ نہیں ہوئی، اور عیدین کی نماز صحراء میں جاکر (پڑھنا) سنت ہے، وہ سنت اس میں ادا ہوگئی، اور مسجد میں نماز عیدین پڑھتا بھی درست ہے، اور نماز : وجاتی ہے! کیکن پیسنت کے خلاف ہے۔

(ج) اورعیدگاه شرے باہر ہونی جا ہے تا کہ سنت ادا ہو۔ فقط

عیدگاہ بھی مسجد کے حکم میں ہے سوال:(۹۱۸)....(الف)'' کھنڈوہ'' میں عیدگاہ کے قریب پھر کی کھدان ہے، جو پہلے بہت فاصلے پرتھی، گراب اس قدر قریب ہوگئ ہے کہ جس وقت پھر میں سرنگ لگایا جاتا ہے، عید گاہ کی دیواریں اُل جاتی ہیں، جس ہے اس کے گرنے کا احتمال ہے، لہذا اگر سر کار؛ زمین اور عمارتِ عید گاہ کا معاوضہ دیوے تو دوسری جگہ عید گاہ بنائی جا عتی ہے؟ اور موجودہ عید گاہ کوسر کاراپنے کام میں لاسکتی ہے یانہیں؟ (ب) عید گاہ مجد کے حکم میں ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۱۳۳۵ھ)

الجواب: (الف،ب)عيدگاه وقف ہوتی ہاه رمجد کے حکم میں ہ(۱) پس اس میں بی تفرف کرنا درست نہیں ہے(۲)

## عیدگاہ کا بٹواری کے یہاں اندراج نہ ہوتب بھی وقف سیج ہے

سوال: (۹۱۹) چند آدمیوں نے زرعی زمین عیدگاہ کے لیے وقف کی بھتیں سال سے اس عیدگاہ میں نماڑ پڑھی جاتی ہے، اس عیدگاہ کی مغربی دیوار معہ محراب موجود ہے؛ بیر عیدگاہ پٹواری کے یہاں اندراج نہ ہونے سے وقف ہوگئی یانہیں؟ (۱۳۳۳/۱۳۲۱ھ)

الْجُوابِ: وَتَفْ بَوَتَى ،اورعيدگاه بولى ،اوراس كوكوئى والسنبيس كِسَلَال الْوَقْفَ لاَ يُمْلَكُ وَلاَ يُمْلَكُ وَلاَ يُمْلَكُ (الدر المختار مع الشامى ٢٠١/٦ كتاب الوقف)

(۱) يبال يه بات يادركني عابي كصرف جواز اقد اعيس عيرگاه مجدكتم يس به بقيدا دكام يس مجدكتم يس به بلكرنا على مجد المريس بلكرنا على مجد المريس بلكرنا على مجد المحد المحتود و با الفصل الصفوف رفقا بالناس ، لا في حق غيره ، به يفتى ، نهاية ، فحل دخوله لجنب و حائض كفناء مسجد و رباط ومدرسة الخ (الدرمع الرد ٣٥٢/٢ كتاب الصلاة و مطلب في أحكام المسجد) و ما اتخذ لصلاة العيد لايكون مسجدا مطلقًا، و إنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام و إن كان منفصلا عن الصفوف ، و أما فيما سوى ذلك ليس له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام و إن كان منفصلا عن الصفوف ، و أما فيما سوى ذلك ليس له حكم المسجد . وقال بعضهم: له حكم المسجد حال أداء الصلاة لاغير (المفتاوى الخانية على الهندية ٣٩١/٣ كتاب الوقف – باب الرجل يجعل داره مسجدا أو خانًا أو سقاية أو مقبرة) (٢) في الشامي: قوله و المصلّى شمل مصلّى الجنازة ومصلّى العيد. قال بعضهم: يكون مسجدًا رحتى إذا مات لا يورث عنه الخ (الشامي ٣٢١/٣ كتاب الوقف – قبيل مطلبٌ في أحكام المسجد)

# عیدین کی نماز کے لیے وقف کی ہوئی زمین کا حکم

سوال: (۹۲۰) ایک مسلمان نے ایک زمین نمازعیدین کے واسطے مقرر کی ،اس شرط پر کہ زمین میر سے تصرف میں رہے ،اس کے مرنے کے بعد وہ زمین تعلق دار کے پاس جلی گئی ،اب مسلمان اس میں عیدگاہ پختہ بنانا چاہتے ہیں ،گرتعلق دار نع کرتا ہے ؛ تو اس کا کیا تھم ہے؟ (۳۲/۲۶۱ه) میں عیدگاہ پختہ بنانا چاہتے ہیں ،گرتعلق دار نع کرتا ہے ؛ تو اس کا کیا تھم ہے؟ (دست ہے ؛ یامالک الجماب: اگراجازت مالک زمین حاصل ہوجاو ہے تو تصرف نہ کوراس میں درست ہے ؛ یامالک مسلمان نے اس کو بہ غرض نمازعیدین وقف کردیا ہے تب بھی تقرف مسلمانوں کا اس میں درست ہے ؛

اورا گرمحن نماز کی اجازت ما لک نے دی تھی، وقف نہ کیا تھا، یا وہ اہل وقف کا نہ تھا(۱) تو نماز اس میں درست ہے، مگر تصرف ندکور بلا اجازت ما لک درست نہیں ہے۔

## شهرے باہرعیدگا ہتمیرکرنا

سوال: (۹۲۱) کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلمیں کہ ہم لوگ باشدگانِ قصبہ "محمہ پوردیوان"

بوجہ الا یعنی وعدم حیثیت علوم دانی نماز عبدین ونماز جمعہ ایک بزرگ کے چبوترا یعنی کیلس خانہ میں ۔۔۔ کہ عمو ما بزرگوں کی زیارت گا ہوں پر ہوتا ہے ۔۔۔ اوا کیا کرتے تھے، اوروہ زیارت گاہ شہر میں واقع ہے؛ اب چوتکہ سب شہروالوں کو مائی علوم دانی حاصل ہوا، اور پائی مالی میسر ہوا، نماز عبد کے لیے شہر ہے باہر بصر ف زرکشر، با تفاق جمیج اکا بر، مجرصلی تیار ہوئی ہے، اور جس مال ہے بناء مجد مصلی ہوئی ہے، مال طیب ہے؛ اور اس میں کوئی غرض؛ مبابات اور ریاء وسمعہ اور تخریب و تفریق محبد جماعت دیگر نہیں ہے، محض ابتخاء اور اس میں کوئی غرض؛ مبابات اور ریاء وسمعہ اور تخریب و تفریق محبد جماعت دیگر نہیں ہے، محض ابتخاء الرضا ۃ اللہ واداء لئة رسول اللہ بنی ہے، مگر دو مری طرف و الوں ہے شوروغل ہے کہ یہ مجد ، مجد ضرار ہے، الرضا ۃ اللہ واداء لئة و القی کا عاقل ، بالغ اور قلم و الوں ہے شوروغل ہے کہ یہ مجد ، مجد الوقف من المن بنی من المال لئی بغیر عوض، و الصبی والم مجنون لیسا من الها التصرفات الصارة، و لهذا لا تصح منهما الهبة و الصدقة و الا عتاق و نحو والم مجنون لیسا من الها الملك (بدائع الصنائع دلك. و منها الحریة فلا یملكہ العبد لأنه إزالة الملك و العبد لیس من الها الملك (بدائع الصنائع دلك. و منها الحریة فلا یملکہ العبد لأنه إزالة الملك و العبد لیس من الها الملك (بدائع الصنائع دلك، و منها الحریة و منها الحریة فلا یملکہ العبد لأنه إزالة الملك و العبد لیس من الها الملك (بدائع الصنائع دلك، و منها الحریة و منها الحریة و منها الحریة فلا یملکہ العبد لأنه إزالة الملك و العبد لیس من الها الملك (بدائع الصنائع دلك و المونة و الصدة و و الصدة و المدائع و الصدة و المحد و المدائع و الصدة و المحد و اللہ المدائع و المدائع و الصدة و المدائع و الصدة و المدد و المدائع و الصدة و و الصدة و المدائع و الصدة و المدائد و المدائع و الصدة و المدائع و الصدة و المدائع و الصدة و المدائع و المدا

اس کورک کیا جاوے؛ بلکہ تلف کیا جاوے، اور بجائے باہر جانے برائے نمازعیدین کے، مکان فلا کھی میں نمازعیدین برستورسابق پڑھی جاوے، اور باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مجدعید بنانے والوں کی طرف سے بیر تر یہ ہے کہ شہر کے بڑے نمازعید کرناسنت نبوی اور سنت خلفائے راشدین رضوان اللہ کیا ہم اجمعین کے موافق نہیں ہے، اور یہ مجد مرار نہیں ہے؛ کیونکہ یباں جب دوسری مجد برائے عیر شہر کے باہر آباد نہیں کہ اس مجد جدید سے اس مجد قدیم کی تخریب، یااس کی جماعت کی تفریق ہوئا بلکہ اس مجد کی بناء موجب احیاء سنت نبوی ہوئی ہے، چرکس طرح مجد ضرار ہوئی؛ حالانکہ مال طیب بلکہ اس مجد کی بناء موجب احیاء سنت نبوی ہوئی ہے، چرکس طرح مجد ضرار ہوئی؛ حالانکہ مال طیب سے اور بغیر غرض مباہات اور ریاء و سُمعہ و تفریق بیان فرمائے کہ یہ مجد میر شرار ہوئی ہے؟ اور اس کورک اور و سی بہ حوالہ کتب معتبرہ احادیث وفقہ بیان فرمائے کہ یہ مجد مجد ضرار ہوئی ہے؟ اور اس کورک فظفائے راشدین ہے ۔ کہ طریق نبوی وطریق فیلی باتھ مجد و فیل کے باہر جانے کے بجائے ۔ کہ طریق نبوی وطریق ضرار کے، جس شخص نے اس مجد کو مجد ضرار کے، جس شخص نے اس مجد کو مجد ضرار کا تھم دیا ہے اس کے تن میں شرغا کیا تھم ہوتا ہے؟ اور جب شرعا کیا تھم ہوتا ہے؟ اور جب میں شرغا کیا تھم ہوتا ہے؟ اینو والموزیل دیا ہے اس کے تن میں شرغا کیا تھم ہوتا ہے؟ اور جب میں شرغا کیا تھم ہوتا ہے بینو ا بالدلیل تو جو و ا بالا جو المجزیل ۔ (۲۵ میر ۱۳۵ میر)

الجواب: اقول وبالله التوفيق: جب بيام محقق مواكه خروج الى المصلى برائ نمازعيدين سنت موكده م، جبيا كه عبارات كتب فقهيد (۱) وروايات احاديث (۲) سے ثابت م تو نمازعيدين كي ليے يوعيدگاه شهر م باہر بنانا، اوراس ميں نمازعيدين جارى كرنا بے شبراحياء سنت نبويہ ہے سے على صاحبها الصلوات والتسليمات بين اس عيدگاه كوجوبة خرض احياء سنت، وادائ نمازعيدين،

<sup>(</sup>۱) والخروج إليها أى الجَبَّانَة (الصحراء) لصلاة العيدسنة ، و إن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح (الدرالمختارمع الشامي ٣١/٣ كتاب الصلاة – باب العيدين، مطلب: يطلق المستحب على السنة وبالعكس ) ـــــ لو صلى العيد في الجامع ولم يتوجه إلى المصلّى فقد ترك السنة (البحرالوائق ٢٨/٢ كتاب الصلاة \_ باب العيدين)

<sup>(</sup>٢) عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلّى فأوّل شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف الحديث (صحيح البخاري ا/١٣١١ كتاب العيدين ـ باب الخروج إلى المصلّى)

بروفی تعل نی کریم ساتیدیم بناء کی گئی ہے، اور مال حلال طیب سے بلامبابات وفخر بنائی گئی ہے مجد ضرار کے کم میں کہنا اور سمجھنا کی مسلمان عاقل کا کام نہیں ہوسکتا فسط عن العالم جوفحض اس عیدگاہ کو ہے ہم مجد ضرار سمجھے، یاس پر مجد ضرار کا تھم جاری کر ہے، وہ مصدات فافتو ابغیر علم فضلوا و اصلوا(۱) کا ہے، مسلمانوں کو ہرگز اس کے فتوی پر عمل نہ کرنا چاہیے، اور عیدگاہ فدکور میں بلا شبہ نماز عیدین اواکرنا چاہیے، اور اس کوسنت نبویہ بچھ کر اس پر کار بند ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہا گرعیدگاہ فدکور بنانے کو اور اس میں نماز عیدین پڑھنے کو مجد ضرار کا تھم دیا جاوے گا، قو جملہ عیدگاہوں میں میتھم جاری ماننا پڑے گا، اس لیے کہ جس شہراور بستی میں عیدگاہ کسی وقت تعید ہوتی ہے، اس سے پیشتر غالباً وہ لوگ شہر کی کسی مجد میں ہی نماز عیدین جاری کی گئی، تو جس عیدین اواکر تے ہوں گے تو جس وقت عیدگاہ تعید ہوئی، اور اس میں نماز عیدین جاری کی گئی، تو جس مجد میں یا جس جگہ پہلے نماز عید ہوتی جاس کوچھوڑ اجادے گا، اور اس میں نماز عیدین جاری کی گئی، تو جس مجد میں یا جس جگہ پہلے نماز عید ہوتی جاتی کوچھوڑ اجادے گا، اور اس طریق سے تمام عیدگاہیں سلف محد میں یا جس جگہ پہلے نماز عید ہوتی جاتی ہیں معاذ اللہ!! یہ کسی کم فنی اور گراہی کا فتوی ہے، جس نے بھی دیا ہے کہ بناء عیدگاہ کومو جب اضرار مجد خیال کیا جادے، بی محض تسویل شیطانی اور کم فنی اور گراہی کا فتوی ہے، جس طریق سنت کو اضرار خیال کیا جادے، اور مسلمانوں کھل بالسنت سے دوکا جادے۔ فقط

### مرگھٹ کی جگہ عیدگاہ بنا نا

سوال: (۹۲۲) موضع "بروره" میں کوئی عیدگاہ نہیں تھی، آٹھ سال ہوئے، جب میں نے آبادی دیہ ہے جانب اتر، جنگل "اوسر" بہ ملکیت خود میں نے ایک چبوتر وُ خام واسطے عیدگاہ کے بنوایا تھا، جس کی بنیاد مولا نابہا وَالدین مرشد آبادی نے رکھی تھی، اس جنگل "اوسر" میں جگہ عیدگاہ، ومصل چبوتر وُ عیدگاہ، اہل بنود کے مرد ہے جلاکرتے تھے، جب چبوتر وُ عیدگاہ قائم ہوگیا تو بنود نے مرد ہے جلائا چھوڑ دیا، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرگھٹ کی جگہ عیدگاہ ہونی نہیں جا ہے۔ کیا تھم ہے؟ (۱۳۹۰/۱۳۹۰ھ) الجواب: اب جب کہ دباں مرد نہیں جلتے تو اس جگہ عیدگاہ قائم ہونے، اور عیدکی نماز وہاں الجواب: اب جب کہ دباں مرد نہیں جلتے تو اس جگہ عیدگاہ قائم ہونے، اور عیدکی نماز وہاں

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذالم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علمٍ فضلوا و أضلوا، متفق عليه (مشكاة ص: ٣٣ كتاب العلم)

مِڑھنے میں کچھ رج نہیں ہے۔ فقط

### مر گھٹ کو چھوڑ کر دوسری جگہ عیدگاہ بنانا

سوال: (۹۲۳) بعض الناس نے بندوؤں کے مرگف پرایک چبور ہرائے نمازعیدین بنالیا تھا، اوراس کے ایک گوشے میں مردے بھی جلائے جاتے ہیں؛ بلکہ بعض مرتبہ مردے کی ہٹری بھی اس چبورے پردیکھی، اور جوشخص اس زمین کو وقف کرنا چاہتا ہے، وہ اس کل زمین کا زمیندار بھی نہیں، اور اس میں کچھ مکان بنا کر جمار آباد کردیے ہیں، اور نمازعید چبورہ و ندکوراور باغ وغیرہ میں بھی اواکی گئ، لہذا مرگف کی کراہیت کی وجہ سے ایک چبور و دوسرا تجویز کیا ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ چبور وُجدید کوئید گاوراوا کرنے میں کچھ دی تونہیں؟ جبور وُجدید پرنماز اواکرنے میں کچھ دی تونہیں؟

الجواب: جدید چبوترے کوعید کی نماز کے لیے معین کرنا اچھا ہے، اور نماز اس پر درست اور بہتر ہے۔ فقط واللہ اعلم

## ایک عیدگاہ کا سامان منتقل کر کے دوسری جگہ عیدگاہ بنانا

سوال: (۹۲۲) ایک عیدگاه مصل دریادا قع ہے، اگرامسال سیلاب آیا تو عیدگاہ کے شہید ہوجائے کا خوف ہے؛ کیونکہ سیلاب کی وجہ سے ہمیشہ زمین کثتی رہتی ہے، ایسی صورت میں اس عیدگاہ کی اینٹیں اوکھیز کر دوسری جگہ ان ہی اینٹول سے عیدگاہ ہنا سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۸۵/۳۸ھ)

الجواب: جب كەعددام موجانے كايقين ہے؛ تومسلمانوں كے ليے تنجائش ہے كه اس كا تمام سامان منتقل كركے دوسرى جگه عيدگاه تغيير كرليس؛ ليكن سه پہلى جگه بھى اگر نج گئى تو بدرستوروقف رہے گى، اس ميں كى قتم كا تصرف جائز نہيں۔

#### عیدگاہ کے احاطے میں مسجد بنانا

سوال: (٩٢٥) اندرون احاط عيد گاه مجد بنانا درست بي انبيري؟ (١٥٠/ ١٣٣٥)

الجواب: عيدگاه بعض احكام ميں خود محبد ب، اس احاطے ميں اور محبد بنانے كى ضرورت نبيں ہے، اور معلوم نبيں كونير گاه كو احاطے ميں محبد بنانے سے كياغرض ہے؟ الغرض ايسانه كرنا جا ہے، عيدگاه كو عيدگاه جي ركھنا جا ہے و اوالاقتداء النج (۱)

### عيدگاه كي اينٹيں مسجد ميں لگا سكتے ہيں يانہيں؟

سوال: (۹۲۱) ایک خص نے عیدگاہ بنوا کروقف کردی، اب اس عیدگاہ کی دیوار کی اینیٹس جوعیدگاہ

ے بالکل خارج اور زائد ہیں، کی دوسری مجد میں جس میں ضرورت ہے لگا گئے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۱) الجواب: اس بارے میں روایات فقہ میں بی تصری ہے کہ جب تک کوئی مجد ویران نہ ہو، اس کا سامان دوسری مجد میں لے جانا درست نہیں ہے؛ چنانچ قید ولو خوب ما حوله واستعنی عنه النه (۱) میں اس کی تصریح کی ہے، اور یہی تھم دیگراوقاف کا ہے کہ ما فی الدر المحتار: و کذا الرباط و البنو إذا میں اس کی تصریح کی ہے، اور یہی تھم دیگراوقاف کا ہے کہ ما فی الدر المحتار: و کذا الرباط و البنو إذا الم بندو و حوص الله النہ (۲) پس معلوم ہوا کہ بصورت ویرائی مجدور باط وعیدگاہ وغیرہ بیدرست ہے کہ بندو أو حوص الله النہ (۲) پس معلوم ہوا کہ بصورت ویرائی مجدور باط وعیدگاہ وغیرہ بیدرست ہے کہ اس کا سامان دوسری مجدوغیرہ میں صرف کیا جائے، اور بہ حالت عدم ویرانی مجدوعیرگاہ وغیرہ بیدرست میں سے۔

## عیدگاه کی جگهاسکول اوراسکول کی جگه عیدگاه تغمیر کرنا

سوال: (۹۲۷) اسلامیہ اسکول دوسال سے جاری ہے، جوکرائے کے مکان میں نگایا جاتا ہے،
اسلامیہ کمیٹی نے دس ہزاررو ہے جمع کیے ہیں کہ اسکول کی عمارت بنائی جائے، پہلے ہے اس انجمن نے
ایک عیدگاہ،اراضی خرید کر کے بنائی ہوئی ہے،ای عیدگاہ کے ساتھ مزیداراضی بچھلی طرف عیدگاہ برائے
اسکول خریدی گئی ہیں، مگر برائے مدرسہ موزوں جگہ عیدگاہ ہے، کمیٹی کی منشاہے کہ عیدگاہ کی جگہ عمارت
اسکول تیار کی جائے،اوراسکول کے واسطے جو جگہ خرید کی ہاس میں عیدگاہ بنادی جائے؛ یددرست ہے

<sup>(</sup>١) الدرالمختارمع الشامي ٣٤٢/٢ كتاب الصلوة . مطلبٌ في آخر أحكام المسجد .

<sup>(</sup>٢) الدرالمختار والشامي ٣٢٩/٦ كتاب الوقف \_ مطلبٌ فيما لو خرب المسجد أو غيره.

وقف كابيان سيح

یانبیں؟(۱۵۵۶/۲۳۵ه)

الجواب: صورت موجودہ میں عیدگاہ کو اسکول کرنا، اور اسکول کی زمین میں عیدگاہ کرنا، موافق روایات فقہد کے درست نہیں ہے؛ پس جوجگہ عیدگاہ ہو چکی ہے وہ عیدگاہ ہی رہی، اور جوز مین اسکول کے لیے خریدی گئی ہے، اس میں اسکول تعمیر کرایا جائے۔ شامی میں ہے: مراعاة غرض الواقفین واجمة النح (۱)

119

# قديم عيدگاه كوفروخت كرنايادوسرى زمين سے تبادله كرنا

سوال: (۹۲۸) شہر 'انبالہ' میں عیدگاہ بنی ہوئی ہے، ایک میل کے فاصلہ پر ہے، اور داستہ عام نہیں ہے؛ بلکہ زمین داروں کی زمین پر گزر نا ہوتا ہے، اور وہ مانع ہوتے ہیں، اور نیز پانی بھی نزد یک نہیں ہے، اور برسات میں آمد ورفت بند ہوجاتی ہے؛ ایک زمین شہر کے نزد یک لب سٹرک ملتی ہے، پانی بھی نزد یک ہے، ارادہ ہے کہ یا تو اس زمین کو اس زمین سے تبادلہ کرلیا جائے یا اس کوفروخت کر کے اس کی قیمت سے جدید زمین خرید کی جائے؛ آیا شرعا یہ درست ہے یانہیں؟ اور اس کا ملب اس جدید عیدگاہ میں لگایا جائے یا کیا؟ (۱۳۲۲-۲۵/۳۱ه)

الجواب: بہ حالت موجودہ عیدگاہ قدیم کا فروخت کرنا، یا اس سے مبادلہ کرنا، یا اس کو منبدم کر کے اس کا ملبہ دوسری جگہ نتقل کرنا درست نہیں ہے، حتی الوسع اس عیدگاہ قدیم میں سبولت کی صور تیں پیدا کی جائیں؛ مثلاً اگریانی قریب نہیں ہے تویانی کا انتظام کیا جائے، اور راستے کا انتظام کیا جائے۔

# اپنے اختیار سے عیدگاہ کی زمین سرکار کودینایا دوسری زمین سے تبادلہ کرنا

سوال: (۹۲۹) ایک عیدگاہ قدیم شاہی زمانہ کی تیار کردہ ہے، اس عیدگاہ کے قریب دیلوے کمپنی کا احاطہ ہے، اور عیدگاہ کو شہید کر کے دیلوے کا احاطہ ہے، اور عیدگاہ کو شہید کر کے دیلوے لائن کو بردھانا چاہتی ہے، اور کمپنی کہتی ہے کہ'' اگرتم لوگ ہم کو بیہ جگیہ عیدگاہ دے دوتو تم کو دومری عیدگاہ جہاں تم پند کرو گے دیکو نے تیار کرادی جائے گی، اگرتم لوگ بیم نظور نہ کرو گے تو عیدگاہ

<sup>(</sup>١) الشامي ٥٢١/٦ كتاب الوقف \_ مطلب: مراعاة غرض الواقفين واجبة إلخ.

کی جگہ جبزالی جائے گی''اس بارے میں شرغا کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۸/۱۹۲۸ھ)

الجواب: اپنے اختیارے مسلمانوں کوعیدگاہ کا دینا، اور بدلہ کرنا درست نہیں ہے؛ باقی حکام جبڑا اس کوریلوے میں داخل کریں تو مسلمانوں کے ذھے اس میں پچھمؤاخذہ نہیں ہے۔ فقط

## عیدگاہ کی زمین بیچنے ،خرید نے اوراس میں تعاون کرنے کا حکم

سوال: (۹۳۰) ایک زمین دارنے ایک قطعهٔ زمین برائے عیدگاہ وقف کیا، بعد میں متولی عیدگاہ نے عیدگاہ کے داسط ایک قطعہ زمین چندہ سے خرید کر باغ اور کنوال لگایا، آج تک اہل اسلام اس میں نماز پڑھتے چلے آتے ہیں، بعد مرنے متولی کے اس کی اولا دنے باغ اور کنوال وعیدگاہ کو فروخت کردیا، جب مسلمانول کومعلوم ہوا، انہوں نے دعوی کیا ہے؛ جو خص دھو کے سے ایسا معاملہ کرے، اور جو گوائی ایسے خص کی دیں ان کے لیے شرغا کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۰/۲۷۵۱ھ)

الجواب: عیدگاه اوراس باغ و چاه سب کی تج باطل ہے؛ کیونکہ بیسب چیزیں وقف ہیں، اور وقف ہیں، اور وقف کی تج وشک کی تج وشراء باطل ہے: اَلُو قَفُ لا کُمْلَكُ وَلا کُمْلَكُ (الدر مع الود ۲۸۲۱/۲ کتاب الوقف) اہل اسلام کوضر ورہے کہ دعوی کر کے تج مذکور کو ناجائز اور باطل کرائیں، اور بائع ومشتری اوقاف اور معاونین سب عاصی و فاسق ہیں۔ فقط

### ایک شهرمیں دوجگہ عیدین کی نماز ادا کرنا

سوال: (۹۳۱) ایک چبوتر ابرائے نماز عیدین بنایا گیا تھا، اور چندسال تک اس پرنماز عیدین ادا کرتے رہے، اب چند آ دمیوں نے چندہ جمع کر کے دوسری جگہ عیدگاہ تیار کرالی ہے، اس عیدگاہ کے بنے سے دوگروہ ہوگئے: ایک (گروہ) چبوتر اسابق پرنماز عیدین ادا کرتا ہے، اور ایک گروہ عیدگاہ میں کہ جو بعد میں تعمیر ہوئی ہے؛ آیا چبوتر اکوچھوڑ دیا جائے یا عیدگاہ کوتوڑ دیا جائے؟ (۲۰۵۷/۱۳۳۷ھ)

الجواب: نمازعیدین دونوں جگہ اداہوجائے گی، اور دونوں جگہ نماز سے بالیکن بہتریہ ہے کہ مسلمانوں میں باہم اتفاق رہے، نااتفاقی نہ ہو، لہذااگر بہلا چبوترا با قاعدہ وقف برائے نمازعیدین نہ ہوا ہو، اور دوسری زمین جس میں عیدگاہ بنائی گئی ہے، وقف ہوگئی ہوتو دوسری عیدگاہ میں باتفاق سب مسلمان

وقف الأجابي

ایک جَّد نہاز رہا کریں،اورا گر دونوں وقف ہوئئی ہیں تو دونوں میں نماز پڑھیں؛ کیونکہ ویران کرنا کسی ایک کو '' ان میں سے درست نہیں ہے،جبیہا کہ دومبجدوں میں ہے کسی ایک مبجد کو ویران کرنا درست نہیں ہے۔فقط

### عیدگاه میں نمازیرہ صنے میں فساد کا خوف

### ہوتو جنگل میں بھی نمازیڑھ سکتے ہیں

س**وال**: (٩٣٢) أيك موضع مين زيد، بكر، غلاداوروليديانچ شخصون كي اولاديا څخ مخكے، پانچ یٹی میں آباد ہیں ،اور مالک موضع کے چشخص رئیس غیر ہیں ،اب بنیادعیدگاہ بی ،زیدنے بلااستصواب واسترضاء ما لک موضع غیرمنقسمہ میں رکھ دی ،موضع مذکور میں تین حصے ایک رئیس مسلمان کے، اور ایک حصہ غیر سلم قوم کا ہے، بعد نہا دبنیا دموضع تقشیم ہوا،اور جائے عیدگاہ مسلمانوں کے حصہ میں آئی ،اس نے ا نکاروا قراراس عیدگاہ کے بارے میں کچھنیں گیا، کچھ عرصہ کے احدایک منار \_\_\_\_ جس کے ساتھ د بوار قبلہ بھی تھی ۔۔ گر گیا؛ اب اولا دزید نے تمام موضع کے باشند گان سے چندہ لے کر، اس گی مرمت بلکہ تمام چہار دیواری اور درواز ہ وغیرہ بنایا؛ امام جامع مسجد جو پندرہ سال ہے برابرنماز عید پڑھا تاہے، وہ اولا دزید میں ہے جوہرے قبائل میں ہے ہے؛ کسی دنیاوی غرض ہے اولا دزید نے عید کی نماز کا امام اپنی طرف ہے مقرر کرنا جاہا، اور دعوی کیا کہ عیدگاہ ہماری ملک ہے، ہم جس کو جاہیں امام بناویں،اگرامام جامع یااور قبائل کاامام نمازیز ھاوے گاتو ہم عیدگاہ سے نکال دیں گے،ان کوضرورت ہے تواپنی عیدگاہ جدا بنا کر علیحدہ نماز پڑھیں ؛اس عیدگاہ میں عوام کونماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اوراس میں وہی تواب حاصل ہوتا ہے جوعید گاہ میں ہے، یااور قبائل کواپنی نماز جنگل میں پڑھنی افضل ہے؟ (۱۸۸۴/۱۸۸۴) الجواب: اولا دزید کا دعوی ملکیت کا باطل ہے،اورنماز اس عیدگاہ میں سب کی صحیح ہے،اور تُوابِ اورفضیات عیدگاہ میں نماز پڑھنے کااس میں حاصل ہے، اورا گر دوسرے قبائل کواس عیکرگاہ میں نماز پڑھنے میں فساداورلڑائی کا خوف ہوتو دوسری جگہ جنگل میں بھی نماز پڑھ کیتے ہیں،ادرفضیات اس میں بھی حاصل ہے۔

sturdubooks

عیدگاہ کے بارے میں ہندودعوی کریں تو مسلمانوں کو کیا کرنا جا ہے؟

سوال: (۹۳۳) ایک پرانی متجد ہے، اور ہمیشہ مسلمان اس پر قابض ہیں، اس متجد کے متعلق کچھ زمین ہے، مسلمانوں نے اس کوعیدگاہ بنار کھا ہے، ہمیشہ سے عیدین کی نماز اس میں ہوتی ہے، عیدگاہ کی زمین پر کفار نے دعویٰ کیا ہے کہ بیرزمین عیدگاہ نہیں ہے، بلکہ بیرزمین ہم لوگوں کی ہے؛ لہذا مسلمانوں کوکیا کرنا چاہیے؟ (۱۳۴۲/۲۹۹۳ھ)

الجواب: عیدگاہ مذکور کے بارے میں گورنمنٹ سے چارہ جوئی کرنی چاہے، اوریہ تابت کرنا چاہے کہ وہ کی کہ فارج ہونا چاہے؛ مسلمانوں چاہیے کہ عیدگاہ وقف ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوسکتی ہے، اور کفار کا دعویٰ خارج ہونا چاہیے؛ مسلمانوں کوچاہیے کہ گورنمنٹ ہی سے چارہ جوئی کریں، خود ہندوؤں سے لڑائی فسادنہ کریں؛ کیونکہ بہ حالت مجوری (بھی) مسلمانوں کوکشت وخون نہ کرنا چاہیے؛ البتہ مالی کوشش سے درایغ نہ کریں۔ فقط

### حرام آمدنی سے عیدگاہ کی مرمت کرانا

سوال: (۹۳۴) ایک بیجزایعنی گانے بجانے والا اپنے مال مکسوبہ سے عیدگاہ تیار کرا تا ہے، اس میں عامہ مسلمین کی نماز درست ہے یانہیں؟

الجواب: حرام آمدنی کے روپے سے مجداور عیرگاہ کی مرمت و درتی نہ کرائی جائے۔

عیدگاہ کے میدان میں کھیل، تماشے

تشی کرانے ،اور ہارمونیم بجانے کا حکم

سوال: (۹۳۵)عیدگاہ کے اندراعلان عام کرکے کھیل تماشوں اور کشتی کا کراتا یا ہار موہم باجا کے ساتھ گاتا بلا اجازت متولی عیدگاہ شرعًا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۱۹۳۹ھ)

الجواب: عیدگاہ بہت ہے امور میں بہتکم مجد ہے، اس لیے عیدگاہ میں کھیل تماشہ اور کشتی وغیرہ کا کراتا اور ہارمونیم باجا بجانا اور گانا؛ یہ جملہ امور محرمہ حرام اور ناجا کزیں، متولی عیدگاہ ہرگز ان امور کی

وقف كابيان

اجازت كى كونبيس دے سكتاء اور بلا اجازت يابراجازت متولى بھى كسى كوارتكاب ان امور كاكرتا عيدگاه ميں درست نبيس ب الله الله والمحتار والشامى (١) فقط

### عيدگاه ميں جانور جرانا، باندھنااورخرمن بنانا

سوال: (۹۳۷).....(الف) ایک عیدگاه کا فرش خام ہے،موسم برسات میں اس فرش پرگھاس پیدا ہوجاتی ہے،اس گھاس کومتولی اپنے جانوروں کو چراوے تو جائزے یانہیں؟

(ب) اس فرش برغله كاخرمن لكاكراس مين على على على دوكرنا جائز بي يانبين؟

(ج) اس فرش پرتیل وغیره بھی باندھ سکتے ہیں یانہ؟ (۱۲۵۲/۲۵۲ه)

الجواب: (الف) وہاں جانوروں کونہ چھوڑنا چاہیے کہ فرش عیدگاہ پر چرتے بھریں، بلکہ ایسا کیا جائے کہ گھاس وہاں سے کٹوالی جائے، اوراس کواپنے کام میں لا یا جائے اگر واقف کی کوئی شرط اس کے متعلق نہیں ہے۔

(ب)ایبا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ عیدگاہ کے لیے عندالبعض مجد کا حکم ہے اس لیے اس میں احتیاط کرنی جاہے۔

(ج) پیجی جائز نہیں ہے۔

### عیدگاہ میں بوئے ہوئے درختوں کی جڑمیں کھا د ڈالنا

سوال:(۹۳۷)عیدگاہ میں درخت سایہ دارلگائے گئے ہیں، ان کی پر درش کی غرض سے ان کی جڑمیں کھاد ڈ الناجائز ہے یانہیں؟(۱۳۲۵/۹۵۱ھ)

الجواب: کھاد ڈالناان درختوں کی جڑمیں بضرورت پرورش درختاں وراحت نمازیاں جائز ہے،
کیونکہ عیدگاہ دائما مجد کے تعمم میں نہیں ہے، صرف عیدین کی نماز میں جواز اقتداء کے لیے باوجود انفصال صفوف کے اس کو تکم مجد کا دیاجا تاہے، ورنہ دوسرے اوقات میں عیدگاہ بحکم مجد نہیں ہے: واحد المعتحد

<sup>(</sup>۱) و أما المتخذ لصلاة جنازة أو عيد فهو مسجد الخ (الدر المختار مع الشامي ٣٢٢/٢ كتاب الصلاة - مطلب في أحكام المسجد)

لصلوة جنازة أو عيد فهو مسجد في حق جواز الاقتداء وإن انفصل الصفوف رفقًا بالناس لا في حق غيره، به يفتى نهاية فحل دخوله لجنب وحائض الخ (١) پس جب كجنبى اور حائضه كاداخل موتاس مين درست بيتو كهاد دانا بيضرورت نذكوره بدرجها ولى جائز برقظ



<sup>(</sup>١) الدر المختارمع الشامي ٣٤٢/٢ كتاب الصلوة - مطلبٌ في أحكام المسجد.

besturdubooks.wordbresse

# مدارس کے احکام

# مهتم كي شرعي حيثيت

(اس عنوان کے تحت درج ہونے والے دونوں فقاوی اہم ہیں ، دونوں سوال: حضرت مولا نا حبیب اجمد صاحب کیرانوی کے ہیں، جن کا تعلق خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون سے تھا، پس گویا حضرت تھانوی قدس سرۂ کے سوال ہیں،اس سے سوالوں کی اہمیت کا بخو بی انداز ہ ہوجا تا ہے۔

سوال یہ ہے کہ مدارس میں جولوگ چندہ دیتے ہیں،خواہ وہ صدقات واجبہ ہوں یا امداد وعطا، اورخواہ انہوں نے مصرف متعین کیا ہو یا نہ کیا ہو یہ چندہ کی رقم دیتے ہی معطی کی ملک سے خارج ہوجاتی ہے یا خرج ہونے تک ای کی ملک میں رہتی ہے؟ اگر خارج ہوجاتی ہے تو مسئلہ کی تخ تج کس طرح کی جائے یعنی اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ کس اصول وضابط سے یہ مسئلہ متعلق کیا جائے؟ اور خارج نہیں ہوتی تو معطی کی موت کی صورت میں اگر چندہ باقی ہوتو وہ وارثوں کولوٹا دینا چاہے، نیز خرچ ہونے سے پہلے معطی چندہ واپس لینا چاہے تو اس کو واپس لینے کاحق ہونا چاہے۔

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے پہلے جواب میں فقیہ انفس حضرت اقدس مولا نارشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ کا فقوی نقل کیا ہے، پھراس کی تائید میں عبارت پیش کی ہے، پس آپ کا فقوی بھی یہی ہوا۔

حضرت گنگونی قدس سرہ نے جواب میں پہلی شق اختیار کی ہے کہ '' چندہ دیتے ہی معظی کی ملک سے خارج ہوجا تا ہے'' اوراس کی تخ تخ اس طرح فرمائی ہے کہ مدرسہ کامہتم تمام طلبہ کا قیم اور نائب ہوتا ہے، پس جس طرح امیر المؤمنین سارے عالم کا امیر ہوتا ہے اوراس کی وصولی سے رقوم مالکان کی ملک سے نکل جاتی ہیں، اسی طرح طلباء کا نائب یعنی مہتم چندہ وصول کر لے گاتو وہ رقم معطی کی ملک سے نکل جائے گی، اور طلبہ کی ملک ہوجائے گ اوراس صورت میں طلبہ کا معلوم و متعین ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے بیت المال میں مستحقین کی تعیین نہیں ہوتی۔

پھر حضرت قدس سرہ نے فتوی میں یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ دمہتم بعض وجوہ میں معطی کا وکیل ہوتا ہے'' اور بعض وجوہ سے مرادیہ ہے کہ معطی نے جس مصرف میں خرچ کرنے کے لیے رقم دی ہے ای مصرف میں خرچ کرنے کا مہتم پابند ہے،مصرف میں تبدیلی معطی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوسکتی،مثلاً معطی نے مدرسہ کی مجدکے

لیے چندہ دیا تومہتم اس کومعطی کی اجازت کے بغیر مدرسہ کے دیگر مصارف میں خرچ نہیں کرسکتا۔

یوق مسئلہ کا ایک پہلوتھا، جس کو حضرت گنگوہی قدس سرہ نے خوب واضح کردیا ہے مگراس کا ایک دوسرا پہلوبھی ہے کہ بہتم طلبہ پرصد قات واجبہ صرف کرنے کا وکیل بھی ہے یانہیں؟ یعنی وہ بغیر تملیک کے ان رقوم کو مصارف طلبہ میں خرج کرسکتا ہے یانہیں؟ مسئلہ کا یہ پہلو حضرت گنگوہی کے فتوی میں واضح نہیں، چنانچ مسئل اس بات پر چلتا رہا اور فقادی ید دیے گئے کہ تملیک مستحق ضروری ہے، اس کے بغیر زکو قادانہیں ہوگی، مگراس میں دشواری پیش آئی کیونکہ صدقات واجبہ کا چندہ تو کا فی آتا ہے، مگر امداد کی رقوم اتن نہیں آتیں کہ مدرسہ کا کام بخو بی چلے، اس لیے حیا تملیک کا سہارالیا گیا۔

مگر حیلہ تملیک: اس وقت حیلہ ہوتا ہے جب واقعی تملیک ہو، اور مروجہ حیلہ تملیک میں واقعی تملیک نہیں ہوتی، اور حیلہ تملیک: اس وقت حیلہ ہوتا ہے جب واقعی تملیک نہیں ہوتی، اور حیلہ اسقاط عبادت میں مفتیان کرام بیفتوی دے چکے ہیں کہ وہ محض ڈھونگ ہے، اس سے نماز روز ہے معاف نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں واقعی تملیک نہیں ہوتی، اس لیے ارباب مدارس کے لیے کھی نگر سے پیدا ہوا کہ اس محضہ سے نکلنے کی تدبیر کیا کی جائے؟ اگر طلبہ کو وظیفہ دیا جائے اور وہ اپنی فیس میں داخل کریں تو اس میں طول عمل ہے اور کے بھاگنے کا ندیشہ بھی ہے۔

چنانچے کی سال پہلے مجلس شوری دارالعلوم دیو بند میں حضرت گنگوہ ہی قدس سرۂ کا بہی فتوی زیرغور آیا، کی مجالس میں اس پرغور کیا گیا ہا کہ کیا مہتم مدرسہ کو معلوم و متعین طلبہ کا خود ان طلبہ کی ضروریات پر رقوم واجبہ خرچ کرنے کا وکیل و نائب مانا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ مجلس شوری نے اس فتوی کی بنیاد پر طے کیا کہ جب مہتم نامعلوم طلبہ کا نائب ہوکر معطیان کے طرف سے مصارف طلبہ ہوکر معطیان سے چندہ وصول کرسکتا ہے تو مہتم متعین طلبہ کا نائب ہوکر نامعلوم معطیان کی طرف سے مصارف طلبہ میں صرف کرنے کا وکیل و نائب بھی ہوسکتا ہے، چنانچہ سے تجویز پاس کی گئی کہ داخلہ کے وقت طلبہ سے تو کیل نامہ میں مندرجہ ذیل مضمون کھوایا جائے:

'' میں حضرت مہتم صاحب یاان کے قائم مقام کواپنی طرف سے زکو ۃ وصول کرنے کا بھی وکیل بنا تا ہوں، اوراپنی ضروریات میں خرچ کرنے کا بھی وکیل بنا تا ہوں''

پھر تجویز میں ہے کہ''اس کے بعد مہتم صاحب کو زکوۃ وصدقات کی رقم طلبہ کی ضروریات: طعام، اباس، پانی بجلی، علاج اور رہائش وغیرہ میں صرف کرنے کا اختیار ہے''

تو کیل نامہ کا پہلا جزو کہ 'میں مہتم صاحب کواپی طرف سے زکو ۃ وصول کرنے کا بھی وکیل بنا تا ہوں' احتیاطا کھا گیا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو مجہول طلبہ کی طرف سے بھی وکیل ہے، البتہ دوسرا جزو کہ''اپنی ضروریات میں خرج کرنے کا بھی وکیل بنا تا ہوں''ضروری ہے۔ مگر مصارف طلبہ کی تحدید تعیین میں'' وغیرہ'' بڑھانے ولفلاع كابيان ولفلاع كابيان

کی وجہ ہے اجمال پیدا ہو گیا ہے، وغیرہ کا دائر ہ تو عمارات اور کتب تک وسیع ہے، اس لیے مفتیان کرام کوغور کر کے اس محدہ ہوں کی پوری تعیین کرنی جا ہے تا کدار باب مدارس اس پڑمل کرسکیس۔

میرے ذہن میں اس سلسلہ میں اصول میہ ہے کہ جن چیزوں سے طلبہ راست فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان حزوں کا فائدہ ان پرمنتهی ہوجا تا ہے : وہ''مصارف طلب' ہیں، اور جن چیزوں سے طلبہ بالواسط فائدہ اٹھاتے ہیں یا وہ ان چیزوں سے سارا فائدہ نہیں اٹھا لیتے ، جیسے درس گاہ کی تیائیاں اور مستعار کتا ہیں وہ مصارف طلبہ کے ڈمرہ میں نہیں آتیں ۔۔۔ اور مہتم کو طلبہ کا وکیل مانے کی صورت میں تملیک طعام ضروری نہیں، اباحت یعنی طلبہ کو ساتھ بڑھا کر کھلا نا بھی جائز ہے ۔ واللہ اعلم ۱۲ سعید احمد پائن پوری)

سوال: (۹۳۸) چندهٔ مدارس؛ خواه بمدز کو ة وصدقهٔ فطروغیره بو یا محض اعات مدرسه کے لیے تعیین مصرف یا بلاتعین بو، به مجر واعطاء؛ معطبین کی ملک ہے خارج بوجا تا ہے یا نہیں؟ برشق اوّل وجہ خروج کیا ہے؟ اور به صورت ثانیه اگر کوئی شخص چنده دے کر مرجاوے اور وہ چنده مدرسه میں باتی جواور صرف نہ ہونے ہے؟ اور به صورت ثانیه اگر کوئی شخص چنده دے کر مرجاوے اور وہ چنده مدرسه میں باتی جواور صرف نہ ہونے ہے پہلے واپس لینا چاہے تواہد فالیس میں میراث جاری ہونی چاہے؟ نیز اگر وہ صرف ہونے سے پہلے واپس لینا چاہے تواہد مالیا جاہد باری بونی جاری ہونی ہوئے ہے؟

مستفتی: حبیب احمد کیرانوی، خانقاه امدادیه مدرسه امداد العلوم تھانہ بھون ۲۱/ شعبان سنه ۱۳۳۳ھ (مذکورہ بالاسوال کے جواب میں حضرت مفتی صاحب نے تذکرۃ الرشید ہے درج ذیل سوال و جواب نقل کرنے کے بعد حضرت گنگوہی قدّ س سرہ کے جواب کوحوالے سے مدلل فر مایا ہے۔ از مرتب ) سوال: مدرسه میں جو چندہ وغیرہ کا روپیہ آتا ہے وہ وقف ہے یامملوک؟ اگر وقف ہے تو بقائے مین واجب ہے اور صرف بالاستہلاک ناجائز۔ اگر مملوک ہے اور مہتم صرف وکیل تو معطی چندہ اگر مرجادے تو غرباء وورثاء کاحق ہے۔ اس کی تفیش وکیل کو واجب ہے۔

زمانهٔ شارع علیہ البلام وضافاء میں جو بیت المال تھا اس میں بھی بیاشکال جاری ہے بہت ہو جاگر قواعد شرعیہ سے عل نہ ہوااور مختلف چندوں کو خلط کرنا استہلاک ہو جانا جا ہے اور مُسْتَهْلَكُ مِلکِ مُسْتَهْلِكُ ہو کر جو صرف کیا جائے اس کا تبرع ہوگا،اور مالکوں کا ضامن ہوگا،اگریہ ہے تو اہل مدرسہ یا امین انجمن کو شخت دفت ہے؛ امید کہ جواب باصواب سے شفی فرماویں۔

الجواب مہتم مدرسہ کا قیم ونائب جملہ طلبہ کا ہوتا ہے جسیاا میر نائب جملہ عالم ہوتا ہے، پس جو شے کسی نے مہتم کودی مہتم کا قبضہ خود طلبہ کا قبض ہے، اس کے قبض سے ملکہ عطی سے نگلا اور ملک طلبہ کا ہوگیا، اگر چہوہ مجبول الکمیت والذوات ہوں مگر نائب معین ہے؛ پس بعد موت معطی کے ملک ورثہ معطی کی اس میں نہیں ہو علی اوم ہتم بعض وجوہ میں وکیل معطی کا نہی ہوسکتا ہے، بہر حال نہ یہ وقف مال ہے اور نہ خود معطی کی ہلک رہی۔ از حضرت اقد س مولا نا رشید احمد صاحب اگنگوہی قدس سرئے و (تذکرة الرشید جلد اوّل ص:۱۶۳)

رجل أعطى درهمًا في عمارة المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح المسجد صح لأنه وإن كان لا يمكن تصحيحه وقفًا يمكن تصحيحه تمليكًا بالهبة للمسجد وإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح فيتم بالقبض كذا في الواقعات الحسامية (۱) وذكر المناطقي إذا وقف ماله لإصلاح المساجد يجوز وإن وقف لبناء القناطير أو لإصلاح الطريق أولحفر القبور أو اتخاذ السقايات والخانات للمسلمين أولشراء الأكفان لهم لا يجوز وهو جائز في الفتوى كذا في فتاوى قاضيخان (٢) فتظ

سوال: (۹۳۹) جو چندہ خرید کتب کے لیے، یا تعمیر مدرسہ کے واسطے، یا خرید جائداد کے لیے وصول کیاجا تا ہے، کیاوہ طلبہ کی ملک ہے؟ اگر نہیں اواس کا کیا تئم ہے؟ نیز جومصرف چندہ کے لیے معطی چندہ مقرر کرتا ہے اس کی پابندی مہتم پرلازم ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیوں؟ (۱۳۳۳-۳۳/۱۵۰۳ھ) مستفتی: حبیب احمد کیران ضلع مظفر نگر ۲۹/شعبان ۱۳۳۴ھ

الجواب: حضرت مولانا گنگوبی قدس سره کے فتوی میں بیدالفاظ بھی ہیں،اور مہتم بعض وجوہ میں وکیل معطی کا بھی ہوسکتا ہے؛ پس خرید کتب وقعیر وغیرہ میں مہتم نیابۂ عن المعطی خرج کرتا ہے،اور خرید جا کداد میں خریداری کے بعد نیابۂ عن المعطی اس جا کدادکو وقف کرتا ہے،جیسا کد دلالۂ ثابت ہے،اور جو مصرف معطی چندہ مقرر کرتا ہے اس کی پابندی مہتم کولازم ہے گرجب کہ معطی سے اجازت لے لیو سے تو تغیر کرسکتا ہے۔فقط

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ٣٦٠/٢ كتاب الوقف ، الباب الحادى عشر. الفصل الثاني في الوقف على المسجد و تصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه. أما قوله "تصحيحه وقفًا يمكن" فهو موجود في نسخة الهندية المطوعة من المصطفائية.

 <sup>(</sup>٣) الفتاوى النخانية مع الفتاوى العالمغيرية ٢٩٢/٣ كتاب الوقف ، باب الرجل يجعل داره
 مسجدًا أو خانا أو سقايةً أو مقبرةً .

## متولی اورمہتم کس کو بنانا چاہیے؟

سوال: (۹۴۰) جو محص جابل مو، اورصوم وصلاة كا پابند نه مو، اس كومتولى معجد يامبتهم مدرسه مقرر كرنادرست بي يانبين؟ (۱۳۳۲/۲۵۷۱ه)

الجواب: متولی ایسے خص کو بنانا چاہے جو خائن نہ ہو، اور کارتولیت اچھی طرح انجام دے سکے؛ اس قدرتو ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ نیک آدی کوجو کہ پابندا حکام شریعت ہو، اور تولیت کا کام بھی انجام دے سکے متولی مہتم بنایا جائے۔

## اراكين مدرسه كيے ہونے حامكيں؟

سوال: (۹۴۱).....(الف) اسلامی مداری کے اراکین پابندصوم وصلو ہونے جامئیں اوروضع قطع ان کی موافق شرع شریف ہونا جاہے یانہیں؟

(ب) جولوگ پابند صوم وصلوة ہوں اور خاہر حال ان کا خلاف شرع ہو، وہ اسلامی مدارس کے شرغا ارکان ہو کتے ہیں یانہیں؟ (۳۳/۱۹۷۷–۱۳۳۴ء)

الجواب: (الف) وہ لوگ باشرع بونے جا مکیں۔

(ب) ایسےلوگوں کوارا کین مدارس بنا ناورست نہیں ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### مدارس اسلاميه كي شرعي حيثيت

سوال: (۱۳۳).....(الف) مدرسه خازن العلوم اورجس قدر مدارس اس طرح (کے) قائم کیے گئے ہیں وہ وقف ہیں یانہیں؟

(ب) اور الیی صورت میں اہل اسلام وہی خواہان؛ مدرسہ کے لیے مجلس انتظامیہ قائم کر سکتے ہیں ۔ بانہیں؟

(ج) متولی اگر دعویٰ ملکیت وقف پر کرے نیز اِفعال فسق و فجو رکا مرتکب ہوتو قابل عزل ہے یا نہیں؟ بینواتو جروا(۱۳/۲۰-۱۳۳۲ھ) وقف كالهان

الجواب: (الف) مدرسہ خازن العلوم اور جملہ مدارس اسلامیہ جواس قتم کے ہیں وقف ہی<sup>ں الملا</sup>کی دعویٰ ملکیت کا کرناباطل ہے۔ (ب) کر بحتے ہیں ۔

(ج) وعوى ملكيت كاكرنا باطل م كه ألوقف لا يُسملك ولا يُسملك (الدر المعندار مع الشامى ٢ ) وعوى ملكيت كاكرنا باطل م كه ألوقف لا يُسملك وافعال فتى وفجوركى وجهت الشامى ٢ / ٢٢١ كتاب الوقف) كلام شهور وسلم م داور دعوت ملك وافعال فتى وفجورك وجهت وه قابل عزل م وينزع وجوبًا لو الواقف فغيره بالأولى غير مأمون أو عاجرًا أو ظهر به فسق كشرب حمرونحوه ..... وإن شرط عدم نزعه النح (١) فقط والله تعالى اعلم

### کونسامدرسه مدرسهاسلامیه سے؟

سوال: (۹۴۳).....(الف) وہ عربی مدارس جس کا انتظام گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے ان کو مدرسہ اسلامیہ کہہ سکتے ہیں؟

(ب) گونمنٹی مدارس اور وہ مدارس جوعام پلک سے متعلق ہیں دونوں برابر ہیں یا کچھفرق ہے؟ ۱۳۳۸/۲۱۳۷ھ)

الجواب: (الف) اگر تعلیم عربی اور تعلیم فقہ وحدیث اس میں ہوتی ہے تو اس کو'' مدرسہ اسلامیہ'' کہہ سکتے ہیں، کیکن اب عرف میہ ہو گیا ہے کہ جو مدرسہ اہل اسلام کے چندے سے ہواور اس میں تعلیم د مینیات ہواس کو مدرسہ اسلامیہ کہتے ہیں، لیکن در حقیقت جس میں (بھی) تعلیم د مینیات ہو وہی مدرسہ اسلامیہ ہے۔

(ب) اگر گورنمنٹ ان مدارس میں کچھا پنی مداخلت کرے اور پابندی قواعد کی کروائے جس سے دینیا ت کی تعلیم میں حرج ہوتو وہ مدرسہ خالص مدرسہ اسلامیہ نہ ہوگا اور اس میں اور قو می چندے کے مدارس میں فرق ہوگا۔

وقف کی نیت کے بغیرا بنی مملو کہ زمین میں مدرسہ قائم کرنا سوال: (۹۴۴)ایک شخص نے اپنی مملو کہ زمین میں جواس کے مکان کے سامنے افتادہ ہے اور

<sup>(</sup>١) الدرمع الشامي ٢٥٣،٣٥٢/٢ كتاب الوقف \_ مطلبٌ فيما يعزل به الناظر.

صحن سے پیوستہ ہے چندے کے روپے سے مدرستقمیر کرایا اورستر ہسال تک خوداس میں ورس عربی دیا؟ گ غرض و ہاں ورس و تدریس کا سلسلہ جاری ہو گیالیکن بانی نے کوئی نیت وقف زمین مملو کہ کی تہیں گی، نہ زبان سے پچھ کہا؛ پس اس صورت میں وقف سیحے ہوگیایا نہیں؟ (۲۹/۳۱۹–۱۳۳۰ھ)

الحواب: اس صورت ميس وه زمين مملوك وتف نبيس بولى كما في الدر المحتار: وركنه الألفاظ المحاصة كأرضى هذه صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين و نحوه من الألفاظ كموقوفة لله تعالى أو على وجه الخير أو البر الخ (١)

### مدرسہ کی عمارت کے لیے چندہ دینا بہتر ہے یاز مین کے لیے؟

سوال: (۹۳۵) ایک زمین برائے مدرسه اسلامیہ جس میں صرف دینیات کا کام بوگا، مبلغ تین بزار روپے میں خریدی، اس میں مبلغ سات سورو پے دیے گئے، اور مبلغ تینیس سورو پے باق رہے، اس دو ہزار تین سورو پے کی اوائیگی کا افر ارایک سال کا بوا، اب بعض چندہ دہندگان ہے کہتے ہیں کداس زمین میں چندہ وینا بہ مقابلہ تیار کرنے مدرسہ کے اولی ہے، اس وجہ سے کہ زمین بہ مقابلہ ممارت کے زیادہ پائیدار ہے۔ ممارت ہو مئی اور دو سری ممارت بو بی پائیدار ہے۔ ممارت ہو مئی اور دو سری ممارت بو بی وہ جدید ہوگئی؛ زمین وہی رہی ۔ بہ مقابلہ ممارت بنانے کے زمین کا صدقہ جارہ برابر رہا؛ اب دریافت طلب ہے کہ جو چندہ دیتے ہیں وہ ممارت بنانے میں چندہ دیں یاز مین کے خریدنے میں دیویں؛ اس میں کون ساام بہتر ہے؟ (۱۲۸۳ - ۱۳۲۵ میں کون ساام بہتر ہے؟ (۱۲۸۳ - ۱۳۲۵ میں

الجواب: جب كدوه زمين مدرساسلاميدينيه كے ليخريدى كئى ہے، جس ميں مدرسة يمربوگا،
تو مقدم ميہ ہے كداول اس زمين كى قيمت اداكرنى چاہيے اور اس ميں چنده دينا چاہيے، اس كے بعداس
كى تعمير كے ليے چنده ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

مدارس کی تعمیرات (جو چندے سے بنائی گئی ہیں) وقف ہیں سوال:(۹۳۲)مدارس جوعام سلمانوں کے چندے سے تعمیر ہوتے ہیں، وہ چندے کاروپیہ وقف

<sup>(</sup>١) الدرالمختارمع الشامي ٧/٩٠٦ أو الل كتاب الوقف .

وقف كاييان

ہے یا نہیں؟ اور پھراس روپے سے جوم کا نات تعمیر ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ (۱۳۸۸-۱۳۳۸ھ) ج الجواب: روپیہ چندے کا جب تک اس مصرف میں صرف نہ ہوجس کے لیے چندہ کیا گیا ہے، ملک چندہ دہندگان کی ہے، جب اس سے مکان بنا کر وقف کر دیا جائے اس وقت وقف ہوتا ہے، اور جب کہ زمین مدرسہ کے لیے ہواور اس میں چندہ سے تعمیر کی جائے بے غرض مدرسہ تو وہ تعمیر وقف ہوجاتی ہے کہا فی الدر المحتار: و إن موقوفة علی ماعین البناء له جاز تبعًا إجماعًا النح (1) فقط

### مدرسہ کے بانی کے نام سے مدرسہ قائم کرنا

سوال: (۹۴۷) ایک مجد کے احاطے میں ایک مدر سعلیم قرآن کے لیے قائم کیا گیا تھا، پھھ طرصہ کے بعداس احاطے میں ایک تعمیر پختہ تیار کرا کر وقف کر دی گئی، بانی مدرسہ کا نام محمد الطاف حسین ہے، انہوں نے مدرسہ کا نام بھی مدرسہ ''محمد سیالطافیہ'' رکھا ہے تو بیاس نام کے ساتھ موسوم کرنا اچھا ہے یا برا؟ دوسر سے بید کہ اگر مدرسہ اس جگہ قائم رہے گا تو بانی مدرسہ غاصب زمین مسجد تو نہ ہوگا؟

الجواب: مدرسه مذکورہ کا نام "محمر بیدالطافیه" رکھنا درست ہے، اس میں بانی مدرسه کے نام کی طرف اشارہ ہوجا تا ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے صلحاء کی دعا کا بہانہ ہوگا، اور بہموجب حدیث صحح من سن سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها الخ(۲) بانی کو تواب پہنچار ہے گا؛ الغرض شریعت غراء کے موافق اس میں کچھ حرج نہیں ہے، اور جونیت بانی کی اس نام رکھنے ہوگی، اس کے موافق اس کو حصہ ملے گا۔ قبال علیه الصلوة و السلام: إنها الأعمال بالنیات الحدیث (۳) اور مدرسه ندکورہ اس جگہ قائم رہنے ہے وہ زمین مجد کی مغصوبہ نہیں ہوئی، اور بانی مدرسه غاصب نہیں ہوا، جب کہ اس نے بناء کو بھی وقف کردیا ہے جیسا کہ زمین پہلے ہے وقف تھی۔ فقط

<sup>(</sup>١) الدرالمختارمع الشامي ٣٦٣/٦ كتاب الوقف - مطلبٌ: مناظرةُ ابنِ الشُحنة الخ .

<sup>(</sup>٢) عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حسنةً فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئًا وَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئًا (ابن ماجة، ص: ١٨ باب من سن سنةً حسنةً أو سيئةً)

<sup>(</sup>m) صحيح البخاري ا/r باب كيف كان بدء الوحى .

# مدرے کے روپے سے خریدی ہوئی زمین مدرسے کی ملک ہے

سوال: (۹۴۸) ایک مدرے والوں کوسرکارنے بچھ زمین سڑک وغیرہ بنانے کے واسطے مالکان زمین کوچق ملکیت دلوا کرمدرسہ والوں کو دلوائی ہے؛ تو آیا بیمدرے والے شرغا اس زمین کے مالک ہوں گے؟ اوران کوبیزمین مدرسہ کے کام میں صرف کرنا جائزہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۱۳۲۵ھ)

الجواب: اگر مدرسہ والوں نے اپنار و پیے معاوضے میں دیا تو وہ مالک ہوگئے، خواہ وہ مدرے میں لگاویں یا اپنے صرف میں لاویں، اور اگر مدرے کار و پیے اس زمین کے معاوضے میں ویا گیا تو وہ زمین مدرے کی ملک ہوگئی، اور وقف ہوگئی، مدرے کے استعال میں لا نااس کو درست ہے۔ فقط

# اس شرط کے ساتھ زمین وقف کرنا کہ اگر مدرسہ ندر ہاتو زمین ہماری

سوال: (۹۴۹) زید نے عمر و سے بوچھ کراس کی مملوکہ زمین میں کچھ چندہ، کچھ اپنا، کچھ قرض کے روپے سے مدرسہ بنالیا، چندسال کے بعد عمر و مالک زمین نے اس زمین کو بایں الفاظ وقف کر دیا کہ بیز مین میں نے مدرسہ کے نام وقف کر دی جمعمین کو اختیار ہے کہ اس میں مکانِ ورس بنا کیں، مگر شرط بیہ ہے کہ اگر مدرسہ نہ رہا تو زمین ہاری، ملبہ سے ہمیں کچھ غرض نہیں، مسلمانوں کی رائے سے جہال چاہے دے دیا جائے۔

اس کے بعد کی برس گذر گئے، مدرسہ نبیں چلا، یہاں تک کے ملاز مین کی تی سال تک کی تنخواہ اور جو رفی ہے تھے اور جو رفی ہے تھے اور سے خواہ اور سے خواہ وہ سب مدرسہ نے ذمہ باقی ہے؛ اس صورت میں جب کے مدرسہ نہ چلا اور نہ امید ہے؛ تو زمین مالکِ زمین کی ہوگئ یا نہ؟ اور ملبہ کی قیمت سے شخواہ وقرض اوا ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر ملبہ ہے بھی اوانہ ہوتو مالک زمین، اپنی خوش سے وہ زمین شخواہ داروں یا قرض خواہوں کو وے سکتا ہے یا نہیں؟ یا کسی غیر کو بہہ کرسکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۷۳ه)

الجواب: واقف کے اس شرط کرنے ہے کہ اگر مدرسہ ندر ہاتو زمین ہماری ، وقف باطل ہوگیا ، وہ زمین وقف نہیں ہوئی ؛ مالک کو اختیار ہے کہ اس زمین کو فروخت کرے یا ہبہ کرے، یا تنخوا ہوں میں ملاز مین کو وے وے ، اور ملبہ کی قیمت ہے قرض اوا کر دیا جاوے ۔ شامی میں خصاف ہے منقول ہے :

لو قال: على أن لى إخراجها من الو قف إلى غيره أو على أن أهبها وأتصدق بثمنها أوعلى أن أهبها لمن شئت أو على أن أرهنها متى بدا لى وأخرجها عن الوقف بطل الوقف الخ(١)

# تعلیم قرآن کے لیے تہائی جائدادکووقف کرنے کی وصیت کرنا

سوال: (۹۵۰) زیدنے مرنے سے سات دن پہلے اپنی ثلث جائداد کی وصیت اس طرح کی کہ اس جائداد کی آمدنی فلاں مدرسہ میں بدمد درس تعلیم قرآن مجید وقف کرتا ہوں؛ یہ وصیت جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۸۶۵)

الجواب: بيه وصيت شرعًا درست ب، موافق زيد كى وصيت كايك ثلث جائداداس كى وقف موكن، اس كى آمدنى اس مدرسه مين بدر تعليم قرآن مجيد صرف كى جاوے دفقط

# کچھرو پیدمدرسہ قائم کرنے کی غرض سے جمع کیا مگرمدرسہ قائم نہ ہوسکا تو اس کا کیا حکم ہے؟

سوال: (۹۵۱) ایک گاؤں میں مدرسہ جاری کرنے کی نیت سے روپیہ جمع کیا گیا تھا،لیکن مدرسہ جاری شہوسکا، و دروپیداب مجد کے ملحقات مثلاً حمام وغیرہ میں لگ سکتا ہے یا نہیں؟ اور کچھ روپید دیگر مواضعات سے آیا تھاو دبھی اس کام میں آسکتا ہے یانہیں؟ (۵۵۰/۱۳۳۷ھ)

الجواب: جن لوگوں نے وہ روپید دیا تھا خواہ اس گاؤں کے تھے یابا ہر کے ،ان سب کی رضا مندی سے وہ روپیہ محبد کے ملحقات حمام وغیرہ میں لگ سکتا ہے۔

### واقف کا تاحیات مکان میں رہنے کی شرط کے ساتھ مکان وقف کرنا

سوال: (۹۵۲) واقع شهر لکھنؤ محلّه دوگانواں میں ایک لاولد حوّا بی بی ضعیفہ ہیں، ان کی ملکیت مقبوضہ میں ایک مخصر سامکان مسکونہ بلاشر کت غیرے ہے، جس کے کرائے کی آمدنی دو تین روپے ماہانہ ہوسکتی ہے، مالکہ اس مکان کو مدرسہ عربیہ دیو بندمیں بصیغہ تجوید وقف کرنا جیاہتی ہیں؛ بدیں شرط کہ تاحیات

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/١١/٢ كتاب الوقف - قبل مطلب في وقف المرتد والكافر.

وہ خوداورایک دوسری بیوہ ان کی عزیزہ سکونت پزیر ہیں ،ان دونوں بیوہ کی حیات کے بعد مدرسہ دیو بند کے مصرف میں بہ صیغہ وقف مذکور آئے۔

سوال بیہ ہے کہ بیدوقف شرعًا جائز ہوسکتا ہے یانہیں؟ آیا بہصورت جواز وقف مطلوبہ، مدرسہ دیو بند اس وقف کو قبول کرے گایانہیں؟ بیامر بوجہ بعد مسافت مکان ندکور دموقوف لہا ولیل ہونے آمدنی مکان ندکور، استفسار طلب ہے۔ (۱۹۳۰/۱۹۳ھ)

الجواب: شرعااس طریق ہے وقف کرنا کہ تاجین حیات واقفہ خوداوران کی قرابت داردوسری عورت اس مکان بین سکونت پزیر رہیں، اور بعد وفات ان دونوں کے اس کی آمدنی مدرسہ دیو بند میں صرف ہودرست ہے، اور وقف اس طرح سیح ہوجا تا ہے، اور شرط واقف کی معتبر ہوتی ہے، اور نیز اگر کرایہ مکان مذکور موقوف کا تاحیات، واقفہ خود لے یا کسی دوسرے کے لیے مقرر کردے اور بعد وفات مدرسے کے لیے مقرط کردے اور بعد وفات مدرسے کے لیے وہ آمدنی منتقل ہویہ شرط بھی درست ہے اور وقف سیح ہے؛ لیکن وقف نامے میں اگر واقف نے یہ شرط بھی لکھ دی کہ واقف یا متولی حسب ضرورت اگر اس مکان موقوفہ کو دوسری زمین یا مکان سے بدل لیویں تو یہ بھی جائز ہے؛ اور مناسب ہے۔ اس شرط سے یہ نفع ہوگا کہ اگر اہل مدرسہ کو بوجہ بعد مسافت وقلت آمدنی اس کا انتظام دشوار ہوتو وہ اس کوفر وخت کر کے اس کے عوض دوسرا مکان یاز مین قرب وجوار میں ٹریڈروتف کر سکس گے، اور بدون شرط واقف کے استبدال مشکل ہوگا۔ فقط

## ہندویانصرانی کااپنی جائداد مدرسہ کے لیے وقف کرنا

سوال: (۹۵۳) ایک غیرمسلم ہندویانصرانی اپی جائداد غیرمنقولد کسی اسلامی تعلیم گاہ کے لیے، جس میں دینیات اور دیگر علوم منطق وفلسفہ، ریاضی وفاری کی تعلیم ہوتی ہے وقف کرنا چاہتا ہے، آیا غیرمسلم کا وقف ایسی اسلامی تعلیم گاہ کے لیے جائز ہے پانہیں؟ اورا گر وقف شرعًا جائز نہیں تو کیا اور کوئی طریقہ ایسانکل سکتا ہے جوشرعًا معتبر ہو؛ بہدیا وصیت وغیرہ؟ (۱۲۲۵/۲۱۵ه)

الجواب: غیرمسلم کے وقف کی صحت کے لیے بیشرط ہے کہ جس امر خیر کے لیے وقف کیا جائے، وہ اہل اسلام اور غیرمسلم کے اعتقاد میں موجب ثواب وقربت ہو، پس تعلیم گاہ ومدارس علوم دینیے اہل اسلام

## صدقة فطرود يكرصدقات داجبه كارقم مدرسه كالتمير مين لكانا

سوال: (۹۵۴) مدرے کی عمارت میں صدقۂ فطر کا روپیہ لگانا جائز ہے یا اس کے لیے دوسرا چندہ کیا جائے؟ بعض لوگ یمی چاہتے ہیں (۲۲/۱۸۶۸–۱۳۴۷ھ)

الجواب: فطرہ کاروپیقمیر مدرسہ میں صرف کرنا درست نہیں ہے؛ کیوں کہ فطرہ وغیرہ صدقات واجبہ میں "تملیک فقیر" ضروری ہے، اور تقمیر میں صرف کرنے ہے تملیک نہیں ہوسکتی، البذا مدر ہے کی تقمیر کے لیے علیحدہ چندہ کیا جائے، جیسا کہ بعض حضرات کی یہی رائے ہے، اور یہی صحیح ہے، اور صدقہ فطر کاروپی طلبائے مدارس اسلامیہ کے اخراجات میں صرف کرنا جا ہے۔ فقط

<sup>(</sup>۱)اس مسئلے پرفتوی نمبر:(۸۰۱) سے پہلے نوٹ کھھا گیا ہاں کود کھے لیں ، بیدوقف غیر مسلم کے ذاتی اعتقاد میں قربت ہوسکتا ہے، اس لیے وہ وقف کررہا ہے، ہاں اس کے مذہب کی روسے قربت نہیں ہوسکتا، گرفقہا، نے منقولات میں ذاتی اعتقاد کا انتہار کیا ہے، پس غیر منقولات میں بھی اس کا اعتبار کرنا چاہیے، چنانچید حضرت گنگو ہی قدس سرؤ نے ایسے وقف کو بھی درست قرار دیا ہے۔ ۱۲ سعیداحمہ پالن پوری

<sup>(</sup>٢) الشامي ٢/ ٢١٠ كتاب الوقف شرائط الوقف.

<sup>(</sup>٣) الشامي ٢/٩٠٦ كتاب الوقف مطلبٌ: قد يثبت الوقف بالضرورة .

### زكوة كارويهمدے كتميرمين لكانا

سوال: (۹۵۵) ایک مجد کے پیچے زین پڑی ہوئی تھی، لوگوں نے چندہ جمع کر کے زیمن ندکور مسجد کے لیے خرید کی کہ یہاں مکان بنا کر چین امام بھا کیں گے یا کرایہ مجد کے کار آمد ہوگا، بعد اس مسجد کے لیے کرید کی کہ یہاں مکان بنا کر چین امام بھا کیں گے یا کرایہ مجد کے کار آمد ہوگا، بعد اس جگہ بیں مدرسہ اسلامی کی تجویز تھہری، چنا نچہ چندہ ہوااس میں لوگوں نے زکوۃ بھی دی؛ بیز کوۃ ادا ہوئی یا دو بارہ دینی پڑے گی؟ اب بوجہ کی چندہ کے مدرسہ بھی نہ بن سکا اور نہ امید ہے، البندا مدرسہ ندکورہ کا سامان یااس کا کرایہ مجد میں صرف ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۲۱-۲۵۱۵ه)

الجواب: زکوۃ کاروپیٹیسر مدرسیس لگانا جائز نہتھا، وو زکوۃ ادانہیں ہوئی پھر دین جاہیے، اور سامان مدرسہ کا اہل چندہ سے دریافت کر کے معجد کے کام میں آسکتا ہے، اور چونکہ وہ زمین دراصل معجد کے کام میں آسکتا ہے، اور چونکہ وہ زمین دراصل معجد کے لئے بی خریدی گئ تھی اس لیے اس کا کرا میں معجد میں لگانا درست ہے۔ فقط

### مسجد بإمدر سے کی زمین اجارے بروینا

سوال: (۹۵۷) مالک اراضی نے اگر کی مجد یا مدرسہ کے متعلق کچھ زمین وقف کردی، اب متولی اس زمین موقو فہ کوسالا نہ اجرت یا کسی معین چیز پر کسی شخص کودے دے اقد جائز ہے یا نہ؟ (۱۲۱/۲۵-۱۳۳۵) الجواب: اس زمین کو مجد کے منافع کے لیے اجارہ پردینا جائز ہے جو پچھ حاصل ہواس کو مجد پر صرف کیا جاوے۔ فقط

معجد کے احاطے میں ب مدرے کی عمارت کوکرائے پردینا

سوال: (۹۵۷) ایک فخص نے ایک مسجد کے احاطے میں جوز مین خالی پڑی تھی، اس خالی زمین میں مدرسہ بنایا؛ اب مدرسہ چندسال سے خالی ہے، کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے، متولی مسجد کا ارادہ ہے کہ اس کوکڑائے پردے کر کرامیہ مسجد میں صرف کرے، اور اس سامان کا دوسرے مدرسے میں لے جاتا بھی درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲-۳۲/۵۷)

الجواب: باني مدرسه نے اگر عمارت كومجد كے ليے وقف كرديا ہے، تواس كى آمدنی كرايہ مجد

میں صرف کرنا جا ہے، اور اگر وقف نہ کیا تھا تو بانی کواختیار ہے کہ اس سامان کو دوسرے مدرسہ میں لے جاوے یااینے صرف میں لاوے۔

## مسجد ومدرسه کی رقم تجارت میں لگانا

سوال: (۹۵۸) تقمیر مبحدنو کے داسطے جور دیبیہ جمع ہے، اس کومہتم تجارت میں لگاسکتا ہے یا نہ؟ یا اگر مدرے کار دیبیہ ہوتو اس میں بھی بیت تصرف تجارت بہ شرط ذمہ داری رأس المال کرسکتا ہے یا نہ؟ ا ۱۳۲۵-۲۲/۶۵۷) ہے)

الجواب: بياتو ظاہر ہے كہ اموال وقف ميں اس قتم كے تصرفات كى اجازت مطلقًا نہيں ، خاص خاص صورتوں ميں اور صلحت كے ماتحت اس كى گنجائش نكل آتى ہے، جس قدرتصرفات مصلحت وقف اور اس كى حفاظت كى صورتيں ہو سكتى ہيں ، متولى وقف كواس كى اجازت ہے، اور جن صورتوں ميں ضياع مال وقف يا خطرهُ ضياع ہے تو پھر اجازت نہيں ؛ غرض كه اس باب ميں سب سے اہم جزومصالح وقف اور حفاظت مال اوقاف ہے۔

للوقف و أحرز للوقف واخذ عند الحاجة كرسكا هـ قال في الخلاصة نقلاً عن مجموع النوازل: و أما إقراض ما فضل من الوقف قال في وصايا النوازل رجوت أن يكون ذلك واسعًا النوازل: و أما إقراض ما فضل من الوقف قال في وصايا النوازل رجوت أن يكون ذلك واسعًا إذا كان ذلك أحرز للغلة من إمساكه الخ(۱) (حلاصة الفتاوي فصل في المسجد وأوقافه) يسع للمتولى إقراض ما فضل من غلة الوقف لو أحرز (۲) (جامع الفصولين) وفيه أيضًا: وذكر أن القيم لو أقرض مال المسجد ليأخذه عند الحاجة وهو أحرز من إمساكه فلا بأس به (۲) (جامع الفصولين وغيرهما) وفي به به (۲) (جامع الفصولين لابن قاضي سِمَاوْنَة في تصرف القاضي والمتولى وغيرهما) وفي

<sup>(</sup>۱) حلاصة الفتاوي مع مجموعة الفتاوي ٢٢١/٣ كتاب الوقف - الفصل الرابع في المسجد و أوقافه و مسائله. مطبوعة نول كشور لكنؤ.

<sup>(</sup>٢) جامع الفصولين ١٣/٢ الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصى والقاضى والمتولى الخ. مطبوعة كبيرى ميريه ، بولاق ، مصر .

الأشباه: وهل يجوز للمتولى أن يشترى متاعًا بأكثر من قيمته أو يبيعه و يصوفه على العمارة، ويكون الربح على الوقف. الجواب: نعم كماحرره ابن وهبان (١)(الأشباه و النظائر كتاب الوقف)

### شدید ضرورت کے وقت مدر ہے کی زمین فروخت کرنا

سوال: (۹۵۹) کسی شخص نے زمین مزروعہ کسی اسلامید مدرسہ کو بطور وقف دی ہوتو مہتم مدرسہ کسی ضرورت شدیدہ کے باعث اس کو فروخت کر کے ،اس کی قیمت مدرسہ کے کسی کام میں لاسکتا ہے یا مہیں؟ اور ہبہ کی صورت میں کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۵/۱۳۲۷ھ)

الجواب: زمین مزروعہ بویا غیر مزروعہ، جب کہ مدرسہ کے لیے وقف کی گئی ہو، اس کوفروخت کرناجا تزنہیں ہے، اگر چی ضرورت شدیدہ بوک ما فی الدر المحتار: الْوَقْفُ لَا يُمْلَكُ وَلَا يُمَلَكُ (الدر المحتار مع الشامی ۲/۲۲ کتاب الوقف)

# مدرے کے بوسیدہ اور ہے موقع مکان کو چے کر مدرے کی ضروریات کے لیے دوسرامکان خریدنا

سوال: (۹۲۰) مدرسه دارالعلوم سهار نپور کا ایک مکان بوسیده اور بے موقع ہے، کرائے وغیرہ پر نہیں دیاجا تا، اور مدرسے میں اس قدر گنجائش نہیں ہے کہ اس کی مرمت بہ خوبی کرسکے، اس لیے اراکین مدرسہ اور متولی چاہتے ہیں کہ اس کوفروخت کر کے کسی اجھے موقع پر کہ جواس سے بہتر اور اعلیٰ جو خریدلیا جاوے، اور اس کی آمدنی سے مدرسے کی ضرورت بوری کی جائیں؛ ایسی صورت میں متولی مال وقف کا جادہ کرسکتا ہے بانہیں؟ (۱۳۳۰م/۲۳۷ء)

الجواب: ورمخاريس ب: وأما الاستبدال بدون الشرط فلايملكه إلاالقاضى (درر) وشرط في البحر خروجه عن الانتفاع بالكلية وكون البدل عقارًا والمستبدل قاضى الجَنَّة (٢)

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ص: ٢٤٨ الفن الناني - كتاب الوقف.

<sup>(</sup>٢) عالم بأثمل قاضى كو قاضى النجنية ورن و لل صديث كل وجدت كباجا تائج: عن ابن بريدة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة : واحد في الجنة و اثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجل عَرف الحق فقضى به ورجل عَرف الحق فجارَ في الحكم فهو في النار =

السمفسر بذى العلم والعمل، وفى النهر: أن المستبدل قاضى الجنَّة فالنفس به مطمئنة فلا يخشى صياعه ولو به الدراهم والدنانيو الخ(!) پس ببضرورت مذكوره مكان مذكوره موقو فه كوفروخت كركے، دوسرامكان بهترخريد تا درست ہے، اوراس ميں ہرطرح پورى احتياط كى جاوے، اور مدرسه كے منافع كا خيال ركھا جاوے۔ فقط

# ایک مدرسہ کے نام موقو فہ جائداد کی آمدنی دوسرے مدرسے میں صرف کرنا

سوال: (۹۱۱) ایک شخص چیک کی بیاری میں قریب المرگ ہوگیا تھا،اس نے دوتین معتبر عالم کے روبر ووصیت کی کہ ہماری زمینوں میں سے فلال فلال بچاس بیگہ زمین مدرسہ فلاح المسلمین کے نام وقف ہے،اور زمین موقو فربستی کے قریب ہے،اور مدرسہ فلاح المسلمین چھکوس کے فاصلے پر ہے،الہذا ہم لوگول نے مشورہ کر کے بستی میں ایک مدرسہ قائم کیا اور زمین موقو فہ سے مدرسہ کو چلاتے ہیں، یہ جائز ہے یائیس؟ (۱۳۳۸/۲۹۰ھ)

الجواب: كتب فقد شامى وغيره مين تصريح بمواعاة غوض الواقفين واجبة (الشامى ١٥٢١/ ٥٢١/ كتاب الوقف) كتاب الوقف) اور نيز تصريح به شرط الواقف، كنص الشارع (الشامى ١٨/ ٥٠٨ كتاب الوقف) بين تاوقت تك آمدنى زمين موقوفه كودوسر بدرسه بين تاوقت تك آمدنى زمين موقوفه كودوسر بدرسه مين مين صرف كرنا درست نهين به بين دوسر بدرسه مين آمدنى مذكوره كوصرف كرنے والے؛ خلاف شرط

= ورجل قطى للناس على جهل فهو فى النار (سنن أبى داؤد ص: ٥٠٣ كتاب القضاء، بابٌ فى القاضى يخطئ) وهكذا فى مشكاة المصابيح (ص: ٣٢٣ كتاب الإمارة والقضاء، باب العمل فى القضاء والخوف منه ، القصل الثاني)

در مختار کی اردوشر ت غایدة الأوطار میں ہے: قاضی عالم باعمل کو" قاضی جنت "کہا بہ موجب اس حدیث مرفوع کے جو حاکم نے بریدہ سے روایت کی کہ دو قاضی تار (جہنم) میں جیں اور ایک قاضی جنت میں، جس قاضی نے حق کو دریافت کیا پھرای پر تھم کیا سودہ جنت میں ہے، اور جس قاضی نے حق کو دریافت کیا پھر الم کیا دانستہ یا تھم کیا بغیر علم کے ، تو وہ دونوں نار (جہنم) میں جیں۔ (غایدة الأوطار ۲/۲ ۵۵ مطبع منٹی نول کشور، کا نبور) (۱) اللدر مع الشامی ۲/۲۵ کتاب الوقف ۔ مطلب فی شروط الإستبدال .

واقف کرنے کی وجہ ہے عاصی وا غم ہیں؛ کیونکدان کو یہ جی نہیں ہے کہ شرط واقف کو باطل کریں۔

سوال: (۹۲۲) میری ایک بچوبھی نے اپنی جا نداد میں ہے ایک جزووقف کردیا تھا، اور حسب
رائے خود مصارف خیر میں خرج کرتی تھیں لیکن نہ وقف نامہ تحریکیا تھا نہ مصارف کی فہرست تحریخی؛
وفات سے قریب مجھے ہدایت فرمائی تھی کہ میرے بعدتم وقف نامہ لکھ وینا اور مصارف تجویز کردینا، میں
اور مرحومہ کی ایک حقیقی ہمشیرہ اور ایک علاقی ہمشیرہ وارث تھے جن کے نام مرحومہ کے بعد وراث سرکاری
کاغذات میں درج ہوئے، اندراج نام کے بعد میں نے اور مرحومہ کی علاقی ہمشیرہ نے بقدرا پے جھھ
کے وقف نامہ لکھ دیا، اور مصارف یہ تجویز کیے کہ فی روپیدوں آنہ فلاں فلاں مدارس اسلائی کو ملے گا، اور
چھا نہ فی روپیہ متولی حسب رائے خود خرج کرے گا، بعدہ مرحومہ کی حقیقی ہمشیرہ نے اپنے حصہ کا وقف
نامہ لکھا، اور میرے مشورے سے یہ مصرف تجویز کیا کہ '' بچھرایوں'' میں اسلامی مدرسہ قائم کیا جائے؛
چنا نچہ مدرسہ قائم ہوگیا لیکن اس جزو کی آمدنی مدرسہ کے لیے کانی نہیں' آیا شرغا (یہ) جائز ہوگا یا نہیں
کہ میں نے جو دس آنہ فی روپیہ بیرونی اسلامی مدارس کو دیا جانا تجویز کیا تھا، وہ '' بچھرایوں'' کے بی

الجواب: يتبديل اورتغيير جائز نبيل بـ شاى يل اسعاف منقول ب: ولا يجوز له أن يفعل إلا ماشرط وقت العقد (١) وفيه أيضًا: ايس له إعطاء الغلة لغير من عينه لخروج الوقف عن ملكه بالتسجيل (١) وفيه أيضًا: وفي فتاوى الشيخ قاسم وما كان من شرط معتبر في الوقف فليس للواقف تغييره ولا تخصيصه بعد تقرره الخ (١)

سوال: (٩٦٣) ایک شخص نے ایک مدرے کے لیے جائداد وقف کی الیکن آمدنی اس کی دوسرے مدرسے میں دیتے ہیں؛ بیجائز ہے یانہیں؟ (١٥٣٢/١٥٣٢ه)

الجواب: جس مدرے کے لیے وقف کیا ہے اس کی آمدنی ای مدرے میں صرف کرنی جاہیے، جب تک وہ مدرسہ جاری ہے اس وقت تک دوسرے مدرسے میں صرف کرنااس آمدنی کا جائز نہیں ہے۔ فقط

<sup>(</sup>١) الشامي ٢/٥٣٤ كتاب الوقف . مطلب: لا يجوز الرجوع عن الشروط .

وقف كالبيان

## ایک مدرے کی موقو فہ جائداد کی آمدنی دوسرے مدرے میں منتقل کرنا

سوال: (۹۱۴) زیدنے اپنی جائداد وقف کی، اور اس میں سے آمدنی کا ایک حصد ایک دین مدرسے کے لیے جوایک خاص معجد یا خاص شہر میں واقع تھا مقرر کیا، اس کے بعدوہ ویکھتاہے کہ اس مدرسے کے کارکنان، مدرسے کی آمدنی کوٹھیک طور سے شرق نہیں کرتے، اس میں اسراف یا خیانت کرتے ہیں؛ تو ایسی صورت میں کیا ہے جائزہے کہ خود واقف یا متولی اس حصد آمدنی کودنی تعلیم ہی کے لیے کسی دوسرے مدرسے میں منتقل کردے؟ جینواوتو جروا (۱۳۳۲/۱۳۷۲ھ)

الجواب: شرائط واقف اگر چیعتبر ہوتی ہیں۔ شرط المواقف کنص الشارع (الشامی ۲/۱۰۸ کتاب الوقف)لیکن بہصورت مذکورہ آبدنی مذکورہ کو دوسرے مدرسہ دینیہ میں منتقل کرنا جائز ہے۔ فقط

### ایک مدرے کے ملبے سے دوسرے مدرے کی تعمیر ومرمت کرنا

سوال: (۹۲۵) قوم نے ایک عمارت بغرض تعلیم علم دین تیاری، اوراس میں مدرسه اسلامیہ جاری کیا، جوعرصہ تک جاری رہ کرمسلمانوں کے باہمی نزاع سے بند ہوگیا، اوراس کی عمارت ق بن مرمت ہوگئی، اب مسلمانوں کا ایک گروہ مدرسہ فدکور کی عمارت کو منہدم کر کے، اس ملبے سے دوسر سمقام پر مدرسے کے لیے عمارت بنانا چاہتا ہے، دوسرا گروہ اس سابق عمارت کی مرمت کرانے اور مدرسہ جاری کرنے پرمصر ہے تو شرغا کیا تکم ہے؟ (۱۳۳۲/۱۵۸۴ھ)

الجواب: اس مکان مدرسه کی مرمت کر کے ای میں مدرسه جاری کرنا چاہیے، کیونکه درمختار وغیرہ میں بیرتصری ہے کہ ایک وقف کے سامان اور ملیے کو جب تک اس کی درسی اور آبادی ہوسکے، دوسرے وقف میں لگانا اور منتقل کرنا درست نہیں ہے۔فقط

واقف کی غرض بوری کرنے کے لیے دوسرے مدرسے میں وقف کی آمد فی صرف کرنا سوال:(۹۱۲) زیداور بکرنے اپی کچھ جائدادا پی بستی کے ایک مدرسے میں بایں شرط وقف کی کہ مدرے کی تعلیمی حالت جب تک درست رہے، اس وقت تک وقف کی آمدنی ہے اس کی امداد کی جائے ، اگر خدانخواستہ مدرہے کی حالت خراب ہو یا مدرسہ بالکل ہی ندرہ تو فلاں جگہ کے مدرسہ عربیہ میں وقف کی آمدنی دی جائے ؛ چونکہ بستی کے مدرہے کی حالت نا گفتہ بہ ہے اور زیدانقال کر چکا ہے، بکر زندہ ہے ؛ آیا بکر واقف اور متولی اپنے اختیار ہے اپنیستی میں کوئی اور کمتب کھول کرعمہ وانظام کر کے، زید واقف کی منشائے دلی کو پورا کرنے کا مجازہے یا نہیں ؟ (۱۳۵۱ھ)

الجواب: غرض واقف كالپوراكرناضرورى ب، جبيها كدور مختار وغيره ميں ب: مراعاة غرض المواقفين واجبة (الشامى ٥٢١/٦ كتاب الوقف )ليس جب كه مدرسه فذكوره كى حالت درست ندرب، اورتعليم عربي اس ميں نه ہوتو كيمر تبديل اس كى درست ہے؛ يعنى دوسرے مدرسے ميں صرف كرنا آمدنى لذكوره كا درست ہے۔ فقط

### مدرسے کی زمین میں قبرستان بنانا

سوال:(۹۶۷) چندہ کے روپے سے مدرسہ کے لیے زمین خریدی تھی، اب بستی کے لوگوں کو یک قبرستان کی ضرورت ہے، مذکورہ زمین کی قیمت ادا کرکے یا اس کے بدلے میں اور زمین دے کر س کوقبرستان بنانا جائز ہے یانہیں؟(۳۶/۸۵۵)

الجواب: جو زمین مصالح مدرسہ کے لیے خریدی گئی تھی، وہ مدرسہ پر وقف ہوگی؛ اب اس کا ۔
ستبدال یافروخت کرنا جا ترنبیں ہے۔ استبدال وقف کے لیے چندشرائط ہیں جن میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ پہلا وقف معلی ہو چکا ہو، اور اس سے انقاع نہ ہو سکتا ہو؛ پس صورت مسئولہ میں موتو فہ زمین جب کہ بدستور قابل انتفاع ہے تو اب اس کوخر ید کریا بدل کر قبرستان بنانا جا ترنبیں؛ قبرستان کے لیے دوسری زمین خریدی جائے۔ درمختار میں ہے: و أما الاستبدال ولو للمساکین بدون الشرط فلا یہ سملکہ إلا القاضی درد. وشرط فی البحر خووجه عن الانتفاع بالکلیة النے (۱) (و نقل العلامة الشامی عبارة البحر و فصّله فلیراجع درمختار مع الشامی ۳۸۸/۳) و أيضًا فی البحر: و من المشامی عبارة البحر و فصّله فلیراجع درمختار مع الشامی ۳۸۸/۳) و أيضًا فی البحر: و من المشامی عبارة البحر و فصّله فلیراجع مطلب فی شروط الاستدال بالوقف و هكذا فتوی

شمس الأنمة السرخسي الخ وذكر محمد في السير الكبيرمسئلة تدل على عدم جواز الاستبدال بالوقف الخ (١) (البحر الرائق ٢٢٣/٥)

مٹی کا تیل جومدرہے میں دیا گیا ہے اس کومسجد کے صحن میں جلانا سوال: (۹۲۸) اگر کئی نے مدرہے میں مٹی کا تیل دیا؛ تو وہ تیل مجدے صحن میں جلانا جائز ہے یانہ؟ (۱۳۲۲/۸۲۰ه

الجواب: اگروہ تیل مثلاً مدرسہ کی ضرورت سے زیادہ ہو؛ تو مسجد کے صحن میں جو کہ مسجد سے خارج ہواس تیل کا جلانا درست ہے۔

# ایک مدرے میں تعلیم قرآن کے لیے جو جا کدادوقف کی ایک مدرے میں صرف کرنا گئی ہے اس کی آمدنی دوسرے مدرسے میں صرف کرنا

سوال: (۹۲۹) میرے والد نے اپناتر کہ ' ثلث جائداد' ایک مدرے میں بمدور تعلیم قرآن مجید وصیت وقف کیا، اور ایک کاغذ سادہ لکھا دیا اور جھے کومتولی بنایا، اور کہا کہ اس کو باضابطہ لکھا کر رجشری کرادینا، اب چوں کہ جس مدرسہ میں وقف کی وصیت کی ہے، وہاں عقائد باطلہ بیدا ہوگئے ہیں، اور انگریزی وغیرہ پڑھائی جاتی جائے ہیں اگر دوسرے مدرسے میں آمدنی صرف کی جائے تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۷/۲۳۱۱ھ)

آلجواب: ال مدرے میں جس مدے لیے آپ کے والد نے جائداد کا حصدوقف کیا ہے، آمدنی وقف صرف ہونی جائداد کا حصدوقف کیا ہے، آمدنی وقف صرف ہونی جا ہے ( بینی ) بمد حفظ وتعلیم قرآن صرف کرتے رہیں، اگر میدوہاں خدر ہے تو پھر جس جگہ تعلیم قرآن کا مدرجہ میں تعلیم قرآن کا درجہ موجود ہے اس وقت تک وہاں صرف کرنا جا ہے۔

ایک مدرسے کے لیے وقف کی ہوئی کتابیں دوسرے مدرسے میں دینا سوال: (۹۷۰)زید نے بل ازانقال اپناقرباء کودصیت کی کدیراکتب خانہ میرے بعداگر کوئی (۱) البحر الرائق ۳۳۵/۵ کتاب الوقف - فی بحث الاستبدال. شخص اہل خاندان سے اس قابل ہو کہ اس کو استعمال کر سکے تو اس کے پاس رہے، ور نہ فلال شہر کے مدرسہ اسلامیہ میں نہ تھا اسلامیہ میں نہ تھا اسلامیہ میں نہ تھا جس میں وہ کتب خانہ دے دیا جاتا، اور متوفی نے بھی بباعث عدم موجودگی مدرسہ داہل علم اپنے شہر کے، دوسرے شہر کے مدرسہ میں دینا مناسب مجھاتھا، اور متوفی کے خاندان میں بھی اب تک کوئی مستحق کتب خانہ مذکورہ کا نہیں ہے ؛ البتہ اب متوفی کے شہر میں مدرسہ اسلامیہ سے جس میں نعایم علوم دینیہ جاری ہے ۔ فائم ہوا ہے، اور اس میں کتب دینیہ کی تخت ضرورت ہے؛ اس صورت میں متوفی ندکورے ورشہ کو مدرسہ متذکرہ میں شرعًا کتب خانہ ندکورہ کے ویشے کاحق حاصل ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵–۱۳۳۲ه)

الجواب: جس مدرسكوواقف في متعين كيا بهاى من كتب داخل كى جاكين كما صوح به الفقهاء: أن شرط الواقف كنص الشارع (١) وفي الشامي عن القنية: سَبَّل مصحفًا في مسجد بعينه للقراءة ليس له بعد ذلك أن يدفعه إلى آخر من غير أهل تلك المحلة للقراءة الخ (٢)

## واقف اپنی وقف کردہ کتابوں کونہ خرید سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے

سوال: (۹۷۱) زیدنے چند کتابیں ایک اسلامی مدرسہ میں وقف کیں، تقریبًا ایک سال ہوگیا، گروہ کتابیں اس وقت تک مدرسہ کے کسی کام میں نہیں آئیں، اب خود واقف کوان کتابوں کی ضرورت ہے تو کیا وہ مدرسے سے قیمۂ ان کتابوں کوخرید سکتا ہے؟ یکسی ایسی کتاب سے جس کی مدرسہ میں ضرورت ہو، مبادلہ کرسکتا ہے؟ (۱۲۸۵/۱۸۵ه)

الجواب: زیدواقف اب ان کتابوں کوخریز بیس سکتا، اور ندمبادله کرسکتا ہے۔جیسا که کتب فقه میں ہے: اَلْوَقْفُ لاَ یُمْلَكُ وَلاَ یُمَلِّكُ (الدرالمحتار مع الشامی ۲۲۱/۲ کتاب الوقف) فقط

## مدرسہ دوسری جگہ چلا جائے تو مدرس نے چندہ سے جو کتا ہیں خریدی ہیں وہ کس کی ہوں گی؟

سوال: (۹۷۲) مدرسهاشر فیهایک متجدمین داقع ہے،اگر مدرسه موصوفه کسی وجہ سے دوسری جگه

(٢) الشامي ٢/٣٣٦-٣٣٤ كتاب الوقف - مطلبٌ متى ذكر للوقف مصرفًا .....

<sup>(1)</sup> الدر المختار والشامي ٢/٥٠٨ كتاب الوقف مطلبٌ في قولهم شرط الواقف كنص الشارع.

وقف كابيان

چلا جائے تو جو کتا بیں مدرس نے چندہ ہے خریدی ہیں وہ مدرس کوملیں گی یامہتم کو؟ (۲۲۰۱-۲۲۵۱-۱۳۵هے) تھی الجواب: جو کتا بیس مدرہے کے لیے خریدی گئی ہیں یااس مدرسه پرونف ہوئی ہیں،وہ اس مدرسے کی ہیں؛ جہاں وہ مدرسہ قائم ہوگا وہیں کتا بیس رہیں گی۔فقط

## وفات شد شخص کی کتابوں کو وقف کر نا

سوال: (۹۷۳)زیدمرحوم کے پاس کچھ کتب دینیات تھیں، کسی عربی مدرہے میں بھیجنا چاہتا تھا، اپنے اس ارادے کواپنی حیات میں پورانہ کرسکا، اب کسی مدرہے میں وہ کتب وقف کی جاویں تو جائز ہے یائہیں؟ (۱۳۲۰/۲۱۵ھ)

الجواب بیام باختیار ورثاء کے ہے،اگر ورثہ بالغین کسی مدرسے میں ان کتب کو دقف کرنا چاہیں تو بہقدرا ہے خصص کے وقف کر سکتے ہیں۔فقط

#### طلبہ کا مدرہے کی کتابوں کوضا کع کر دینا

سوال: (۹۷۴) ایک مہتم مدرسہ یا متولی وقف دینیہ، کسی طالب علم یا اور کسی شخص کو حسب شرائط عاریة وقفی کتابیں ۔۔ جوائی غرض سے وقف کی گئی ہیں ۔۔ دیتا ہے، اور عاریة لینے والے طالب علم وغیرہ ان کتابوں کو استعال کرتے کرتے ہے کار کردیں یالے کرچلے جائیں، تومہتم اور متولی کس طریق سے بری ہو سکتے ہیں؟ یعنی مؤاخذہ اخروی ہے۔ (۱۳۳۲/۹۲۵)

الجواب: اس صورت میں جب کہ مہتم اور متولی نے نگرانی وحفاظت کتب میں کوئی کوتا ہی نہیں کی مہتم اور متولی نے نگرانی وحفاظت کتب میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ، اور موافق شرط واقف طلبہ کوعاریۂ دیتا ہے جو کہ اس کودینا چاہیے؛ تواگر اس حالت میں وہ کتابیں دریدہ ہوکر بے کار ہوجا گیں یا کوئی طالب علم لے کر چلا جائے تومہتم اور متولی پراس کا معاوضہ اور صفان اور مؤاخذہ اخروی کچھنہیں ہے۔ فقط

مدرے کا حساب و کتاب صاف نهر کھنے والے کومعز ول کرنا سوال: (۹۷۵)ایک نو وار دمولوی صاحب نے یہاں آکر قیام کیا،اورا یک مکتب میں جو حافظ رجب کے امام باڑے میں تھاوہ ہاں ۔۔ آ مدورفت شروع کی ،اور سلمانوں ہے تعلیم کے متعلق کہا ،اتھاق رائے قرار پاکرایک مکان کرائے پر لے کر مدرسہ جاری کیا ،اور کام چندہ سے شروع ہوا ،اور کمارت مدرسہ کی دومنزلہ چندہ سے تیارہوئی ، نیچ نو (۹) دکا نیں نکالیں ، مدرسہ تیارہونے کے چندروز بعدد و ہزار پانچ سورو ہے میں بلامشورہ تو م مولا ناصاحب نے مدرسہ کو ربن کردیا ،جس کے متعلق مولا ناصاحب سے حساب ما نگا گیا، انہوں نے حساب نہیں ہتلایا، خلاصہ یہ کہ چندہ کر کے مدرسہ کو چیڑا یا گیا، کسی وجہ سے مولا ناصاحب نے سکونت اندور کی ترک کردی ، ان کے پیچھے ان کا لڑکا کرایہ دکانوں کا وصول کرتار ہا، مولا ناصاحب کا منشایہ ہے کہ کل آمدنی میں لوں اور حساب نہ دوں ؛ ایی حالت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہے؟ جو مدرسہ مسلمانوں نے چندہ سے بنایا ہے اس کو مولا ناصاحب غصب کرنا چاہتے ہیں ؛ کیا مدرسہ ان کی ملکبت مانا جا سکتا ہے؟ اب مولا ناصاحب ایک عرصہ کے بعد تشریف کرنا چاہتے ہیں ، ان سے آمد و خرج کا حساب مانگا گیا، مگروہ حساب دینا نہیں چاہتے ؛ ایس صورت میں مولا نا صاحب کے لیے کیا تھم ہے؟ (۱۳۵/۱۳۵ ہے)

الجواب: مدرسه مذکوره ان مولوی صاحب کی ملک نہیں ہے، اور ان کور بن کرنا بھی جائز نہ تھا،
اور جب کہ وہ حساب کتاب با قاعدہ آمد وصرف کا نہیں دیتے، اور آئندہ کو بھی صفائی حساب کتاب کی
رکھنا نہیں چاہتے، تو ان کو بالکل مداخلت مدرسہ میں نہ دی جاوے اور ان کو معزول کیا جاوے، اور
دوسرے معلم متدین مقرر کیے جاویں؛ خائن کا معزول کرنا ضروری ہے اور مدرسے کا نظام با قاعدہ مقرر
کیا جاوے، اور مولوی صاحب موصوف کے مشورے کو قبول نہ کیا جاوے؛ کیونکہ حساب آمد وصرف کا رکھنا ضروری ہے۔ فقط

#### وارهى كاشخ واليكومدر سي كامتنظم بنانا

سوال: (۹۷٦) زید بمیشہ ڈاڑھی کتر داتا ہے، سلمانوں نے اس کو اسلامی مدرسے کا نتظم بنا رکھا ہے، زید نے اپنے وعظ میں بیان کیا کہ جس شخص کے جنازے کی نماز چالیس آ دمی پڑھیں وہ بلا شک جنت میں داخل کیا جاتا ہے؛ کیونکہ ہر چالیس آ دمیوں کی جماعت میں ایک آ دمی ولی اللہ یاغوث ضرور ہوتا ہے۔ جوشخص ڈاڑھی ایک انچ اور موچیس بڑی رکھے اس کو مدرسے کا منتظم بنا نا شرعًا جا ترب یا وتف كالبيطي

نهيس؟ (۱۲/۲۱ - ۱۳۲۷)

الجواب: بیمضمون حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص کے جنازے کی نماز چالیس آدمی مسلمان خالص پڑھیں اس کی مغفرت ہوگی، اور اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا؛ مگریہ امر کہ ہر چالیس آدمیوں کی جماعت میں ایک ولی اللہ یا غوث ضرور ہوتا ہے ضروری نہیں ہے، اور ثابت نہیں ہے؛ اور اس حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ وہ حدیث شریف ہے ہے: فیانی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازته اربعون رجلاً لا مشعهم الله فیه، رواہ مسلم (۱) اور شخص نذکور فاس ہے، اس کو نتظم مدرسہ شہنا بالا شفعهم الله فیه، رواہ مسلم (۱) اور شخص نذکور فاس ہے، اس کو نتظم مدرسہ شہنا بالا شفعهم الله فیه، رواہ مسلم (۱) اور شخص نذکور فاس ہے، اس کو نتظم مدرسہ شہنا بایا جائے۔ فقط

## مهتمم كومدرسه كي حق تلفى كرنا جائز نهيس

سوال: (۹۷۷) زیدنے اپنے مکان مشتر کہ کا نصف حصہ مدرسہ میں ہبہ و وقف کر دیا ہے؛ یہ جائز ہے یانہیں؟ اگر مدرسہ کے ممبران اور مہتم نے کئی قتم کے دباؤیار و رعایت ہاں مکان کا نصف حصہ عمرکو سے جو دوسراشریک ہے ہے کہ قیمت پردے دیا، اور مدرسہ کی حق تلفی ہو کی توبیلوگ ما خوذ ہول گے یانہیں؟ کیونکہ عمر کی بیکوشش ہے کہ کی صورت سے بید حصہ کم قیمت میں آجائے۔ (۱۰۰۰سامہ) ہول گے یانہیں؟ کیونکہ عمر کی یوشش ہے کہ کی صورت سے بید حصہ کم قیمت میں آجائے۔ (۱۰۰۰سامہ) الجواب: مشترک جھے کا وقف صحیح مذہب کے موافق جائز ہے؛ پس ممبران و مہتم مدرسہ کو چاہیے کہ مدرسہ کے حصہ کو علیحدہ کر الیس؛ کیونکہ وہ نصف حصہ جو زیدنے مدرسہ میں دیا ہے وہ وقف ہوگیا، اور کہ منت کی بیج وشراء اور کوئی تصرف مالکانہ اس میں کی کا درست نہیں ہے۔ حسما فی اللدر المعتدار: الوقف

<sup>(</sup>۱) عن كريب مولى ابن عباس عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما أنه مات ابن له بقُديد أو بعسفان فقال: يا كريب! انظر ما اجتمع له من الناس، قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال: تقول: هم أربعون قال: نعم قال: أخرجوه فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه (الصحيح لمسلم ا/ ٣٥٨ كتاب الجنائز، فصل في قبول شفاعة الأربعين الموحدين في من صلوا عليه، وهكذا في مشكاة المصابيح ص ١٣٥٠ كتاب الجنائز – باب المشى بالجنازة والصلوة عليها)

لاَ يُسْمَلُكُ وَلاَ يُسَمَلُكُ (۲۱/۱۷ كتاب الوقف ) اور ممبران مدرسه كويه جائز نهيں ہے كه اس مكان كو فروخت كريں ، اور اگر اس ضرورت ہے فروخت كريں كة تقييم ہونے كے بعد اس ہے بچھ آمدنی مدرسه كونه ہو گئے ، اور وہ ہے كار پڑارہ گا، يا دوسرا شريك قبضه كرلے گا، تو پھر فروخت كرنا درست ہے ؟ ليكن (كم) قيمت كوفروخت نه كريں ، اور مدرسه كی حق تلفی كسی كی رعایت سے نه كريں ، ور نه ان پر مؤاخذ ه ہوگا۔ فقط

## مہتم کا مدرے کی کوٹھری کسی کودے دینا

سوال: (۹۷۸) اگرمبتم مدرسه نے زید کوکوٹری مدرسہ جوطلبہ کے لیے مخصوص تھی ہوجہ فارغ ہونے کے دیدی تو زیداس کی تلافی کس طرح کرے؟ یعنی کرامید واجبادا کردیئے سے تلافی ہوجائے گی یا نہیں؟ اور ہتم مدرسہ یازید خوداس کرائے کوکس مدمدرسہ میں صرف کرے تو زیادہ مناسب ہو؟ ۱۳۳۷/۲۷۰۰)

الجواب: اب اس کی تلانی ای طرح ہے کہ زید ہے اس کو تھری کو خالی کرالیا جائے ، اور جو پچھ کوتا ہی ہوئی اس سے تو ہہ کی جائے اورا گرزید بقدر کرائے کے مدرسہ میں داخل کردے تو بیا چھا ہے اور احتیاط ہے ، اس مقدار کو صرف طلبہ میں خرج کیا جائے۔ فقط

## ايك عورت اپنامكان متجد كودينا جا بتى تقى مگر

## مدرے کودے دیا تواس کاحق دارکون ہے؟

سوال: (۹۷۹) مساۃ مریم کوایک مکان والد کے ترکہ سے ملا، اور مریم نے کئی آ دمیوں سے سے کہا کہ میں اپنا مکان مجدکودی ہوں ہتم مجدوالے اس کا با قاعدہ کا غذلکھالو، انہوں نے کہا کہ ہم مکان محد کے لیے لیے لیس گے۔ دو چار روز کے بعد شوہر مریم نے مہتم مدرسے سے کہا کہ میری بیوی اپنا مکان مدرسے کودی ہے تم لکھوالو، ہتم مدرسہ نے کہا کہ جس فت مساۃ آئے گی ہم کھوالیں گے، بالآخر کارکنان مدرسہ نے کوشش کر کے مساۃ مریم سے اس کا مکان مدرسے کے لیے کھوالیا، اور مسماۃ کا انگوشا معدد سخط گواہان کے دستاویز برلگوالیا؛ اب اہالیان مجد وکارکنان مدرسہ میں بیرتنازع بیدا ہوا کہ مجد کا

حق ہے یا مدرے کا؟ ایسی صورت میں منتظمان معجد کومدرسہ کا حق ساقط کر دینا، اور مرکان معجد کے لیے واپس لے لینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۴۰/۶۸)

الجواب: وہ مکان مدرے پر وقف ہوگیا اس کی آمدنی مدرے میں ہی صرف ہونی چاہے، متولیان مجد کا حقِ مدرسہ کواس سے ساقط کرنا جائز نہیں ہے۔(۱)

#### مسا جداور مدارس موقو فیکسی کی ملک نہیں

سوال: (۹۸۰) مساجد و مدارس موقو فہ میں تملیک ہوسکتی ہے یانہیں؟ یعنی کوئی اس کا مالک بن سکتا ہے یانہ؟اگرکوئی جراتملیک کا دعوی کر بے تو کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۲-۳۳/۱۹۰۷ھ)

#### مدرسے کے مکان کوخالی کراناضروری ہے

سوال: (۹۸۱)ایک مکان موقو فه میں اگر کوئی شخص سکونت کر لے،ادراس میں مدرسه اسلامیہ قائم کرنے کا ارادہ ہو؛ تو اس شخص سے مکان خالی کرانا ضروری ہے یا نہ؟ (۱۳۴۰/۱۹۹۷ھ) الجواب: مکان مذکوراس سے خالی کرالینا ضروری ہے جب کہ وہ مدرسے کے لیے وقف ہے؛ تو

<sup>(</sup>۱)اورمریم کا جومبحدکودینے کاارادہ تھااس کی ابھی پخمیل نہیں ہوئی تھی اس لیےاس کا اعتبار نہیں \_سعیداحمہ پالن پوری

 <sup>(</sup>٢) الدرالمختار ٣٥٢،٣٥١/٢ كتاب الوقف \_ مطلبٌ في اشتراط الواقف الولاية لنفسه .

<sup>(</sup>٣) الدر مع الرد ٣٩٩/٢ كتاب الوقف \_ مطلبٌ لا يجعل الناظر من غير أهل الوقف .

<sup>(</sup>٣) الدر والشامي ٥٠٥/٢ كتاب الوقف \_ قبل مطلبٌ في الوقف المنقطع الأول.

اس میں مدرسہ ہی قائم ہونا جاہیے۔فقط

## واقف کے ورثاء مدر ہے کودی ہوئی جائداد واپس نہیں لے سکتے

سوال: (۹۸۲) اگر کوئی شخص اپنی کچھ زمین یامکان پانچ یا چھ بزار قیمت مقرر کر کے ؛ اس شرط پر کسی اسلامی مدرسہ کومفت دے دیوے کہ سمالا نہ آمدنی میں سے نصف خود رکھے، اور نصف مدارس کو بھیج دیا کرے، مگر بعد پچھ مدت کے اصلی وارث یا اس کی اولا دمقرر شدہ قیمت مدرسہ کوادا کر کے مکان یا زمین واپس لے لیوے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ (۱۳۲۳/۱۳۲۰ھ)

الجواب: اس صورت میں جوز مین اور مکان اس شخص نے کسی مدرسہ میں اس شرط کے ساتھ وے دی کہ نصف آمدنی اس کی اس مدرسہ میں خرچ ہو، اور نصف دیگر مدارس مجوز و میں خرچ ہوتو وہ زمین اور مکان وقف ہوگیا، اس کے بعد واقف کے وریثہ اور اولا داس کو واپس نہیں لے سکتے ، اور اس وقف کو باطل نہیں کر سکتے ؛ پس میصورت جا ئز نہیں ہے کہ واقف کی اولا وقیمت اس زمین و مکان کی و کے کہ دالت کی اولا وقیمت اس زمین و مکان کی و کے کہ اس زمین و مکان کی و کے کہ دالت کی اولا وقیمت اس زمین و مکان کی و کے کہ دالت کی اولا وقیمت اس زمین و مکان کی و کے کہ اس زمین و مکان کی و کے کہ دالت کی اولا و قیمت اس زمین و مکان کی و کے کہ دالت کی اولا و قیمت اس زمین و مکان کی و کے کہ دالت کی دائیں و مکان کی و کے کہ دالت کی در اس زمین و مکان کی واپس الے لیں (۱)

## جومدرسم سجدمیں قائم ہاس کواٹھانے کاحق کسی کوہیں

سوال: (۹۸۳) ایک متحد میں ایک مدرسہ ہم جس میں دین تعلیم ، کلام مجید وقفہ وحدیث کی ہوتی ہے ، بعض فتظمین نے چاہا کہ تعلیم متجد ہے اٹھادی جائے ؛ بعد گفتگوئے بسیار کے بیہ طے ہوا کہ دونوں طرف ہے تحریر ہوجائے کہ متظمان مجد لکھ دیں کہ ہم مدرسہ نہ اٹھا کیں گے جب تک مدرسہ تین مثرالکا پر قائم رہے گا، (ایک) یہ کہ سات آٹھ برس کے لڑکے نہ داخل ہوں، (دوسرے) مدرسہ میں تعلیم ہندی، ناگری، انگریزی غیر مذہب کی تعلیم داخل نہو، (تمیسرے) مدرسہ مجدکی کسی چیز پر قبضہ نہ کرے، مہتم مدرسہ نے اس کومنظور کرلیا اور تحریر لکھ دی، بکر کہتا ہے کہ اس قسم کی تحریر کالمی کوتی نہیں ہے؟ (۱۳۲۸/۲۲۷۸)

<sup>(</sup>۱) فإذا تم ولزم لا يُملَكَ ولا يُملَكُ ولايعار ولايرهن. قوله: لايُملك أى لايكون مملوكًا لصاحبه ولا يُملَكُ أى لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه (الشامي ٢٢١/٦ قبل مطلب: في شرط واقف الكتب أن لا تعار إلا برهن )

وقف كأبيلان

الجواب: جو مدرسه مبحد میں قائم ہے اس کواٹھانے کا حق کسی کونہیں ہے؛ البتہ جوامور مبحد میں جا ئزنہیں ہیں ان کواگر تحریر میں لایا جائے اور منتظمین مدرسہ سے ان کا اقر ارکرایا جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ فقط حرج نہیں ہے۔ فقط

#### مدرے کے لیے گورنمنٹ سے امداد لینا

سوال: (۹۸۴) موضع '' فی لاسه' جامع مجد میں تقریبا عرصه بیں سال سے مدرسه حفظ القرآن ہے، اور چند ماہ سے متولی مدرسہ نے گورنمنٹ سے مبلغ پانچ روپ امداد لے لی ہے اردو پڑھانے کے لیے، اور جماعت بندی درجہ چہارم تک ہوگئی ہے، امداد لینے میں اکثر لوگ خلاف ہیں، لہذا امداد لیناجائز ہے یانیں؟ (۱۳۳۲/۱۳۹۹ھ)

الجواب: اگراس کی ضرورت تھی تو اس میں پچھ حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ امداد گورنمنٹ سے نہ لی جائے تا کہ حفظ قر آن وقعلیم قر آن ودینیات میں پچھ حرج واقع نہ ہو۔ فقط

سوال: (۹۸۵) ایک اسلامی عربی مدرسه ہے اس کے اندر مختلف جگہوں سے امدادیں آتی ہیں، چنانچہ کچھ سرکاری امداد بھی ہے، اور دوسری امدادیں سرکاری امداد پر موقوف ہیں؛ اس وجہ سے سرکاری امداد لینا کیسا ہے؟ (۱۳۴۰/۲۰۵۸ھ)

الجواب: بيضرورت مُدكور بيحالت موجوده المداد ليناشرعًا جائز ہے۔ فقط

#### مدارس میں ہجری وقمری تاریخ کو جاری کرنا

سوال: (۹۸۲) مدرے میں اگریزی تواری نے کاروبار (معاملات) کرناجائز ہے یانہیں؟ ۱۳۲۸/۱۵۲۲)

الجواب: اچھا یہی ہے کہ سلمان حتی الوسع سنہ جمری اور جاند کے حساب کو مدارس اسلامیہ میں جاری رکھیں۔

## تحسبی سے زمین خرید کر مدرسه بنانا

سوال: (۹۸۷) ایک مکان بہت عرصہ ہے گن چنوں (رنڈیوں) کے قبضہ میں چلاآ تا ہے، یہ

وتف كأجيان

معلوم نہیں کہ بیزمین مکان ان کے پاس کس طرح آئی، آیا بطور خرید، یا انعام ریاست۔

ال وقت ال مكان كى دومستورات ما لك بين الكه مسماة الله دى ، دوسرى مساة عمرى مسماة الله دى ، ووسرى مساة عمرى بيشه كرتى ج، اب يه وقول مستورات البيخ سال سے نكاح كرليا ج، اس وقت تك نكاح بين ج؛ مساة عمرى بيشه كرتى ج، اب يه وونول مستورات البيخ البيخ حصه كوئي كرنا جا بتى بين بي چونكه بيز بين كوخريد كراس ميں مدرسه اسلاميه بنانا جا بت اور مسلمانوں ميم محلوں بين بين المي مسلمانان شهراس زمين كوخريد كراس ميں مدرسه اسلاميه بنانا جا بت بين بير نين مدرسه كے ليے بهت ، مورزوں ومناسب ہے، البذا گذارش ہے كه اس زمين مذكور كا دونول مستورات سے خريد كرنا ، اور اس كى جگه مدرسه بنانا شرعًا جائز ہے يا نبيس؟ (١٣٥٥ - ١٣٣٥ - ١٥٥ هـ)

الجواب: جائز ہے - فقط



besturdubooks

## قبرستان کے احکام

#### قبرستان كاوقف مونا ضروري نهيس

سوال:(۹۸۸) قبرستان کلیةٔ وقف ہوتے ہیں یا کے ملک بھی ہوسکتے ہیں؟(۱۳۲۱/۳۷ه) الجواب: قبرستان کا کلیةٔ وقف ہونا ضروری نہیں ہے،اگر وقف ہونے کا ثبوت ہوگا تو وہ قبرستان وقف ہوگاورنے مملوکہ ورشد کا ہوگا۔

## عیدگاہ اور قبرستان کے لیے مشاع کا وقف بالا تفاق نا جائز ہے

سوال: (۹۸۹) درزمین که مرد مال درال مشترک اندکیتر آنبال جائے خود راوقف کردند، واند کے ازال برنکس آل قدم می نبند: آیادرال بقد عیدگاه کردن و مقبره ساختن روابست یاند؟ (۹۸۹ ساست، الجواب: وقف مشاع مختلف فیداست، مگر در حق مجد و مقبره و غیره بالا تفاق عدم جواز ثابت است، پس وقف مذکور بالا تفاق ناجا نزاست که ما فی الشامی: و المحلاف فیما یقبل القسمة أما مالا یقبلها کالحمام و البئر و الرحی فیجوز اتفاقا، إلا فی المسجد و المقبرة لأن بقاء الشرکة یمنع کالحمام و البئر و الرحی فیجوز اتفاقا، الا فی المسجد و المقبرة لأن بقاء الشرکة یمنع المخلوص لله تعالی (۱) (شائی مطبوعه بهندس: ۳۱۳) عیدگاه بهم در حکم مجداست، البذاعیدگاه ساختن بهم حائز نیست (۲)

ترجمد: سوال: (٩٨٩) ایک زمین ہے جس میں چندلوگ شریک ہیں، ان میں ہے اکثر نے

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٢١٨/٦ كتاب الوقف. مطلبٌ شروط الوقف على قولهما .

 <sup>(</sup>۲) ويزول ملكه عن المسجد والمصلى. قوله والمصلى ..... قال بعضهم: يكون مسجدًا حتى إذا
 مات لا يورث عنه (الدرالمختار مع الردّ ۳۲٦/۲۶ كتاب الوقف. قبل مطلب في أحكام المسجد)

ا پے جھے کو وقف کردیا۔ اور پھھ لوگوں نے اس کے برخلاف قدم اٹھایا۔ قابل دریافت بات یہ ہے کہ ایس میں عیدگاہ یا قبرستان بنانا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: مشاع کے وقف میں اختلاف ہے، گر سجد اور قبرستان (کے لیے وقفِ مشاع) کے متعلق بالا تفاق عدم جواز ثابت ہے، اس لیے وقف ندکور بالا تفاق ناجائز ہے کما فی الشامی: والحلاف فیما یقبل القسمة اللح عبد گاہ بنانا بھی جول کہ سجد کے تھم میں ہے اس لیے عبد گاہ بنانا بھی جائز نہ ہوگا۔

## تدفین کے لیے قبرستان کا وقف ہونا ضروری نہیں

سوال: (۹۹۰)ایک قطعہ زمین میونیل بورڈ آگرہ نے اس نیت سے خرید کیا ہے کہ اس میں عامة المسلمین کے مردے فن ہوا کریں، مگر وہ وقف کر کے مسلما نوں کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے؛ آیا عندالشرع جب تک میونیل بورڈ اس کو وقف کر کے مسلما نوں کے ہاتھوں میں نہ دے دے اس میں مردے فن کرنے جائز ہیں یانہیں؟ بینواتو جروا (۱۲۹۹/۱۲۹۹ھ)

الجواب: جب كما جازت فن كرنے كى اس ميں دے دى جاوے، فن كرنا درست ہے، وقف كرنا ضرورى نہيں ہے، اور مسلمانوں كے ہاتھ ميں دينا وقف كركے سيجى شرطنبيں ہے، وفن كرنا بعد اجازت خريدنے والے كے جائز ہے۔ فقط

#### خاد مان درگاہ کے لیے وقف شاہی

سوال: (۹۹۱) اورنگ زیب بادشاہ نے دوستما تان 'رابعداور زینب' خاد مان درگاہ سیدخواجہ مخس الدین ترک شاہ ولایت صاحب بانی بتی کے نام بغرض دعا گوئی موضع و هاؤهولی پرگنہ پانی بت کی مجمتر بیگہ پختہ اراضی بلفظ مدومعاش عطاء کی، جس کی آمدنی نسلا بعدنسل خاندان اورغیر خاندان مساتان مذکورین میں بہطریقہ رسدوراث بموجب شرع محمدی تقسیم ہوتی رہی ؛ بلکہ بعض اشخاص نے این حصکو بیج بھی کردیا، بندوبست • ۱۸۸ء میں گورنمنٹ نے اس خیال سے کہ بیج ورہن کی حالت میں میز مین ضائع نہ ہوجاوے۔ اراضی مذکورکو درگاہ کے نام وقف تصور کرکے اس کی بیج اور رہن کی ممانعت کردی ؛ لیکن عملاً اس کی آمدنی برشری طور سے جاری کردی ؛ لیکن عملاً اس کی آمدنی برشری طور سے جاری

ہے، اور کا غذات مال میں برایک حصد دار کے فوت ہونے پر اس کے شرعی حق داران کا نام درج کیا جاتا ہے، بہ حالت ندکورہ سوال میہ ب کہ اراضی مدد معاش فدکور عطا کرد کا اور نگ زیب بادشاہ جس کی بجع و رہین گورنمنٹ نے بند کرادی ہے؛ کیا شرغامہ اراضی وقف کی تعریف میں آگئی ہے؟ نیز مدد معاش اور وقف میں رسد دراثت کی بابت شرغا کیا تھم ہے؟ بینوا وقو جو وا (۱۱۷۳ه ۱۳۳۵ه)

الجواب: اگر بادشاہ موصوف نے بی اس زمین کو وقف کر کے خاد مان فدکورین کے لیے اس کی مقرر فر مائی تھی جب تو ظاہر ہے کہ وہ وقف ہے، اور تیج و رہن اس کی ناجائز ہے، اور اگر بادشاہ موصوف نے اس جا کداد کو ملک خاد مان فدکورین کردی تھی کہ نسلا بعد نسل بیہ جا کداد ان کی ہے، تو اس موصوف نے اس جا کداد کو ملک خاد مان فدکورین کردی تھی کہ نسلا بعد نسل بیہ جا کداد ان کی ہے، تو اس مصورت میں وہ زمین وقف نہ ہوگی، اور تو ریث اس میں جاری ہوگی، اور مشل تمام مملوکہ ترکہ کے اس میں عمل درآ مد شر شاہوگا، پوری تحقیق اس کی کاغذات عطیہ کے و کیھنے سے معلوم ہوسکتی ہے کہ معطی نے کیا الفاظ اس میں تحریر فرمائے ہیں، اور کس طریق سے وہ فرمین خاد مان فدکورین کو دی ہے؛ کیوں کہ وقف جیسے صرت کا لفاظ سے ہوسکتا ہے۔

نوٹ: اور جا گیر(۱) میں مشائخ کا اختلاف ہے کوئی کہتا ہے کہ تملیک رقبہ ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ تملیک خراج ہے۔ فقط محمد انور عفی اللہ عنہ

## مسلمانوں کی قبروں کا احترام ضروری ہے

سوال: (۹۹۲).....(الف) حيدرآباد كے مشہورقد يم قبرستان جوعلاوہ غير محصوراور گذرگاہ عوام ميں غير محفوظ ہونے كے ، تكيدداروں كى عدم گرانی ميں الي خسته اور خراب حالت ميں ہيں كہ قبور كى شكست وريخت ميں ان كو محفوظ كرنے كى كوئى تدبيرا فتيار كى جاتى ہے ، اور نہ اسباب شكست وريخت ميں ان كو محفوظ كرنے كى كوئى تدبيرا فتيار كى جاتى ہے ؛ برخلاف اس كے ان تكيہ داروں كى قلافي كى يباں تك نوبت يہني ہے كہ زمين كا ناجائز معاوضہ حاصل كر كے ، ايك ايك قبر ميں كى كي معتبى وفن كى جاتى ہيں ؛ حالانكہ ايما فعل احر آم قبور كے معاوضہ حاصل كر كے ، ايك ايك قبر ميں كى كئى معتبى وفن كى جاتى ہيں ؛ حالانكہ ايما فعل احر آم قبور كے بالكل خلاف ، اور الي زمين كا معاوضہ (جو وقف ہے ) بالكل ناجائز معلوم ہوتا ہے ، اور قبور كى بے حرمتى بالكل خلاف ، اور الي زمين كا معاوضہ (جو وقف ہے ) بالكل ناجائز معلوم ہوتا ہے ، اور قبور كى بے حرمتى اس حد تك ہوتى ہے كہ قبرستان ميں سيندهى (۲) اور شراب كے علائے جلنے ہوتے ہيں ، اور الي نجس (۱) جاگي: وہ زمين جو باد شاہ يا حكومت كى طرف ہے بطورانعام دى جائے ۔ ١٢ سعيداحمہ پائن پورى۔ (٢) سيندهى : محبور كارتى ۔

مشروبات کا سیلاب اور دیگر افعال شنیعہ کا ارتکاب و ماں ہوتا ہے؛ نظر پریں حالات اگران قبرستانوں کی اس طرح اصلاح کی جائے کہ ان کومحصور کر کے درست قبور کو علی حالہ قائم رکھ کر، شکستہ قبور کی مرمت سے لیاظ اس کے کہ پختہ قبور شرعًا جائز ہی نہیں ہیں سے اس طرح کی جائے کہ ان پر ہری گھاس کا پتالگایا جائے ، اور اطراف و جوانب کی ناہموار زمین کو ہموار کر کے اس پر بھی پتالگایا جائے ، اور اقسام کے پھول کے درخت خوشبوا در آرائش کی غرض سے نصب کے جائیں ؛ تو کیا یہ شرعًا جائز اور بہتر نہ ہوگا ؟

(ب) مملو کہ قبرستانوں کی زمین کا معاوضہ مالکان زمین کوادا کر کے آئندہ کے لیے دفن سے منع کرویا جائے تو کیا یہ فعل جائز نہ ہوگا؟ (۱۲ساسہ)

الجواب: (الف)احر ام قبور سلمین ضروری بے،اور جوامور کل احر ام بیں ان کی ممانعت احادیث میں وارد ہے؛ پس جوامر سبب حفاظت قبور اور باعث احتر ام اموات ہووہ شرغا مامور بداور مستحب اور موجب اجرو قواب ہے۔

قال عليه الصلوة والسلام: كسرعظم الميت ككسره حيًا (۱) وفي المرقاة: قوله ككسره حيًا يعنى في الإثم كما في رواية. قال الطيبي: إشارة إلى أنه لا يهان ميتًا كما لا يهان حيًّا. قال ابن الملك: وإلى أن الميت يتألم. قال ابن حجر: ومن لازمه أنه يستلذ بما يستلذ به اللحى انتهى. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته رواه مالك و أبوداؤد (۲) وعن جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ رواه الترمذي (٣)

پی جوسورت سوال میں اصلاح قبرستان اور احترام اموات اور صفائی اور نظافت قبور کے متعلق درج ہے وہ جائز اور مستحب ہے۔ (گرزیب وزینت اور تکلف قبور پرمنع ہے جبیا کہ آئندہ فتوی میں آرہا ہے)

<sup>(</sup>١) رواه مالك وأبو داؤ د وابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها (مشكاة ص:١٣٩ باب دفن الميت)

<sup>(</sup>٢) مرقاة شرح المشكاة ٢٩/٣ باب في دفن الميتُ. مطبوعه ملتان باكستان.

 <sup>(</sup>٣) الجامع للترمذي ١٠٣/١ باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها .

(ب) مملوكة قبرستانوں كى زمين كوخر يدكراور معاوضه و كرآ منده كوفن اموات اس ميں نه كرنا، اور منع كرنا درست ہے۔ جبيما كه روايات فقبيه سے ظاہر ہے۔ در مختار ميں ہے: و يد حيو المسالك بين الحراجه و مساواته بالأرض كما جاز درعه و البناء عليه إذا بلى و صارتو ابا(۱) اور بي ظاہر ہے كہ ما لك زمين كوتھرف بين اور جبه وغيره كرنا اين زمين مملوكه ميں درست ہے۔ فقط

#### قبرستان کے چندآ داب اور ساعِ موتی

سوال: (۹۹۳) قبرستان میں جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ نا جائز ہے یانہیں؟ گو ہر اور پیشاب وغیرہ نجاست سے مردوں کی روح کو تکلیف ہوتی ہے یانہیں؟ قبرستان کی حفاظت ضروری ہے یا نہیں؟ قبرستان میں سے نجاست دور کرنے والے کوثواب ہوتا ہے یانہیں؟ مردے من سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۹۸۷ھ)

الجواب: کتب فقه میں یہ منقول ہے کہ جانوروں کوقبرستان میں نہ چھوڑ اجاوے۔

عالمگیری کتاب الوقت: ص ٣٦٢ میں ہے: فلو کان فیھا حشیش بحش ویرسل الی الدواب ولا ترسل الدواب فیھا کذا فی البحر المرائق (۲) اور حدیث شریف میں ہے: نھی دسول الله صلی الله علیه وسلم: أن تجصص القبور وأن یکتب علیها و أن یبنی علیها وأن توطأ رواه الترمذی (۳) یعنی آنخضرت سین فیج فرمایا ہے اس سے کرقبری پختی جاوی ،اوران پر پچھ کھا جاوے ، اوراس سے کران کوروندا جاوے؛ یعنی ان پر چلا پھرا جاوے ۔ پس جیسا کہ غایت تعظیم اور زیب وزینت اور تکلف قبور پرمنع ہے، ویسا بی آئ ویائی آئو ہیں بھی منع ہے؛ لہذا ضروری ہے کہ اپنے اختیار سے دہاں چو پایوں کونہ چھوڑ ا جائے ،اوران کوراستہ نہ بنایا جاوے سے کران پرچلیں پھریں سے بلکہ حفاظت قبرستان عمرہ امراور مستحب ہے، اور صدیث شریف میں ہے: کسر عظم المیت ککسرہ

<sup>(</sup>١) الدرمع الرد ١٣٦/٣ كتاب الصلوة ، مطلبٌ في دفن الميت .

 <sup>(</sup>۲) الفتاوي العالمغيرية ٣٤١/٢٦ كتاب الوقف الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات
 والحياض والطرق والسقايات الخ .

 <sup>(</sup>٣) الجامع للترمذي ٢٠٣/١ باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها .

حيا (١) قبال الطيبي: إشبارة إلى أنه لا يهان ميتًا كما لا يهان حيًا وقال ابن الملك: وإلى أن المميت يتألم الخ. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضى الله عنه أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته (٢)(مرقاة)

ال سے ظاہر ہوسکتا ہے کہ مرد ہے کو نجاست اور خباشت سے تکایف پینچتی ہے، اگر چہ خود قبر بھی بعض اوقات کل نجاستِ صدید میت (میت کی پیپ کی نجاست کی جگہ ) وغیرہ ہوتی ہے، چنا نچہ فقہاء نے قبرستان میں نماز مکروہ ہونے کی وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ قبور کل نجاست ہیں بایں ہمہ ہم کو حکم نظافت اور سخرائی کا ہے؛ لہٰذا اپ اختیار سے وہاں نجاست اور بلیدی ڈالنا مکروہ ہے، اور جب کہ نجاست ڈالنا وہاں مکروہ ہواتو لامحالہ نجاست دور کرنے والے کو ثواب ہوگا کہ اصاطة الأدی عن طریق المسلمین جب کہ موجب اجرو ثواب ہے تواموات کے لیے بھی ہے تم جاری ہوسکتا ہے، گریدواضح رہے کہ حد سے زیادہ جوام تجاوز کرتا ہے وہ ممنوع ہوجاتا ہے، جبیا کہ قطیم قبور کارواج ہوگیا ہے، یہاں تک کہ ان پر غلاف اور چادرین ڈالی جاتی ہیں ، اور یہ امورا کشر مفضی الی الشرک ودوائی شرک ہوجاتے ہیں۔ کہ ما خلاف اور چادرین ڈالی جاتی ہیں ، اور یہ امورا کشر مفضی الی الشرک ودوائی شرک ہوجاتے ہیں۔ کہ ما

اور مان ميت نابت نبيل ب بلد عدم مان پرنس قطعى واروب قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِسُمُ مُ مِنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ (سورة فاطر، آيت: ٢٢) وقيال الله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ بسمُ مُ مُ فِي أَلْقُبُورٍ ﴾ (سورة فاطر، آيت: ٢٢) وقد أجاب في الفتح وغيره عن الحديث الوارد فيه أى حديث أهل قليب بدر: و أوّلوا أى الفقهاء حديث سماع قرع النعال ، بأنه مخصوص بأوّل الوضع في القبر (٣) فقط

<sup>(</sup>۱)رواه مالك و أبوداو دوابن ماجة عن عائشة رضى الله عنها (مشكاة ص:۱۳۹ باب دفن الميت) (۲) مرقاة ٤٩/٣ باب في دفن الميت . مطبوعة ملتان . باكستان .

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٢٨/٢-٢٩ كتاب الصلاة، باب الجنائز، قبيل فصل في الغسل. وأيضا فيه المراه المراه المراه المراه المراه الأيسمان، باب اليمين في الضوب والقتل وغيره. المطبوعة: المكتبة النورية الرضوية بسخر، باكستان.

ساع موتی کے مسئلہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے عبد ہے اختلاف ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ساع کے قائل تھے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی فعی کرتی خمیں۔ جو حضرات ساع کے قائل تھے =

## وقف نامے کی تھیل کاخرچ کس کے ذمے ہے؟

سوال: (۹۹۴) زینب نے ایک جائداد وقف کی، اور عمر و بکر سے کہا کہ وقف نامہ کی پیمیل باضابطہ کرادو، چنانچہاس کی پیمیل کرادی گئی، اور جو کچھ خرج ہوا وہ عمر و بکر نے اپنے پاس سے کردیا، مگر واقفہ نے بینیں کہا تھا کہ جو کچھ خرج ہووہ میں دوں گی، یا آمدنی وقف سے لیا جاوے گا؛ آمدنی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ زینب واقفہ نے انتقال کیا؛ پس خرچ پیمیل وقف نامہ بذمہ واقفہ ہے یا آمدنی وقف سے لیا جاوے گا؟ (۱۳۲۲–۱۳۲۷ھ)

الجواب: اس صورت میں خرج سمیل وقف نامہ بذمہ واقفہ ہے کہ اس نے عمر و برکوامر کیا ہے، اور انہوں نے موافق امر واقفہ کے خرج کیا ہے، آمدنی وقف میں سے بیخرج نہ لیا جاوے گا؛ کیوں کہ کوئی تصریح واقفہ کی اس کے متعلق نہیں ہے، اور آمدنی وقف میں سے بدون شرط واقفہ کے ایسے تصرفات نہیں کر کتے۔

#### موقو فہ قبرستان میں فن کرنے ہے رو کنا جا ئر نہیں

سوال: (۹۹۵) ایک قبرستان وقف ہے، جس میں عام مسلمانوں کے مردے صد ہاسال سے دفن ہوتے تھے، اب رئیس وقت جو مسلمان میں سہ چاہتے میں کداس قبرستان میں وفن کرنے ہے منع کر دیا جاوے، اس کے بعد قبریں کھندوا کر قبرستان کی زمین کوجس کام میں جا ہے لاویں۔

اب سوال میہ ہے کہ قبرستان میں فن کرنے ہے منع کرنا، اور تصرف ما لکا نداس میں کرنا درست ہے

 ی نمبیں؟ اوران کورو کنا ضروری ہے یانبیں؟ مینواوتو جروا( ۳۰۴ ۱۳۳۵ ه

الجواب: تبرستان موتو فدمیں فن کرنے ہے روئے کا کسی کو جی نہیں ہے کہ غرض واقف اس سے فوت ہوتی ہیں ہے، اور مراعات غرض واقفین لازم ہے: اور وقف میں تصرف مالکانہ بھی درست نہیں۔ لأن الموقف لا يُمْلَكُ وَلا يُمَلِّكُ (الدر مع الرد ۲۸۱/۳ كتاب الوقف) باتی منع كرنا اور روكنا يہ موتوف ہے طاقت واستطاعت پر ﴿لاَ يُكْلِفُ اللّٰهُ مَفْسًا إِلّاً وُسُعَهَا ﴾ (سورة بقرة ، آیت: ۲۸۹)

سوال: (۹۹۱) ایک قبرستان میں عرصه ۱۸ سال مصلمانوں کے مردے وفن ہوتے ہیں، اب عرصه ایک سال سے ایک فریق مردہ وفن کرنے سے روکتا ہے۔ اور قبرستان مذکور ملکیت کسی کی نہیں ہے؛ بلکہ مسلمانوں کے مردے وفن کرنے لیے وقف ہے؛ ایسی صورت میں روکنا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۱۰۸۲هه)

الجواب: عام قبرستان موقو فه مین کسی مسلمان کی میت کوفن کرنے سے روکناکسی کو جائز نشر ہے۔ لمعاعرف من کتب الفقه: أن شرط الواقفین کنص الشارع ، کذا فی الشامی(۱) فقط سوال: (۹۹۷)ایک زمین کا کمڑا ہے، اس میں سات حصد دار ہیں، اور وہ زمانہ سابق ہے مشہور قبرستان ہے، جب کہ گلّہ داروں کے قبرستان موجود ہیں، اور حصد داروں کی پاس قبرستان موجود ہیں، اور حصد داروں کی پیرائے ہے کہ اس زمین کوکاشت کرائیں، جن لوگوں کے وہاں پر مردے فن ہوتے تھے انہوں نے بددیا تی ہے اس زمین میں جس قدر درخت کھڑے تھے سورو پیکوفر وخت کردیے؛ آیا حصد داران؛ زمین کواپ قبضہ میں لے کرکاشت کرائی یا نبیں؟ اور وہاں پر مردے فن ہونے دیں یا داران؛ زمین کواپ قبضہ میں لے کرکاشت کرائے ہیں یا نبیں؟ اور وہاں پر مردے فن ہونے دیں یا منہیں؟ (ادران بر مردے دفن ہونے دیں یا نبیں؟ اور وہاں پر مردے دفن ہونے دیں یا نبیں؟ اور وہاں پر مردے دفن ہونے دیں یا نبیں؟ اور وہاں پر مردے دفن ہونے دیں یا نبیں؟ اور وہاں پر مردے دفن ہونے دیں یا نبیں؟ اور وہاں پر مردے دفن ہونے دیں یا نبیں؟ اور وہاں پر مردے دفن ہونے دیں یا نبیں؟ اور وہاں پر مردے دفن ہونے دیں یا نبیں؟ اور وہاں پر مردے دفن ہونے دیں یا نبیں؟ اور وہاں پر مردے دفن ہونے دیں یا نبیں؟ دور نبیا

الجواب: اس قبرستان میں مردے وفن ہونے ہے منع نہ کرنا چاہیے، اور بظاہر چونکہ وہ زمین وقف برائے قبرستان معلوم ہوتی ہے، اس لیے اس میں کوئی تصرف مالکانہ کسی کونہ کرنا چاہیے، اور جو (درخت) فروخت ہوگئے ہیں ان کی قیمت اس قبرستان کی درتی اور احاطہ وغیرہ میں صرف کرنی چاہیے۔ فقط

 <sup>(</sup>۱) شرط الواقف كنص الشارع:أى في المفهوم والدلالة و وجوب العمل به (الدر المختارمع
 الشامي ٥٠٨/٦ كتاب الوقف \_ مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع)

## متولی کامردوں کو دفن کرنے ہے رو کنا

سوال: (۹۹۸) ایک قدیم وقف قبرستان ہے، جس کے متولی کیے بعد دیگرے ایک بی خاندان کے ہوتے چلے آئے ہیں، اس قبرستان میں عام اموات وفن نہیں ہوتے، چند قبیلوں کے لیے مخصوص ہے، من جملدان قبیلوں کے جووہاں مدفون ہیں، عمر کے قبیلہ کے اموات بھی قریب دوسوسال سے اس میں وفن ہوتے چلے آئے ہیں۔

ندکوره قبرستان وقف به اور زیداس کا متولی به اور زیدو مردونو س افع بین ، فی الحال زید عداوت کی وجد مرحی قبیلے کے اموات کو فن کرنے میں مافع ہوتا ہے ، اور بدهشیت متولی انکار کرنے کا خود کو اختیار بتا تا ہے ، اس مے قبل عمر کے اموات کو فن کرنے میں موجوده متولی کے آباء واجداد جو ندکوره قبرستان کے متولی گذرے ، انہول نے بھی مما نعت نہی ، نہ کوئی ایسے انکار کرنے کا حق مشتہر کیا؛ آیاز ید متولی کا صورت مسئولة الصدر علی عمر کے اموات کو ذکوره قبرستان میں فن کرنے میں مافع بونا شرعا جائز ہو کا کاصورت مسئولة الصدر علی عمر کے اموات کو ذکوره قبرستان میں فن کرنے میں مافع بونا شرعا جائز ہو الحواب: زیدمتولی کو عمر کے اموات کو فن نہ ہونے دینے کا قبرستان ندکور میں اختیار نہیں ہے ، جب کہ پہلے سے عمر کے اموات اس میں فن نہوتے تھے ۔ درمختار میں ہے: یسلل بسمنی قبل النبوت المحبولة شوانطه و مصاوفه ماکان علیه فی دو اوین القضاة سے وفی الشامی عن الذخیرة: سئل شیخ الاسلام عن وقف مشهود اشتبهت مصارفه وقدر ما یصوف الی مستحقیه قال: ینظر الی المحبولة دمن حاله فیما مسبق من الزمان من أن فُوّ آمه کیف یعملون فیه والی من یصوفونه فیبنی علی المعبود من حاله فیما مسبق من الزمان من أن فُوّ آمه کیف یعملون فیه والی من یصوفونه فیبنی علی ذلك (۱) اس معلوم ہوا کہ پہلے متولی جیسا کرتے چلے آئے ہیں ، متولی حال کوال کوار کوار کونی الفقراء أو کنیں ہونے وفی الله المفراء أوللا غنیاء ٹم الفقراء أو بستوی فیه الفور بقان کوباط و خان و مقابر و سقابات و فناطر و نحو ذلك الخ (۲) فقط

<sup>(</sup>۱) الدر والشامى ٢٨٦/٦ كتاب الوقف \_ مطلبٌ في حكم الوقف القديم المجهولة شرائطه ومصارفه.

<sup>(</sup>٢) الدرمع الشامي ٢/٢/٦ كتاب الوقف قبل فصل: يراعي شرط الواقف في إجارته.

## مملوکہ قبرستان میں مالک کی اجازت کے بغیرمیت کودفن کرنا

سوال:(۹۹۹).....(الف) زیدنے اپنے مردے کو بلارضامندی بکر کے، گورستان مملو کہ بکر میں دفن کردیا؛اس صورت میں کیا تھم ہے؟

(ب) زید کے یہاں ایک موت واقع ہوئی، چنانچہ زید نے بکر کے گورستان میں فن کرنے کی ا اجازت چاہی، بکرنے اجازت فن وے دی، اس صورت میں زید کا کوئی حق گورستان مملوکہ بکر پر ہوسکتا ہے؟ یا ازخودای طرح زیدآئندہ اپنی گور (قبر) بلارضا مندی مالک کے بناسکتا ہے؟

(ج) زیدنے جومردہ گورستان مملو کہ بکر میں بجر فن کیا،اس کی تعویرزید کی نسبت کیا ہے؟

الجواب: (الف) اگروه گورستان خاص ملک بحری ہے، وقف نہیں ہے تو زید کو بلارضا مندی بحر کے اس میں کسی میت کو فن کرنا درست نہیں ہے، اور اگر زیدنے ایسا کیا تو بحر کو اختیار ہے کہ اس میت کے جنازہ کو وہاں سے نکلواد ہے یاز مین کو برابر کردے در مختار میں ہے: إلا لمحق آدمسی کان تکون الأرض مغصوبة النح و یخبر المالك بین إخراجه ومساواته بالأرض النح (۱)

(ب) اس اجازت خاصہ ہے ہمیشہ کے لیے زید کو پچھ حق ملکیت بکر میں حاصل نہیں ہوا کما مر۔ (ج) اور کوئی تعزیر سوائے طریق ندکور سے درجواب اول سے کینہیں ہے کہ میت کو نکلوادے یاز مین کو برابر کردے۔ فقط

سوال: (۱۰۰۰) بلااجازت مالک دمتولی قبرستان کے، اگر کوئی شخص مردہ دفن کرے تواس کے متعلق کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۲/۸۲۵ھ)

الجواب: اگر قبرستان عامة سلمين كے ليے وقف نہيں ہے بلك كى خاندان كامملوك ہے توالى صورت ميں غير آدى كو وہاں وفن كرنانا جائز اورار تكاب غصب ہے۔ كما فى المخلاصة: رجل حفو قبر ا فجاء آخر و دفن فى القبر لاينبش القبر و يجب قيمة حفره و هذا إذا كان فى أرض مباحة أما (۱) الدرمع الرد ١٣٥/-١٣٦ كتاب الصلوة ، مطلب: فى دفن الميت إذا كان في الملك يست (١) (حلاصة الفتاوى) إس مسلمت ساف وانتح بكر فن كرنے كے بعد بحى ارض مغصوب لازم آجائے گى؛ بھى ارض مغصوب سے ميت كو تكال و يا جاسكتا ہے؛ پس غاصب مذكور پر معصيت غصب لازم آجائے گى؛ ليكن اگر وہ قبرستان وقف ہے تو چھر تكالناميت كا جائز نبيس ہے۔ الْوَقِفُ لايُملَكُ وَلا يُمَلِّكُ (الدر مع الرد ٢١/٦ كتاب الوقف) فقط

## واقف کے بوتے کا موقو فہ قبرستان میں دفن کرنے ہے رو کنا

سوال: (۱۰۰۱) زيد نے اپنی زيمن مماوک که والوں کو قبرستان بنانے ، اور مردے وفن کرنے کے ليے دے دی ، ثبوت يہ ہے کدابل گل بہت زمانے ہاں بیں اپنی مردے وفن کرر ہے ہیں ، ليکن زيد کا پوتا گلہ والوں کو اس زمین میں مرد ہے وفن کرنے ہے روکتا ہے ، اور کہتا ہے کہ بیز میں میری ہے ، شرغا اس قبرستان کا کیا کھم ہے؟ محلّہ والے اس میں وفن اموات کر سے ہیں یانہیں ؟ (۱۰۵۰) ۱۳۳۲اھ) الحواب: ظاہر یہ ہے کہ وہ زمین قبرستان وقف ہوگئی ہے: پس روکنا واقف کے پوتے یا پر بوتے کا وفن اموات ہے اس تمن میں ، یا مجھمعا وضہ لینا درست نہیں ہے۔ شامی جلد ثالث کتاب الوقف میں کا وفن اموات ہے اس قبل فی البحر ومنها ما کو فن اموات ہے اس قبل فرع: یشبت الوقف بالضرورة وصورته: ان یوضی بغلة هذه الدار فی اللہ ساکین أبدًا فإن الدار تصیر وقفًا بالضرورة النج و وَکر فی البحر منها لوقال: اشتروا من غلة داری هذه کل شهر بعشرة دراهم خبزًا وفرقوہ علی البحر منها لوقال: اشتروا من غلة داری هذه کل شهر بعشرة دراهم خبزًا وفرقوہ علی المساکین صارت الدار وقفًا الخ (۲) (شامی ۱۳۵۳) وفی الدر المختار: الوقف علی ثلاثة او جہ : إما للفقواء أو للأغنياء شم الفقواء أو یستوی فیه الفریقان کر باط و خان ومقابر وسقابات و قناطر و نحو ذلك الخ (۲) (۳۱۲/۳)

<sup>(</sup>١)خلاصة الفتاوي ٣٧٣/٣ كتاب الغصب - الجنس الثاني ، مطبوعة: نول كشور لكنؤ.

<sup>(</sup>٢) الشامي ٩/٩/٦ كتاب الوقف - مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة.

<sup>(</sup>٣) الدرمع الشامي ٣/٣٤٦ كتاب الوقف. قبل فصلٌ يواعي شرط الواقف في إجارته.

## موقو فه قبرستان میں دفن کا سلسلہ بند ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۰۰۲) اگر سی شخص نے اپنی اراضی مملوکہ محدود ہ کو نامزد بہ تکمیہ و فیمر و کرکے مجھن بخرض و فی اموات خاص و عام، سالبا سال ہے وقف قطعی کر دے ، اور بوجہ کثر تسلسلہ فین اموات جگہ کم بوجانے ہے اور بوجہ انتظام فین جائے دیگر، فی الحال اس زمین موقوف میں سلسلہ فین اموات موقوف بہوجا نے ہے اور باوجود یکہ اس زمین میں بزار با قبور موجود ہیں ، اس زمین موقوف کی قبور کو تو اگر ، میدان کو بموار کراکر بی بقال (سبزی فروشوں) کو کرائے پر بٹھا کر ، اس آمدنی کو صرف بہ جیب خاص کرنا یا اخراجات محبد میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۲۸ ۱۳۳۲ھ)

الجواب: شامی میں بولوبلی المیت و صاد تو انا جاذد فن غیرہ فی قبرہ و ذرعه و البناء علیہ النے (۱) اس معلوم ہوا کیا گرقور کہنہ ہوجا کیں تواس جگہ کوزراعت کے کام میں لانا وغیرہ درست ہو، اور موقو فیز مین جو فن اموات کے لیے وقف کی گئی ہے، اس میں اصل توبیہ کہ وہال فن اموات میں کیا جائے ، اور جو قبور زیادہ پر انی ہوگئی ہوں ، اس جگہ جدید قبر کھود کر دوسری اموات کوفن کیا جائے ، اور اس موقو فیز مین کواس کام کے لیے رکھا جائے ،لیکن اگر یہ سلسلہ فن اموات کا کسی وجہ سے وہاں بند ہوجائے ، اور وہ زمین ہے کام پن کی ہوتو پھراس کوزراعت کے کام میں لا نا اور نقع اس کا اس تکیہ میں اگر مضرورت ہوور نہ دوسرے اوقاف مثل مجد وغیرہ میں صرف کر سکتے ہیں ،خودر کھتا اس کی آمد نی کا بلاشر ط واقف کسی کو درست نہیں ہے۔

سر کارنے جو زمین مسجد کے متولی کو دی ہے اس میں دوسرے لوگوں کے مردوں کو فن کرنے کی اجازت دینا سوال:(۱۰۰۳) ایک مجد شای تعمیر شدہ ہے جس کی ادائے خدمت کے لیے تخینا دس بیگہ زمین

انعام بھی منجانب سر کارمتولی کے نام بہ حال ہے؛ تو کیا متولی مسجد بلاا جازت سرکار جو زمین حدود مسجد (میس) ہے، اس زمین میں غیر شخصوں کے مُر دول کواپنے اختیار سے فِن کرنے کی اجازت دے سکتا

<sup>(</sup>١) الشامي ١٢٩/٣ كتاب الصلوة - مطلبٌ في دفن الميت.

ے؟ اور مبجداور حدود مبجد پرحق مالكاند سركاركار ہے گايامتولى كا؟ (١٣٥١/١٣٥١هـ)

الجواب: اگر سرکار نے بوجہ خدمت مجد کے، اور امامت وغیرہ کے، وہ زمین امام کو یامتولی کو دے دی ہے، اور اس کی ملک کر دی ہے، تو اس امام یامتولی کو اختیار ہے کہ اس میں جو تصرف چاہے کرے، مر دوں کو دفن کراوے یا پچھا اور تصرف کرے؛ اور اس حالت میں مالک اس کا وہ امام ومتولی ہوگا ۔۔۔ اور اگر سرکارنے اس کی ملک نہیں کی، صرف مجد کے اخراجات کے لیے اس زمین کو وقف کیا ہے؛ تو اس صورت میں آمدنی اس کی مجد میں صرف ہونی چاہیے، امام یامتولی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ تصرف مالک نہ اس میں کرے یامردوں کو فن کراوے۔ فقط

## متعین اشخاص پروقف کی ہوئی زمین میں مردوں کو ذن کرنااور عورت کی تولیت کا حکم

سوال: (۱۰۰۴).....(الف) اگرکوئی قطعه اراضی کسی خاص شخص یا قوم کی پرورش کے لیے وقت خاص ہو؛ لیکن اس میں کچھآ مدنی نہ ہو، اور اس پرصد ہابرس سے عام اہل اسلام اپنے مردے فن کرتے ہوں، اور ہنوزیہ مل جاری ہوتو وہ اراضی وقت عام مانی جائے گی یا نہ؟ کیا اراضی موقو فہ ذکورہ کے کسی متولی کو بیت حاصل ہے کہ وہ کسی مسلمان کو مردے فن کرنے و مبحد و چاہ و حظیرہ بنانے سے روک دے؟

(ب) اگر دومر دمتولی کسی امرکی اجازت وے دیں، اور تیسری متولیہ عورت رضا مند نہ ہوتو کیا دو مردمتولیوں کی اجازت کافی مانی جائے گی؟ کیا تیسری متولیہ کو جو اجازت میں شامل نہیں ہے، شرغایہ تق حاصل ہے کہ وہ قبروم جدو چاہ تھیر شدہ کو تر وادے؟ کیا موقو فہ قبرستان میں کوئی شخص باجازت دومتولیوں کے مردے فن کرنے و مبحد و چاہ تھیر کرنے کے لیے کوئی خاص حصہ مخصوص کرسکتا ہے، اور تیسری متولیہ اس کی مانع ہوسکتی ہے؟

(ج) كياعورت كسى درگاه يا قبرستان وغيره كي متولي بوسكتي ہے؟ (١١٣٩/١١٣٩) ه

الجواب: (الف-۱- ج) كتب فقه در مخاروشاى وغيره مين تصريح بنمواعاة غرض الواقفين واجبة (الشامى ۲۱/۲ كتاب الوقف) پس جب كه وه اراضى قبور كے ليے وقف نهيں بتواس ميں قبور بنانا، اوراموات كو دفن كرنا درست نہيں ب، اور جوام خلاف غرض واقف ہواگر چه سالها سال سے رائح

ہواس کوموتو ف کرنا چاہیے، اورا گرکوئی اراضی اموات کے فن کے لیے اور قبرستان کے لیے وقف ہوتو جو اس میں بھی یہ احتیاط رکھنی لازم ہے کہ کسی میت کے لیے وفن کی جگہ سے زیادہ زمین نہ لی جائے، اور خلیرہ(۱) وغیرہ تغییر نہ کیا جائے، اور عام قبرستان وقف میں کسی میت کو وفن کرنے سے نہ روکا جائے، اگر وقف عام قبرستان میں کوئی متولی کسی میت کو فن کرنے سے روکے گا، تو وہ عاصی ہوگا : اور روکنا اس کا جائز نہ ہوگا ؛ البتہ ہرایک متولی بلکہ عام سلمین حظیروں اور پختہ تغییروں کو جن میں زمین زیادہ مشغول ہو رہی ہوتڑ واکر زمین کو خالی کراسکتا ہے ۔ اور ہرایک وقف کے متولی جسے مرد ہو سکتے ہیں عورتیں بھی ہوگئی ہیں۔ کذا فی الشامی (۲) فقط

## موقو فہ قبرستان کی کچھ جگہ قبروں کے لیےرو بے لے کردینا

سوال: (۱۰۰۵) ایک قبرستان کوکسی نے وقف کیا ہے؛ کیا متولی قبرستان کی پچھے جگہ قبروں کے لیے روپے لیے کسی کود سے سکتا ہے پانہیں؟ (۲۱/۱۰۲هـ)

الجواب: واقف نے جس غرض کے لیے اس کو وقف کیا ہے وہی غرض پوری کرنی جا ہے، اگر عام مسلمانوں کے قبور کے لیے اس کو وقف کیا ہے تو ہرا یک مسلمان اس میں دفن ہوسکتا ہے، کسی سے روپے لینا درست نہیں ہے، اور دفن سے کسی کومنع نہ کریں، اور کسی کو خاص قطعہ معین کر کے نہ دیں، متولی کو یہ اختیار نہیں ہے۔

## پرانی قبروں پر بھلواری لگانااور قبروں پر اُگے ہوئے درختوں سے پھل کھانا

سوال: (۱۰۰۱) مقابر میں جوقبریں ہموار ہوجاتی ہیں ان پر پچلواری لگانے میں کچھ حرج تو نہیں؟

<sup>(</sup>۱) حظیرہ:وہ چہارد بواری جو کئی قبر کے گرد بنائی جاتی ہے۔

 <sup>(</sup>۲) قال في الإسعاف: ولا يُولَى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه ، لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود ، وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به وبستوى فيه الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير (الشامى ٣٥٣/٢ كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى)

وتف كالبيان

اورخوردنی اشیاءاس پرے کھالینا کیساہے؟ (۱۲۵۲/۱۲۵۲ھ)

الجواب: پرانی قبور پراییا کرنا درست ہے، ادر پھل کے کھانے میں اس وجہ ہے کہ وہ درخت قبر پر ہے پچھ حرج نہیں ہے؛ البتہ اگر قبرستان وقف ہے تو اس کے بھلوں کے متعلق جو پچھ شرط واقف ہویا تعامل ہو ویسا کرے؛ یعنی اگر فروخت کرنے کی شرط ہوتو بلاقیمت نہ کھائے، یا فقراء کے لیے وقف ہے توغنی نہ کھائے۔ فقط

## قبرستان کا احاطہ کرنے کے لیے قبرستان کی زمین کرائے پر دینا

سوال: (۱۰۰۷) ایک قبرستان قدیم میں سوسال ہے فن کی ممانعت ہے، احاطہ نہ ہونے کے سبب خزیر وغیرہ کچرتے ہیں، اور نجس کرتے ہیں، اور کوئی مبلغ نہیں جس سے احاطہ تیار کیا جائے ؛ اس لیے اس قبرستان کی زمین بہ غرض احاطہ کرائے پر دینا جائز ہے یانہیں؟ (۲۲/۱۲۹۲ھ)

الجواب: جب کہ اس قبرستان میں فن اموات کی ممانعت ہوگئ ہے، اور وہ قبرستان پرانا ہو فقہاء نے یہ کھا ہے کہ ایسے قبرستان میں زراعت کر نااور بناء مکان کر ناجا کز ہے۔ شامی میں ہے: و قال الزیلعی: ولو بلی المعیت و صار ترابًا جاز دفن غیرہ فی قبرہ و زرعہ و البناء علیہ (۱) پس اس سے یہ نکل سکتا ہے کہ بہ غرض نفع قبرستان اس زمین کا پھے حصہ کرائے پردے کر، اس کی آمد نی سے اعاط اس قبرستان کا کردیا جائے تو یہ درست ہے، اور پھر بعد تیاری اصاطہ یہ کوشش کرنی چا ہے کہ وہ قبرستان جس غرض کے لیے وقف ہے، یعنی فن اموات کے لیے، تو وہ غرض حاصل ہو، اور فن اموات کی وہاں اجازت ہوجائے، ورنہ اس کو محفوظ کر کے چھوڑ دیا جائے، شاید کی وقت میں فن اموات و ہاں ممکن ہو، اور غرض واقف یوری ہو۔ فقط

متولی نے قبرستان کی کچھز مین فروخت کردی تواس کا کیا حکم ہے؟ سوال: (۱۰۰۸) ایک قبرستان قدیم ہے، اس کا متولی نااہل ہے، ایک قطعہ زمین کم قیت پرایک مسلمان کے ہاتھ تھے کردی، زمین مذکور میں خریدار نے عمارت تعمیر کرلی، متولی قدیم کی تولیت عدالت (۱) الشامی ۱۲۹/۳ کتاب الصلوة - مطلب فی دفن المیت. ے ساقط ہوگئی،اورتغمیر کرنے والے پرڈگری ہوگئی؛اب وہ خض تغمیر کرنے والا کبتا ہے کہ مجھ سے زمین موقو فہ کامعاوضہ لے لیا جاوے،البذامتولی کو کیا کرنا جا ہیے؟ (۹۱۸ ۱۳۳۸ھ)

الجواب: كتب فقه مين مذكور ب: ألمو قف لا يُملَكُ وَلا يُملَكُ (الدومع الرد ٢٠١/٦ كتاب الوقف ) پس اگروه قبرستان وقف به كسى خاص شخص كى ملك نبيس بتو فروخت كرنااس كا ناجائز اور باطل به وه بيچ نبيس بهو كى ، واپس كرنااس زمين كا اور تغيير اشالينا مشترى پرلازم ب؛ اورمتو لى كومعاوضه لينا اس زمين وقف كا درست نبيس به وقط

## قبرستان مصصل خريد كرده زمين ميں قبرنكل آئى تو كيا تھم ہے؟

سوال: (۱۰۰۹) زید نے قریب قبرستان کے ایک زمین خریدی، اور جاروں طرف دیواری بوالیں، بعد میں ایک قبر پخته معلوم ہوئی، نصف قبر دیوار خام کے اندر، اور نصف قبر دیوار کے باہر ہے؛ لینی اس دیوار خام نے اس قبر مذکور کی طولاً تنصیف کر دی تو قبر طولاً نصف زمین خرید شدہ پر جوواقع ہوئی ہے اس کی بچے درست ہے یااس جگہ کوچھوڑ دے یا کیا کرے؟ (۱۳۲۲-۳۲/۱۱۷۲)

الجواب: اگروہ قبرستان وقف ہے تواس حصہ قبر کی بیج نبیں ہوئی مشتری کو جا ہے کہ اس زمین کوچھوڑ دے،اور قبرستان میں داخل کر دے۔فقط

## درگاہ کے خداموں کی معاش کے لیے جوز مین وقف کی گئی ہے اس کوتقسیم کرنا

سوال: (۱۰۱۰) کی درگاه کی خدمتی معاش کی زمین کوزید نے اپنے دوفرزندول میں نصفا نصف تقلیم
کردی، اورفوت ہوگیا؛ آیادرگاه کی خدمتی معاش کی زمین تقلیم کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ (۱۱۱۱) ۱۳۳۷ھ)
الجواب: مسئلہ یہ ہے کہ جوزمین وقف ہے وہ کسی کی ملک نہیں ہے، اور نداس کو بہ طریق ملک
تقلیم کر سکتے ہیں؛ البته منافع اس کے حسب شرط واقف تقلیم ہوں گے۔ درمختار وغیرہ میں ہے: اَلْوَ فَفُ
لا یُمْلَكُ وَلا یُمَلُكُ (الدرمع الرد ۲/ ۲۲۱ کتاب الوقف) یعنی وقف کسی کی ملک نہیں ہوتا، اور نداس
میں تقرف بیج و بہدوغیرہ کا: وسکتا ہے؛ البتة حسب شرط واقف موقوف علیم پرحسب حصد، اس کا نفع تقلیم

وقف كاعيان

بوتارے گا۔ فقط

#### قبرستان كاروييه متجدمين خرج كرنا درست نهيس

سوال: (۱۰۱۱) قبرستان کے واسطے جو چندہ مسلمانوں نے دیا تھا، وہ مجد کی ضروریات میں صرف کیا جاسکتا ہے یانبیں؟ (۹۷۷ ۱۳۲۵ھ)

الجواب: قبرستان کاروپیہ مجد میں خرج کرنا جائز نہیں ہے۔

## قبرستان کے اوقاف کی آمدنی ہے مسجد کا فرش بنانا

سوال: (۱۰۱۲) ایک زمین قبرستان کے لیے وقف ہے،اس کا کرایہ مجد کے فرش میں صرف ہوگیا ہے، بعد صرف ہونے کے معلوم ہوا کہ زمین وقف کا کرایہ مجد میں صرف کرنا ناجا مُزہے، تو اب اس فرش مجدکوا کھاڑا جاوے یا کیا؟ (۱۳۸۹) ۱۳۳۵ھ)

الجواب: فرش اب نه الحاز اجاوے، بلکہ جس قدرروپیدز مین وقف کے کرائے کا اس میں لگا ہو، چندہ کرکے وہ روپیدواپس دے دیا جاوے، تا کہ اس کوقبرستان کی ضروریات میں صرف کیا جاوے، پس معاوضہ دے دینا اس کا کافی ہے، اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

## قبرستان کی نا کارہ اینٹیں مسجد کے فرش میں لگانا

سوال: (۱۰۱۳) قبرستان کی اینٹیں برباد پڑی ہیں، اور لوگ اپنے کام میں لاتے ہیں، ہم ان اینوں کو مجد کے فرش میں لگا کتے ہیں یانبیں؟ (۱۸۷۸/۱۸۷۸هـ) الجواب: ایک حالت میں مسجد میں لگالینا درست ہے۔ فقط

قبرستان کی بچھ زمین مسجد کی توسیع کے لیے مسجد میں شامل کرنا سوال: (۱۰۱۴) ایک مختر مسجد گورستان قدیم میں واقع تھی، جس کے گردا گرد صد ہا قبریں تھیں، اس مجد کو شہید کر کے قبرستان میں سے بچھ زمین مسجد میں شامل کی ہے، اور یہ قبرستان میں بچیس سال ے ممنوع الد فین ہے، تا ہم دوقبری برآ مدہوئیں اس بارے میں کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۲-۳۲/۵۵)

الجواب: کتب فقہ میں بی تصریح ہے کہ کہنے قبور میں بناء اور زراعت درست ہے، پس وہ قبرستان قدیم اگر مملوکہ کسی کا ہوتو مالک کی اجازت ہے اس میں سے کچھز مین پس و پیش ہے مسجد میں داخل کرنا درست ہے، اور اگر وقف ہے اور اب وہ وقف قبور کے کام میں بوجہ ممانعت سرکاری نہیں آ سکتا تو اس میں سے کچھز مین مجد کی توسیع کے لیے مجد میں داخل کرنا جائز ہے۔ فقط

## پرانی بوسیدہ قبروں کو برابر کر کے مسجد کی توسیع کرنا

سوال: (۱۰۱۵) ایک مجد قبرستان میں داقع ہے، اور اس میں بوجہ کثرت نمازیوں کے توسیع کی ضرورت لاحق ہوتو قبروں کو برابر کر کے معجد میں داخل کر لینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۳-۳۲/۱۲۵ه)

الجواب: قبرستان میں نماز پڑھنا فقہاء نے کروہ لکھا ہے، اور حدیث ہے بھی بیٹا ہت ہے؟ کین اگر سامنے قبر واقع نہ ہوتو کچھ حرج نہیں اور بوسیدہ کہنے قبور کو برابر کردینا بھی درست ہے، پس ضرورت توسیح مسجد ہوتو قبور کو برابر کردیا جاوے،اور مسجد میں داخل کرلیا جائے۔

سوال: (۱۰۱۷) نماز جمعہ کے لیے قبرستان والی مجد کوعرض وطول میں وسعت دینا جاہتے ہیں،اگر ان قبروں پرتین گزاو نچایا کچھ کم وہیش مجراؤڈال کرشامل مجد یا فرش کرلیں تو عندالشرع کیسا ہے؟ ۱۳۳۲-۳۳/۱۸۹۱هه)

الجواب: كهنة قبوركو برابركرنا درست ب، پس اگر به ضرورت توسيق متجد قبور پرمنی و ال كراونچا برابر فرش كركرليا جائه ، او پرنشان قبر باقی ندر به تواس مين پجه حرج نبيس ، اور نماز و بال درست ب و لا بأس بالصلوة فيها إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر و لا نجاسة ...... و لا قبلته إلى قبر الخ (۱) (شامى) فقط والله تعالى اعلم

## مزاروں کی آمدنی ہے معجد بنانا جائز ہے یانہیں؟

سوال: (١٠١٧) مزاروں میں جولوگ روپید ہے ہیں اس روپے ہے معجد بنانا جائز ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>١) الشامي ٣٩/٢ كتاب الصلوة . مطلب في إعراب كائنًا ما كان .

وتف كاجيان

(01872-84/1.r)

الجواب: اگرکوئی جگہ مسجد کے لیے علیحدہ ہو ( کیونکہ مزار پرمسجد بنانا جائز نہیں ) اور روپے دینے والے راضی ہوں تو وہ روپیم مسجد کی تعمیر میں صرف ہوسکتا ہے۔

#### مزار کے قریب مسجداور کمرے بنانا

سوال: (۱۰۱۸) پہلوئے مزار پرمسجد بنانا،اورمستفیصان کے لیے حجرہ تغییر کرانا کیا ہے؟ (۱۳۲۲-۲۳/۱۲۷)

الجواب: قریب مزار کے مسجد کا ہونا، اور جمروں کا ہونا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے؛ قبرنمازی کے سامنے نہ ہوتو قبرستان میں نماز پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔

#### قبرستان میں قبروں ہے ہٹ کر مسجد بنانا

سوال: (۱۰۱۹) قبرستان میں قبروں ہے الگ متجد بنانا کیسا ہے؟ قبرستان شہرہے باہر جنگل میں الیکی جگداب سڑک واقع ہے کہ مسافرین کی آمدور دفت بہت ہے، اور کنواں بھی موجود ہے، اکثر لوگ ادھر اُدھر سے نماز کے وقت وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور آس پاس کے زمین دار بھی وہاں آکر نماز پڑھتے ہیں۔ کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۲-۳۳/۱۲۱)ھ)

الجواب: قبرستان میں قبروں سے علیحدہ سجد بنانے میں پچھ حرج نہیں ہے؛ پس ضرورات مذکورہ کی وجہ سے اس جگہ سجد بنانا اچھاہے، اور نماز کا پورا ثواب اور جماعت کا المضاعف یعنی ستائیس سُنا ثواب ہے۔ فقط

قبرستان میں مسجد بنانے سے پہلی مسجد ویران ہوتی ہوتو کیا حکم ہے؟ سوال: (۱۰۲۰) قبرستان میں مبجد کالقمیر کرنا کیسا ہے؟ اگر تقمیر ہوجائے تو کیا حکم ہے؟ جب که محلّه کی صحداس دوسری مسجد کی وجہ ہے ویران ہوجائے تو کیا کرنا چا ہے؟ (۱۳۴۲/۱۸۹۱ھ) الجواب: قبرستان میں نماز پڑھنے کا پیچکم لکھا ہے کہ قبرستان میں اگرکوئی جگہا کی ہو کہ دہا ہے قبر نه بو، اور نه نجاست بو، اور نه قبله کی طرف کوئی قبر بوتواس جگه نماز پڑھنا درست ہے۔ کھافی الشامی:
ولا باس بالصلاة فیها إذا کان فیها موضع أعد للصلاة ولیس فیه فیر ولا نجاسة ..... ولا قبلته
إلى قبو (۱) (شامی) پس ایبا ہی حکم قبرستان میں معجد تغییر کرنے کا ہے که شرائط ندکوره کے ساتھ درست ہے، اور جب کہ کسی محلّه میں معجد قدیم موجود ہے، اور پچھ ضرورت جدید معجد کی تغییر کی نبیس ہے کہ وہ پہلی معجد سب ابل محلّه کوکافی ہے، اور جدید معجد تغییر کرنے میں معجد قدیم کی ویرانی متصور ہے تو ایسی حالت میں معجد سب ابل محلّه کوکافی ہے، اور جدید معجد تغییر کرنے میں معجد قدیم کی ویرانی متصور ہے تو ایسی حالت میں جدید معجد نہ بنوانی چاہیے؛ لیکن اگر کسی مسلمان نے نیک نیتی ہے ووسری معجد تغییر کرائی تو اس معجد ثانی کو حکم معجد ضرار کا نہ دیا جائے گا۔ کھا ور د: إنها الأعمال بالنیات (۲) وَقَالَ اللّهُ تَعَالَی: ﴿إِنَّ بَعْضَ الطَّنَ اِنْمٌ ﴾ (سورة حجرات، آیت: ۱۲) فقط

جوعیدگاہ قبرستان میں بنی ہوئی ہےاس میں نماز جائز ہے سوال:(۱۰۲۱)جومیدگاہ قبرستان میں بنی ہوئی ہواس میں نماز جائز ہے یانہیں؟(۱۲۳۳-۲۲۳هه) الجواب: جائزے۔فقط

#### قبرستان کی زمین میں عیر گاہ بنانا

سوال:(۱۰۲۲)زمین قبرستان ہے کچھ حصہ خرید کرعیدگاہ بنانا جائز ہے؟(۱۳۲۸/۸۲۱ھ) الجواب: اگروہ قبرستان وقف ہے تو اس کا خرید نااور عیدگاہ بنانا درست نہیں ہے، اوراگر وقف نہیں ہے بلکہ مملوکہ ہے تو درست ہے۔

کفار کے قبرستان کے قریب مسلمانوں کا قبرستان بنانا سوال: (۱۰۲۳) کفار کے مقبرے کے نزدیک مسلمانوں کا مقبرہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ ۱۳۲۲-۲۲/۲۵۵۷ھ)

الجواب: كفار كے مقبرے كے قريب مسلمانوں كامقبرہ كرنے كى كوئى ممانعت نبيں ہے؛ البت

<sup>(</sup>١) الشامي ٣٩/٢ كتاب الصلوة - مطلب في إعراب كاننًا ما كان.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ا/٢ باب كيف كان بدء الوحى .

حتی الوسع ان کےمقبرے کے قرب ہے بچنا بہتر ہے؛ لیکن بہضرورت کچھ ممانعت نہیں ہے۔

#### مندر کے قریب قبرستان بنا نا

سوال: (۱۰۲۴) ایک جگه جس کے متصل جنود کامسافر سرائے اورایک بت خانہ ہے؛ ایمی جگه مسلمانوں کوقبرستان بنانا کیما ہے؟ (۱۳۳۲-۳۳/۱۰۷ء)

الجواب: حسب ضرورت الی جگه قبرستان بنانا کچه ممنوع نبین ہے، اور کوئی حکم ممانعت کا نظر ہے نہیں گذرا۔ فقط

#### مملوكه قبرستان ميں مكان بنا نا

سوال: (۱۰۲۵)مرورز مانه کے بعداہے مملوکہ مقبوضہ قبرستان میں زراعت وغیرہ کرنا،اور مکان بنانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۳۵/۱۲۹۹ھ)

الجواب: در مختار میں بے: کما جاز زرعه والبناء علیه إذا بلی و صار ترابًا (زیلعی) قوله کما جاز زرعه أی القبر و کذا یجوز دفن غیره علیه النخ (۱) (شامی ۱۰۲/) پی معلوم ہوا کہ قبور کے بیانا ہونے کے بعد اس زمین مملوکہ کوکام میں لانا ، اور وہال مکان بنانا ، اور اس میں زراعت کرنا وغیرہ سب امور درست ہیں۔

#### موقو فه قبرستان میں مکان بنا نا

سوال: (۱۰۲۷) ایک قبرستان میں مجدواقع ہے، قبور کے نشانات نمایاں ہیں، اور معلوم ہے کہ یباں بندرہ ہیں سال سے پہلے اموات ون کیے گئے ہیں؛ ایسی قبور کو پاٹ کران پرمکانات و دکانات تعمیر کرنا، اور کرائے پردے کراس کی آمدنی مجد میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۵۶۳هـ)

الجواب: وہ قبرستان جوموقو فہ ہاس میں اس طرح کے تصرفات جائز نہیں، وہ دائی طور پرای لیے ہے کاس میں اموات فن کے جائیں۔ فاوی عالمگیری میں ہے وسئل ہو أيضًا عن المقبرة في

<sup>(</sup>١) الدر والشامي ١٣٦/٣ كتاب الصلوة - مطلبٌ في دفن الميت.

القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها و استغلالها قال: لا ولها حكم المقبرة انتهى (١) پس اس تقير سے جو پچھ آمدنى بو و بھى مجد من صرف نبيس كى جا سكتى \_ فقط والله تعالى اعلم

## قبرستان کی زمین میں مدرسہ قائم کرنا

سوال: (۱۰۲۷) زید بہت بڑے میدان پر اپنا قبضہ بتلا تا ہے، کسی کواس میں مکان نہیں بنانے دیتا، کہتا ہے کہ بیت کیہ ہاں جگہ قبریں پوشیدہ ہیں؛ حالانکہ وہاں آثار قبور معلوم نہیں ہوتے، اور وہاں اموات وفن نہیں ہوتیں؛ ایسی جگہ میں سرکاری اجازت سے مکان بنانا شرغا درست ہے یا نہیں؟ جب کہ زید کے پاس ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے؟ (۲۲/۱۲۸۱ھ)

الجواب: درمخار میں ہے کہ پرانے قبرستان میں مکان بنانا، اور زراعت کرنا ورست ہے ، لیکن اگر بیٹا بت ہوجائے کہ یہ قبرستان وقف ہے مردول کے دنن کرنے کے لیے، تو پھراس میں کوئی تصرف ورست نہیں ہے، اور اگر سرکارو ہاں مردے دنن نہ ہونے دے تو اس میدان موقوفہ میں کوئی مدرسہ وغیرہ بنادیا جائے جورفادعام کے لیے ہوفقط

سوال: (۱۰۲۸) ایک قبرستان بوجه میونیل حدود کے اندر ہونے کے، قانونا بند کردیا ہے پیاں ساٹھ سال سے کوئی روک نہیں ، مویثی چرتے اور بول و براز کرتے ہیں ، اس میں مدرسة تعمیر کرتا تجویز ہوا ہے ؟ بہ جائز ہے یانہیں؟ اور جن قبور کے نشانات موجود ہیں ، ان کی مرمت کرانا اور محفوظ کردینا چاہیے یانہیں؟ ۱۳۲۲ – ۱۳۲۲ه)

الجواب: اصل بيہ کدوتف جس کام کے ليے وقف کيا گيا ہو، وہى کام اس ميں کيا جائے؛ پس جوقبرستان فن اموات کے ليے وقف کيا گيا ہواس ميں اموات کوبى فن کرنا چاہيے۔ جيسا کدر مختار وغيره ميں ہے: شرط الواقف کنص الشارع (الشامی ۵۰۸/۲ کتاب الوقف) مراعاة غرض الواقفين واجبة النج (الشامی ۵۲۱/۲ کتاب الوقف) ليکن جب کہ گورنمنٹ کی طرف سے قانونا اس زمين ميں (۱) المفتاوی المعالمغيرية ۴/ ۳۲۰ کتاب الوقف – الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر وفن اموات کو بند کردیا گیا ہے تو چونکہ یہ بھی درفقار میں تقریح ہے کہ کہنے قبرستان میں مکان بنانا اور زراعت کرنا درست ہے، اور یہ بھی روایات فقبیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بہضرورت ایک وقف کو دوسرے وقف کے وقت کو دوسرے وقف کے کام میں لا ناجا نزے؛ لبندائی زمین پر مدرستقیر کرنا درست ہے، اورقبور جو کہنے ہیں اوران کے نشانات بختہ موجود ہیں تو ان کو برابر کردینا بھی درست ہے۔ شامی میں ہے: ولو بلی المیت وصاد تو ابنا جاز دفن غیرہ فی فیرہ و ذرعه و البناء علیه النے (۱) فقط

سوال: (۱۰۲۹) ایک گورستان ہے جس میں پجیس تمیں برس سے مرد سے فون نہیں ہوتے ہیں ؟ ایک صاحب اس میں مدرسہ بنانا چاہتے ہیں ، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی قبر پرمکان نہیں بنانے دیں گے، اور مخالفین میں سے ایک شخص مفت اس سے احجھی زمین دینے کو تیار ہے: (اس صورت میں) قبرستان میں مدرسہ بنانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: بیتو فقهاء نے تصریح فرمائی ہے کہ قبور کہنے میں زراعت کرنا، اور مکان بنانا درست ہے؛ لیکن بیضرور ہے کہ بیہ جواز اس وقت ہے کہ وہ گورستان وقف نہ ہو بلکہ کسی کی ملک خاص ہو، اور مالک بین بیضرور ہے کہ بیہ جواز اس وقت ہے کہ وہ گورستان وقف ہے یاملوکہ ہے اور مالکین اجازت بناءوغیر ونہیں ویتے تو پھر درست نہیں ہے، اس صورت میں دوسری زمین میں مدرسہ بنانا چاہے۔فقط

سوال: (۱۰۳۰) قبرستان كبنه كاندرمدرسة عربيه پخته بنانا، اورمقبره كى منبدم ويوارول برمكان دومنزلداوراس كاندرياخانة عمركرنادرست يانبين؟ (۱۳۳۹/۹۷۲)

الجواب: کتب فقہ میں یہ لکھا ہے پرانی قبور میں زراعت کرنااور مکان بنانا درست ہے؛ پس اگر وہ قبرستان وقف نہیں ہے بلکہ مملوکہ کی شخص کا ہے، اور پرانا قبرستان ہے تو مالک اس میں مکان و مدرسہ وغیرہ جو چاہے بنواسکتا ہے، اور تصرف کرسکتا ہے اور اگر وقف ہے تو پھر یہ تصرفات فدکورہ اس میں کسی کو درست نہیں ہیں۔ فقط

#### موقو فەقبرستان مىس سۇك بنانا

سوال: (۱۰۳۱) سرك"جرنيل" كايك وشديس قبرستان ب،اور كوشك تريس جامع مجد؛

<sup>(</sup>١) الشامي ١٢٩/٣ كتاب الصلوة ، مطلب في دفن الميت .

بوج بنگی سڑک کے، سرکارانگریزی قبرستان کی جگہ کا معاوضہ دیتی ہے، اور چاہتی ہے کہ قبرستان کی جگہ کو تو رُکرسڑک میں ملایا جائے تا کہ سڑک کی بنگی اور تکلیف جاتی رہے؛ آیا شریعت میں معاوضہ لے کراس جگہ کو سرک میں داخل کر ناجا کڑنے یا کہ نہیں؟ نشان قبروں کا موجود ہے مدل بیان فرماویں؟ (۱۳۳۳/۲۲۲۰هے) الحجواب: اس قد رتو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر قبور پرانی ہوں، اور ہڈیاں بوسیدہ ہوگئ ہوں تو اس شن زراعت کرنا، اور مکان بنانا ورست ہے۔ ور مختار میں ہے: کہ معا جاز زرعه و البناء علیه اذا بہلی وصاد تو ابا (ذیلعی) اور شامی میں ہے: ولو بہلی المیت و صاد تو ابنا جاز دفن غیرہ فی قبرہ و زرعه و البناء علیه (۱) کیکن اگروہ قبرستان وقف ہے تو وقف کا مبادلہ اور ابطال وقف جائز نہیں ہے۔ کہ وہ قبرستان موقوفہ ہے، لہذا اس کوسڑک میں واخل کرنا، اور اس کا معاوضہ لینا درست نہیں خاہر ہیہ ہے کہ وہ قبرستان موقوفہ ہے، لہذا اس کوسڑک میں واخل کرنا، اور اس کا معاوضہ لینا درست نہیں ہوالی: البت اگر کسی خاص شخص کی وہ ملک ہوتو بھر اس کی رضامندی سے بدرست ہے۔ وقتط سوال: (۱۰۳۲) پرانی قبریں جن کا کوئی نام ونشان باتی نہیں رہتا اگر اس پر سڑک وغیرہ بنائی خبریں جن کا کوئی نام ونشان باتی نہیں رہتا اگر اس پر سڑک وغیرہ بنائی جائے کی چھرج تو تونیس؟ (۱۳۳۹ھ)

الجواب: پرانی قبروں پر بناءاورزراعت کوفقہاء نے جائز لکھاہے؛ اس ہے معلوم ہوا کہ سڑک بنانا بھی درست ہے،لیکن جوقبرستان وقف ہیں ان میں ایسا نصرف درست نہیں ہے۔فقط

## پرانے قبرستان میں کھیتی کرنا

سوال: (۱۰۳۳) ایک زمین بمیشہ ہے قبرستان ہے اس میں کھیتی کرنادرست ہے یانہیں؟ (۱۲۳۲-۲۲/۲۹۲۷)

الجواب: اگروہ زمین اس شخص کی مملوکہ ہے، اور قبریں بہت پرانی ہیں، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ
اس میں کھیتی کرنا درست ہے اور اگروہ قبرستان وقف ہے تو اس میں ایساتصرف کرنا درست نہیں ہے۔
سوال: (۱۰۳۴) زید کی اجازت ہے اس کی زمین میں غریب مردے فن ہوئے تھے، جن کی
قبر کے نشان اس وقت موجود نہیں ہیں، زمین وقف نہیں ہے؛ بلکہ مناثۃ ورث زید کو لمی ہے؛ اب اس زمین
(۱) الدر والشامی ۱۲۹/۳ کتاب الصلوة . مطلب فی دفن المیت .

کوبوناجوتنا جائز نے یانہیں؟(۱۷۰۴ rr-rr<sub>la</sub>)

الجواب: فقد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پرانے مملوکہ قبرستان میں زراعت کرنا،اوراس میں مکان انا درست ہے۔

## قبرستان کے درخت اور بھلوں کا حکم

سوال: (۱۰۳۵) .....(الف) عام قبرستان میں اگر کمی نے درخت لگائے تو اس کا بھل یالکڑی اپنے تصرف میں لاسکتا ہے یانہیں؟ اور عام مسلمانوں کو اس میں تصرف درست ہے یانہیں؟ (ب) ان درختوں کی قیمت ہے مسجد کی مرمت ہوسکتی ہے یانہیں؟ (۲۲/۳۲۰سے) ان درختوں کی قیمت ہے مسجد کی مرمت ہوسکتی ہے یانہیں؟ (۲۲/۳۲۰سے) الجواب: (الف) اپنے صرف میں نہیں لاسکتا، اور عام مسلمانوں اورخود درخت لگانے والے کو اس میں تصرف درست نہیں ہے۔

(ب) خاص قبرستان میں ہی صرف کیا جادے مجد کی مرمت وغیرہ اس ہے درست نہیں ہے۔

سوال: (۱۰۳۱) مقبرے میں جواشجار ہوتے ہیں ۔ مملوکہ ہوں یاغیر مملوکہ ۔ مالک ان کو
تصرف میں لاسکتا ہے یانہیں؟ اگر مثمر ہوں تو ان کا ثمر استعال میں لاسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۳-۱۳۵ه ۵)

الجواب: مقبرہ مملوکہ غیر موقو فہ میں جواشجار ہیں مالک کے ہیں، اور مقبرہ موقو فہ میں جواشجار ہیں
وہ مملوکہ نہیں ہیں، ان کو تصرف میں لا ناکسی کو درست نہیں ہے، اور ندان کے ثمار بلا شرط واقف کوئی اپنے
تصرف میں لاسکتا ہے۔

## قبرستان کی پیدادار کا حکم

سوال: (۱۰۳۷) در قبرستان چیز به بیداباشداز ان نفع گرفتن چگونهٔ است؟ (۱۷۲۹ ۱۳۳۵) ها الجواب: قبرستان اگر وقف است بلاشرط واقف نفع گرفتن از منافع آن درست نیست، آنچیشرط واقف است بران عمل باید کردیا بصورت عدم علم بشرا نظ واقف برضروریات قبرستان یا برائے نفع عام صرف باید کرد.

ترجمه: سوال: (١٠٣٧) قبرستان مين جوچيز پيدا مواس في اثفا نا كيما هـ؟

الجواب: اگر قبرستان وقف ہے تو واقف کی شرط کے بغیراس سے نفع اٹھانا درست نہیں ہے، واقف نے جو شرط لگائی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے؛ اور واقف کی شرا لطا کاعلم نہ ہونے کی صورت میں قبرستان کی ضروریات یارفا و عام کے کامول میں صرف کرنا چاہیے۔

## قبرستان کے پھول، تر کاریاں اور میوے وغیرہ کاحکم

سوال:(۱۰۳۸).....(الف) قبرنتان کی موگری کے بچول مفت لوگوں کو بٹوانا جائز ہے یانہیں؟ (ب) قبرستان کی ہری گھاس اور پھول میو ہے کوفر وخت کر کے مساجد کے اخراجات میں صرف کرنا درست ہے یانہیں؟

(ج) قبرستان کی تر کاریاں اور انار جامن وغیرہ میوہ جات کومؤ ذن و پیش امام متولی وغیرہ بلاقیمت صرف میں لا کتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۲۲/۳۹۱ھ)

الجواب: (الف) اگروہ پھول فروخت ہو سکتے ہیں، اور فروخت ہونے کے قابل ہیں تو فروخت کر کے ان کی قیمت اس قبرستان میں صرف ہونی چاہے، اور اگر عادہ وہ پھول فروخت نہیں ہوتے ، اور ہمیشہ سے ویسے ہی تقسیم ہوتے ہیں تواب بھی مفت تقسیم کرنا درست ہے؛ اور بہتر واحوط یہ ہے کہ جب شرط واقف معلوم نہیں ہے توان کوفروخت کر کے قیمت قبرستان پر صرف کی جائے اور اگر شرط واقف معلوم ہوتی اس کے موافق عمل کیا جائے

(ب) قبرستان کی ہری گھاس کوفروخت نہ کرنا چاہیے،اور میوہ وغیرہ قیمتی اشیاء کو جو کہ قابل فروخت ہیں،فروخت کرنی چاہیے۔ ہیں،فروخت کر کے ان کی قیمت ای قبرستان میں خرج کرنی چاہیے،محبد میں صرف نہ کرنی چاہیے۔ (ج) ان اشیاء کی قیمت ای قبرستان میں صرف کی جائے،امام ومؤذن وغیرہ کومفت کام میں لاتا درست نہیں ہے۔فقط

#### مملوکہ قبرستان کے درختوں سے فائدہ اٹھا نا

سوال: (۱۰۳۹) زید نے ایک قطعہ اراضی مملوکہ بغرض گورغریباں افتادہ چھوڑ دیا، اس اراضی میں جو درخت زمین دار موصوف کے نصب کردہ ہیں وہ ان سے نفع اٹھانے کامستحق شرغا ہے یانہیں؟

(DITTE/IMAL)

الجواب: ان درختوں کا مالک زمین دار مذکور ہے، اور ان نے نفع اٹھا سکتا ہے؛ کیونکہ سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس زمین کو وقت نہیں کیا۔

## قبرستان میں کسی شخص نے درخت لگا لیے تو وہ س کی ملک ہیں؟

سوال: (۱۰۴۰) ایک موضع ہے جس میں قبرستان واقع ہے، اس قبرستان کے اندرایک اسامی نے درخت لگا لیے ہیں، اور درخت لگانے والے کا اس قبرستان میں کوئی حق نہیں، نداس کوز مین دار نے اجازت دی ہے، اور نداس اسامی مذکور کے اس قبرستان میں مرد ہے، فن ہوتے ہیں؛ اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ درختان مذکوراس اسامی کوجس نے بغیراجازت درخت لگائے ہیں، ان کالینا درست ہے یا نہیں؟ (۵۹/۱۳۳۵ھ)

الجواب: اگر وہ قبرستان وقف ہو وہ درخت بھی وقف ہو گئے، کسی کو ان کا کا ٹنا، اور لینا درست نہیں ہے؛ بلکہ اگر ان درخق کو فروخت کرنے کی ضرورت ہے تو ان کو فروخت کر کے جو قیمت وصول ہواس کو قبرستان میں ہی صرف کرنا چاہیے ۔ اوراگر وہ قبرستان وقف نہیں ہے، بلکہ مملو کہ زمین دران ہے (تق) جس نے وہ درخت بلا اجازت نصب کیے، وہ ان کو کاٹ لیوے، یا مالک زمین ان درختوں کی قیمت نصب کرنے والے کو دے کر درختوں کو اپنی ملک رکھے، ببر حال اس اسامی کو جس نے ان درختوں کو نصب کیا ہے، اور مالک زمین بھی نہیں ہے، چھوٹ درختوں کے کا منے کا نہیں ہے؛ بلکہ حالت موقو فہ میں کوئی بھی نہیں کاٹ سکتا ہے، اور اگر ملک ہے تو یا غاصب کو درختوں کی قیمت دو یا اس کو درختوں کے کا شنے کا تمین کاٹ سکتا ہے، اور اگر ملک ہے تو یا غاصب کو درختوں کی قیمت دو یا اس کو حالت موقو فہ میں کوئی بھی نہیں کاٹ سکتا ہے، اور اگر ملک ہے تو یا غاصب کو درختوں کی قیمت دو یا اس کو حالت موقو فہ میں کوئی بھی نہیں کاٹ سکتا ہے، اور اگر ملک ہے تو یا غاصب کو درختوں کی گئی کے ماکھ کر دو۔ فقط

#### قبرول پرسائے کی غرض سے درخت لگانا

سوال: (۱۰۴۱) قبرول پردرخت لگانا بغرض رہائی عذاب وسامید دونوں صورتوں میں کیا تھم ہے؟ ۱۳۳۲-۳۳/۲۱۵۳)

الجواب: درخت رگانا درست ہے لیکن موقو فہ قبرستان میں ایسا تصرف کرنا بلاا جازت و بلا شرطِ

وقف كاجيلن

واقف درست نبیں ہے۔ فقط

#### قبرستان میں پھل دار درخت لگانا

سوال: (۱۰۴۳) قبرستان میں کوئی کھل دار درخت لگانا درست ہے یا نہیں؟ یعنی کوئی زمین مقبرہ کے لیے وقف کی گئی، اور لوگ اس میں فن بھی کرتے ہیں گر ایک شخص نے قبر کی ایک جانب درخت اس نیت سے لگایا کہ اس درخت کا کھل عام لوگ کھا کیں؟ (۲۲/۲۹۲–۱۳۴۷ھ)

الجواب: قاعدہ یہ ہے کہ جوز مین جس کام کے لیے وقف ہوتی ہے اس کو اس کام میں لانا چاہیے؛ پس جوز مین قبرستان بنائی گئی، اور عام مسلمانوں کے فنن کے لیے وقف کی گئی، اس میں اس طرح درخت لگانا کہ قبروں کی جگہ مشغول ہوجائے درست نہیں ہے؛ البت اگر واقف کی طرف سے اس کی اجازت صراحة یا دلالة موقو جائز ہے، اور جس صورت میں کہ ایک ایسے کنارہ پر درخت لگایا جائے کہ اس سے قبروں کی زمین میں تنگی نہ ہوتو یہ درست ہے، اور جس صورت میں درست ہے اس صورت میں درست ہے اس صورت میں درست ہے اس صورت میں اس کا کھل عام لوگ کھا کتے ہیں۔ در مختار میں ہے: غوس فی المسجد اشجارًا تضمر إن غوس للسيل فلكل مسلم الأكل النح (۱)

قبرستان میں لگائے ہوئے باغ کی آمدنی کوکہاں صرف کیا جائے؟

• سوال: (۱۰۴۳) ہمارا ایک قومی قبرستان ہے، جس میں سوائے ہماری قوم کے کوئی دوسرا مردے وفن نہیں کرسکتا؛ اس میں ہم لوگوں نے باغ لگادیا، اس کی آمدنی ہے ہم کوئی قومی کام کر سکتے ہیں یائمیں؟ مثلاً ہم اس کی آمدنی ہے دیگ وغیرہ فرید کر سکتے ہیں یائہیں جو ہرغریب وامیر کے کام میں آئے؟ (۱۳۲۲ماریہ)

الجواب: اگر باغ ای نیت سے لگایا ہو کہ اس کی آمدنی کوایسے رفاہ عام کے کاموں میں صرف کیا جائے تو بیصورت جوسوال میں درج ہے جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) الدرمع الشامي ٢/٥٠٤ كتاب الوقف - مطلبٌ استأجر دارًا فيها أشجارٌ.

سوال: (۱۰۴۴) ایک قبرستان بزرگوں سے چلا آتا ہے، اس میں ایک باغ لگادیا ہے، اس کی آمدنی کو برادری اپنے تصرف میں لاعلق ہے یانہیں؟ وہ قبرستان وقف ہے۔ (۱۳۳۳/۹۳۹هـ)

الجواب: یہ سوال کی نے پہلے بھی بھیجا تھا اس کا جواب یہ لکھا گیا ہے کہ اگر باغ لگانے والوں نے اس نیت سے باغ لگایا ہو کہ اس کی آمدنی رفاہ عام کے کاموں میں مثل خرید نے دیگوں کے صرف کی جائے گی تو یہ جائز ہے نیز اگر اور کوئی مصرف اس آمدنی کا نہ ہو تب بھی ایسے رفاہ عام کے کاموں میں اس آمدنی کا لگانا درست ہے۔ فقط

سوال: (۱۰۴۵) کچھ دنوں ہے ایک قوم کے چند مسلمانوں نے ایک گورستان (جس کو گور غریباں بھائے عربیاں ہجھنا چاہیے) مسمار کراتے ہوئے، اس میں ایک باغ کی بنیاد ڈالی، اور اب جوآمدنی اس باغ مربیاں ہوئی اس کوقو می مصرف میں لگانا چاہتے ہیں، ان سے کہاجا تا ہے کہ تم موجودہ روپے کواس قبرستان وقفی کے مصارف میں اولا صرف کرو؛ یعنی جوقبریں منبدم ہوگئی ہیں ان کو درست کرادو؛ اس بارے میں شرغا کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۲/۹۸۹هه)

الجواب: پہلے اس کے متعلق معلوم ہوا تھا کہ وہ خاص ایک قوم کا گورستان ہے، اوراس میں ای قوم نے باغ لگایا ہے، تو آیا اس کی آمدنی ہے دیگر وقت کر سکتے ہیں جوامیر وغریب سب کے کام آئیں؟ تو اس کے متعلق یبال ہے ایسامضمون غالبًا لکھا گیا تھا کہ اگر اس قم آمدنی کی قبرستان میں کچھ ضرورت نہیں ہے اور باغ لگانے والوں نے اس نیت ہونے سے باغ لگایا ہو کہ اس کی آمدنی سے ایسا کام رفاہ عام کا کیا جائے تو یہ جائز ہے کیونکہ اس قم کے ضائع ہونے سے یہ بہتر ہے کہ ایسے کام میں صرف ہو۔ اور کتب فقد میں لکھا ہے کہ پرانی قبور میں زراعت اور بناء کرنا درست ہے اور قبور کا پختہ کرانا کمروہ وہمنوع ہے لبندام رمت کرنا بھی ممنوع ہے اس میں وہ آمدنی صرف نہ کی جائے۔ فقط

قبرستان کے زائد بانسول کو دوسرے کارخیر میں صرف کرنا سوال:(۱۰۳۷)ایک قبرستان میں بہت بانس موجود ہیں؛اب ان بانسوں کوفر دخت کر کے کسی کارخیر میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟(۲۰۱۰-۲۶/۱۶هـ) وتف كاجيان

الجواب: ان بانسوں کا فروخت کرنا بہ غرض امور خیر کے جائز ہے: بلکہ اگرغریب اموات کی گئیری اسلام میں اسلام میں اسلام میں کے جہزو غیرہ میں صرف کیا جائے تو یہ بہترہے: کیونکہ بے کارچیوڑنے میں (جس کا انجام ضائع ہونا ہے) کچھ فائد ونبیں۔ کے ماور د: و کو ہ لکم قبل وقال واضاعة الممال (الحدیث)(۱) فقط

## قبرستان کے زائد درخت جے کر دوسرے کارِخیر میں صرف کرنا

سوال: (۱۰۴۷) تقسیم دیہہ کے وقت قبرستان مسلمانوں کے حصہ میں لگائے گئے تھے اور چوانہ ہائے (مرگھٹ، شمشان گھاٹ) ہندوؤں کے حصہ میں لگے تھے ۔ قبرستان کی لکڑی قبروں کے پاشنے میں آری ہے، لیکن قبرستان میں درخت اس کثرت سے پیدا ہو گئے ہیں کہ اس مصرف سے فاضل ہیں ؟ ان فاضل درختوں کوفر وخت کر کے کسی کا رخیر میں مرمت یا تعمیر محبد وججرہ وغیرہ، یا مرمت جاہ و چو پال، یا اورکسی کام میں لا سکتے ہیں یا نہ؟ اوران امور میں مقدم ومؤخرکون ہے؟ (۱۳۲۲–۱۳۳۳ه۔)

الجواب: مسلمانان دیہ کی رضامندی ہے وہ درخت فاضل قبرستان کے فروخت کرکے دوسرے مصارف خیر میں مثل معجد ومسافر خانہ وغیرہ میں ان کی قبت صرف کرنا درست ہے، اور تقدم وتاخران مصارف میں بچھ نیں، جس چیز کی ضرورت ہواور جس پرسب شرکاء یعنی مسلمانان دیہ کا اتفاق ہواس میں صرف کیا جائے، پھراس کے بعد جس دوسرے کام کوضروری سمجھا جائے اس کو کیا جائے۔

# جس زمین میں پرانی قبریں تھیں اس کوونف کرنا درست ہے

سوال: (۱۰۴۸) ایک زمین میں پرانی قبری تھیں، اب اس میں کاشت ہوتی ہے، اس میں نماز عیدین بڑھنا، اور اس کووقف کرنا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۲۱۳۳ھ)

الجواب: اس زمين مين عيدين وغيره درست ب،اوروقف كرئاس كودرست ب-(يعنى جب

(۱) عن المغيرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعًا وهات، ووأذ البنات؛ وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال (الجامع الصحيح للبحارى ٨٨٣/٢ كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر)

اس کاکوئی ما لک ہو اوروہ وقف کرے یاسرکاری زمین ہو اور حکومت وقف کرے تو وقف درست ہے۔سعیداحمد یالن یوری)

#### مزارات کوشہید کر کے نفع حاصل کرنا درست نہیں

سوال:(۱۰۴۹) مزارات ولی الله یا قبور مسلمانان کوشهید کرے حاکم وقت یا اور کوئی شخص اس زمین سے منفعت اٹھا سکتا ہے یانہیں؟(۱۲۳۹/۱۷۲ه) · الجواب: اوقاف ہے ایسا انتفاع درست نہیں ہے۔ فقط

## قبرستان مي متصل غصب كرده زيين كاحكم

سوال: (۱۰۵۰) ایک شخص متولی قبرستان ہے، اس نے قبرستان کے قریب کی زمین اپ قبضہ میں لے کر فروخت کردی، مسلمانوں کی ایک پارٹی متولی فدکور سے قبرستان کی تولیت لینا چاہتی ہے، اوراس اراضی فصب شدہ کو بھی قبرستان فدکورہ بالا میں شامل کرنا چاہتی ہے؛ یہ جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۳۰/۱۸۳۵) الراضی فصب شدہ کو بھی قبرستان ندکورہ بالا میں شامل کرنا چاہتی ہے کہ وہ زمین جوقر ب قبرستان ہے کس کی ہے؟ اگر کوئی مالک معلوم ہوتو وہ فاصب سے لے سکتا ہے؛ اوراگر پیچھیق ہوجاوے کہ وہ زمین بھی وقف ہے، اورقبرستان فدکورہ کا بی مکڑا ہے تو پارٹی فدکورکواس زمین کوغا صب اورمشتری کے قبضہ سے نکال کر داخل قبرستان کرنا چاہے۔ فقط

## قبرستان کی زمین کوغاصب کے قبضہ سے

#### نكالنے كے ليے كوشش كرنا ضروري ہے

سوال: (۱۰۵۱) ایک ہندونے غاصبانہ طریقے پرایک قبرستان کو بازار کی شکل میں منتقل کر دیا، جس پرعدالتی کارروائی مسلمانوں نے شروع کر دی ہے؛ پیلوگ ماجور ہوں گے یانہ؟ (۱۳۳۱/۱۷۲۱ھ) الجواب: مسلمانوں کے ذمہاس میں جدوجہد کرنا ضروری ہے اوراس میں اجروثواب ہے۔ سوال: (۱۰۵۲) ایک بزرگ کے مزار کے متعلق زمین وقف ہے، وہ اہل بنود کے قبضہ میں ہے؛ اس کے نکا لنے کے لیے کوشش کریں یا تہیں؟ (۱۳۲۲/۹۰۸)

الجواب: جوزین متعلقہ مزارامور خیر کے لیے دقف ہے،اور کفار نے اس پر قبضہ کرلیا ہے،اس کے نکالنے میں مسلمانوں کوکوشش کرناضروری ہے،اور جولوگ اس میں مخالف ہوں و وفاسق وفاجر ہیں۔



besturdubooks. Nordpress

## آ دابِ مساجد

### مسجد میں داہنا قدم پہلے رکھنے کی جگہ مسجد شرعی ہے

سوال:(۱)ایک مجد کے دودروازے ہیں،ایک باہرعام راستہ پر، دوسرا چندقدم اندراس کے بعد فرش مجد،اب بسم اللہ کے ساتھ جو داہنا قدم پہلے رکھے اس سے کون سا درواز ہ مراد ہے؟ آیا سحن فرش مراد ہے؟(۱۸۵۰/۸۵۰ھ)

الجواب بصحن مجد یعنی فرش پر جب داخل ہواس وقت بسم اللہ کے ساتھ دا ہنا قدم اندر کھے۔

### خارش زده فخص كامسجد مين آنا

سوال: (۲) کسی خفس کے خارش ہوری ہے،اس کو مجدمیں آنا جائز ہے یانہ؟ (۲۳،۸۲۱ھ) الجواب: درست ہے؛لیکن اگر گندھک وغیرہ کوئی ایسی دوا ملی ہوجس کی بدیو سے پاس والوں کو تکلیف ہوتو بہتر ہے کہ مجدمیں نہ جائے جب تک اس بدیوکودور نہ کرے۔

#### برص اور جذام کے مریض کو مسجد میں آنے سے روکنا

سوال: (٣) يبال كے مسلمانوں نے ايک شخص مجذوم كومبحد ميں آنے ہے منع كرديا ہے، كيا تھم ہے؟ (١١١٩) ٣٣٢-٣٣١هـ)

الجواب: كتابول ميں يدكھا ہے كہ برص اور جذام كے مرض والے كوئلے حدہ رہنا چاہيے، مجديس بھى جمعہ و جماعت كے ليے نه آئيں، گھر برنماز بڑھيں، لوگوں سے ملیحدہ رہیں والم مجذوم والأبوص أولى

بالإلحاق الخ (١) (شاكى) فقط

سوال: (٣) قصاب اورجس شخص کوجذام اور برس کی بیماری ہو،ان کومجد میں آنے سے روک کتے ہیں یانہ؟ (١٣٣٠/٢٢٥٤)

الجواب: شای میں ہے: و کذا القصاب والسماك والمحذوم والأبرص أولى بالإلحاق.
وقال سحنون: لا أرى الجمعة عليهما الغ (٢) اس عبارت معلوم بواكه جذا في اور برص والے
كومجر میں آنے ہے روك سكتے ہیں، اور ان كوخود بھی عليحده ربنا چاہيے جيسا كه حديث شريف ميں وارد
ہے، پس ايسے لوگوں كوجن كوجذام يا برص بوخود مجدسے عليحده ربنا چاہيے، اور اپنے مكان برنماز پڑھ
لينى چاہيے تاكه دوسرے نماز يوں كو تكليف شهواور تفر شهو ۔ (اور قصاب وغيره كے كبر ول سے بد بو آتی
ہوتو ان كا بھی يہي تكم ہے۔ سعيد احمد يالن بورى) فقط

## شرابی کومسجدے نکالناجائزے یانہیں؟

سوال: (۵) زید به حالت نشه شراب پیے ہوئے عیدگاہ میں آیا، اور مصلیوں نے اس کی بد بوے متنظر ہوکراس کو علیحہ ہونے کیا، بناءً علیہ مصلیوں نے متنظر ہوکراس کو علیحہ ہونے کے لیے کہا، جس پراس نے سخت وست کہنا شروع کیا، بناءً علیہ مصلیوں نے اس کو مجد سے زکال دیا، پس اب زید نے ایک نالش عدالت فوجداری میں جشمن" از اله حیثیت عرفی" پیش کی ہے؛ پس یفعل شرعًا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۳–۱۳۳۳ه)

الجواب:قال فى الدرالمختار: وأكل نحوثوم ويمنع منه وكذاكل مؤذ ولوبلسانه الخوفى الشامى: ويلحق بمانص عليه فى الحديث كل ماله رائحة كريهة ماكولاً أوغيره (٣) إلى آخر ما فصل وحقق. اسعبارت اوراس كى مثال معمعلوم مواكه زيدكو بمالت موجوده مجدت نكالنا ضرورى ب، اورمصليان كايغل جائز اورموافق شريعت كه بهاس فعل كى وجد مصليان مستحق سزا مبيس موكة دفقط والتداعلم

<sup>(1)</sup> الشامي ٣٤٨/٢ كتاب الصلوة - مطلبٌ في الغرس في المسجد.

<sup>(</sup>٢) الشامي ٢ ٣٤٨ كتاب الصلوة ، مطلبٌ في الغرس في المسجد.

<sup>(</sup>٣) الدر والشامي ٣٧٤/٢ كتاب الصلوة - مطلبٌ في الغرس في المسجد .

آ داب من هيو<sub>ال</sub>

## کسی قوم کومسجد کی اشیاء استعال کرنے سے روکنا

سوال: (۱) ایک توم جوکلیاریوں کی ہے جوکہ پشت ہائے بہ سے مسلمان ہیں، ان کا پیشہ زیادہ تر خیاطی، اورگاہے گاہے جو تک لگاٹا اور شادی وغیرہ میں طبلہ شہنائی بجانا ہے، یہ لوگ پابندصوم وصلاۃ ہیں، اورکوئی عیب ان میں نہیں ہے، یبال کے مسلمان ان سے پر ہیز رکھتے ہیں، اور مجد میں وضو کرنے اور مجد کے برتنوں کو استعال کرنے ہے روکتے ہیں یفعل شرغا کیسا ہے؟ (۱۲۲۳/۲۸ه) الجواب: ان مسلمان قوموں کے ساتھ ایسا معالمہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ ان کو شرغا اجازت ہے کہ وہ مجد میں وضوو غیرہ سے روکتا ہے کہ وہ محد میں اور کو اور کے ماتھ اللہ میں اور مورک اللہ علیہ کرنا چاہے، اور یہ می من وجہ وعید ﴿ وَ مَنْ اَظٰلَمُ وَضُوو غیرہ سے روکنا خلاف کم خدا تعالی ورسول اللہ میں ہیں خوابیها ﴾ (سورہ بقرہ، آیت ۱۱۲۰) میں واضل مرتا ہے کیونکہ لواز مات نماز سے روکنا بھی مشل نماز سے روکنے کے ہاور لیا میں وظلم مرتا ہے۔ فقط

### جنبی کاغسل کے لیے متجد سے فرش کوراستہ بنا نا

سوال: (2).....(الف) جنبی کوبہ حالت جنابت مجدمیں داخل ہونا جائز ہے یا نہ؟ کیوں کہ بعض ساجدمیں غنسل خانے اس طرح ہنے ہوتے ہیں کہ فرش مجد پر ہوکر جانا پڑتا ہے؟

(ب) عنسل خانے میں چوں کہ برہنہ پاجاتے ہیں تو بوقت عنسل وغیرہ پاؤں گیلے ہوتے ہیں تو پاؤں ناپاک ہوتے ہیں یانہ؟ اور پجران ہی گیلے پاؤں کوفرش مسجد پرر کھو ہے ہیں تو فرش بھی ناپاک ہوا یانہ؟ (۱۳۳۵-۳۳/۲۳۵ھ)

الجواب: (الف) جنبی کے لیے برحالت جنابت مجدیں وافل ہونا، اور مجد کے فرش پر گذرنا جائنہیں، الا یہ کفسل فانے اس طریق سے بنے ہوئے ہوں کہ بغیر فرش پر گذرے کی طرح بھی وہاں نہیں چہنے سکتا تو پھراس ضرورت شدیدہ کی وجہ ہے جائزے قال فی الدر المحتاد: ویحرم بالحدث الأكبر دخول مسجد سے ولو للعبور خلافا للشافعی إلا لضرورة حیث لایمكنه غیرہ النج (۱) فقط دخول مسجد سے ولو للعبور خلافا للشافعی إلا لضورة میث یوم عرفة أفضل من یوم الجمعة.

(ب) ماء متعمل مح ند ب كے موافق طاہر ہے، اور جونجاست دھوئى گئى وہ جگہ بھى پانى بہنے سے پاك ہوگئى، پس خسل خانوں میں ایسے پانى كا ہونا موجب نجاست نہیں ، اور جب كہ یہ پانى نا پاك نہیں تو پاؤں كے ناپاك ہونے كى بھى كوئى وجہ نہیں ، البتہ بہتر ہہ ہے كہ باہر آكر پیروں پر دوبارہ پانى بہاوے۔ پخت خسل خانوں میں تو خصوصیت كے ساتھ اس میں كوئى مضا أقذ نہیں ۔ قال فى الدر المحتار: فلا يؤ حر قدمیمه ولو فى مجمع الماء لما أن المعتمد طهارة الماء المستعمل على أنه لا يوصف بالاستعمال إلا بعد انفصاله عن كل البدن النح (۱) فقط

### غیرمسلم بھی مسجد میں آسکتا ہے

سوال: (۸) ایک شخص شرک یا از یبود و نصاری ایک مجد میں نماز کے وقت عاجزان طور پر مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، زیداس کومنع کرتا ہے، بکر زید کے ظاف ہے، جب شخص ندکور سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارا کیا ند جب ہے؟ تو وہ شخص اپنا کوئی ند جب نہیں بتا تا، صرف یہ کہتا ہے کہ میں تو عاش اللہ ہول، تم لوگ مجھے کیول منع کرتے ہو؟ کی دوسرے مقام پرعمر نے اس سے دریافت کیا تواس نے اپنے آپ کومسلمان بتایا، زیدا پنے بیان کے شوت میں آیت کریمہ پھڑ اِنہ ما المُسلور کُون نکہ جس الآید پیش کرتا ہے، بگراس کے جواب میں کہتا ہے کہ ہے آیت تو صرف مجد حرام کے لیے ہے، اس پر زید؛ بگر پر کفر کا فتوی دیتا ہے، آیا شخص ندکور یا دوسرا کوئی مشرک مجد میں داخل ہوسکتا ہے؟ اور بھاعت میں شریک ہوسکتا ہے یا نہیں؟ زید کا بگر پر فتوی کفر کا دینا شرغا کیا تھم رکھتا ہے؟ (۱۳۲۵ھ) اس بر زید؛ بھر پر کنو کا معلوم ہوا کہ ذی اور غیر مسلم بھی معجد والشافعی و اُحمد فی المسجد الحرام الح (۲) اس و کر ھه محمد والشافعی و اُحمد فی المسجد الحرام الح (۲) اس و ایت سے معلوم ہوا کہ ذی اور غیر مسلم بھی معجد میں آسکتا ہے، اور جس شخص کا ذکر سوال میں ہے جب روایت سے معلوم ہوا کہ ذی اور غیر مسلم بھی معجد میں آسکتا ہے، اور جس شخص کا ذکر سوال میں ہے جب کہ وایت آپ کوملمان کہتا ہے تو اس پر بدگمانی کرکے یااس کا حال معلوم نہ ہونے سے اس کو کا فرنہ کہا جائے گا، اوراس کوم جد میں آئے اور شریک جماعت ہونے سے ندرو کا جائے گا، بلکہ شامی میں کھا ہے:

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع الشامي ٢٦٢/١ كتاب الطهارة . مطلب: سنن الغسل

<sup>(</sup>٢) الدر المختارمع الشامي ٢٤٢/٩ كتاب الحظر والإباحة . فصلٌ في البيع .

اعلم أن الإسلام بكون بالفعل أيضًا كالصلاة بجماعة أو الإقوار بها أو الأذان في بعض السماجد الخ (۱) الروايت معلوم مواكدال فخص كا يماعت ماز پر هنادليل باسك ملمان مون كي، اورآيت كريم ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسَّ الآية ﴾ (سورة توبه، آيت : ٢٨) كي تفيير مي بهت تفصيل ب، اورم بحرام كقريب شهوني سي كيام او بها أس مين بهي بهت تفصيل ب، آيت نذكوره سي مطلقًا عدم جواز دخول مي دس استدال كرنا سي نبين به الريد كاعم كوكافر كهنا اور بلا تحقيق حال فتوى كفركاد ينا سي محين بين به وققط

#### ہندوؤں کومسجد میں لے جانااورتقر سر کرانا

سوال: (۹) مسجد میں ابل ہنود کو لیجا نا اور ان سے لیکچر دلا نا اور وہاں ان کا لیکچر سننا مسلمانوں کو جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۰/۲۸)

الجواب: درمختار میں ہے: و جاز دخول الذمی مسجدًا مطلقًا (۲) اس معلوم ہوا کہ کافرکام بد میں داخل ہونا درست ہے، اور تقریر کرنا بھی جائز ہے خصوصًا جب کہ وہ مسلمانوں کی اعانت میں ہو، اور خلافت حقہ اسلامیہ کی تائید میں ہوجسیا کہ اکثر ہنوداییا کررہے ہیں، اور میا ادافیبی ہے جو اللہ تعالیٰ کفار کے ذریعہ ہے مانوں کو پہنچار ہاہے، حدیث شریف میں ہے: إن الله ليؤيد هذا الدين بالر جل الفاجر (۳) پس جیسا کہ رجل فاجر سے تائيدوین کی ہو کتی ہے کافر سے بھی ہو کتی ہے۔ فقط

<sup>(1)</sup> الشامي ٢/ ٢٨٨ كتاب الجهاد . مطلب : الإسلام يكون بالفعل كالصلاة بجماعة .

 <sup>(</sup>٢) الدرالمختارمع ردالمحتار ٢٤٢/٩ كتاب الحظر والإباحة - فصلٌ في البيع .

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: شهدنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لرجل ممّن معه يدّعي الإسلام هذا من أهل الناز فلمّا حضر القتال قاتل الرجل من أشرد القتال فكثرت به الجرائح فَأَثْبَتُهُ فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أرأيت الذي تحدث أنه من أهل النار قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجرائح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنه من أهل النار فكاد بعض المسلمين يرتائه فييناهم على ذلك إذ وجد الرجل ألمّ الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منهاسهمافانتحر به فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يارسول الله! صدّق الله عليه وسلم: =

## غيرسلم كالمتجدمين آنااور وعظاسننا

سوال: (۱۰).....(الف) غیر مسلم مثل یہود، نصاریٰ ، پادری وغیرہ مساجد کے اندر داخل ہو کتے ہیں یانہیں؟

(ب) غیرمسلم مساجد کے اندرمسلمانوں کے مواعظ ونصائح سننے کی غرض ہے آ کتے ہیں یانہیں؟ ۱۳۳۰/۲۱)

الجواب: (الف -ب) كفاركام عجد من آنااور مواعظ ونصائح سننا درست ب- فقط

مسجد میں یہودونصاری کا داخل ہونا -- اورطلباء کوانعا مات تقسیم کرنا

سوال: (۱۱).....(الف)مجدمين يبودونساري كاداخل موناجائز بيانبين؟

(ب) متحد میں طلب علم دین کوانعام تقسیم کرنا درست ہے یانہیں؟

(ج) متولی مسجد بمسجد میں مسلمانوں کو وعظ میلاد بقسیم انعام سے روک سکتا ہے یانہیں؟

(د) متولی مجدے امور مذکورہ بالا میں اجازت لیناضروری ہے یانبیں؟ (١٥٥٥-١٣٣٣هـ)

الجواب: (الف) كتب حنفيه من يد تكور ب: وجاز دخول الذمى مسجدًا مطلقًا، وكرهه مالك مطلقًا، وكرهه مالك مطلقًا، وكرهه محمد والشافعي وأحمد في المسجد الحرام الخ (١) (ورمخار) پس معلوم بواك عندالحنفيد يبود ونساري كامجد من جانا درست ب-

(ب) درست ہے۔ (ج) وعظ وغیرہ مجدین درست ہے ۔ مجلس میلا دشریف اگر بدعات ے خالی ہے تو جائز ہے ورند ممنوع ہے۔

( 2 ) جوامورشر غا درست ہیں ،ان میں متولی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔فقط

يا بلال! قم فأذِّنُ لايدخل الجنة إلا مؤمن. فإن (وفي نسخة: وَ إِنَّ) الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر (الجامع الصحيح للبخاري ٩٧٤/٢ كتاب القدر – بابّ: العملُ بالخواتيم)
 (١) الدر المختارمع الشامي ٣٧٢/٩ كتاب الحظر والإباحة – فصلٌ في البيع.

## مسلمان بھنگی کومسجد میں آنے سے روکنا اور اس کی کمائی کا حکم

سوال: (۱۲) ایک خاکر وب مسلمان ہوگیا اور پیشہ صفائی پاخانہ کمانے کے لیے کرتا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو اس کو مسجد میں آنے سے روکا جائے یانہ؟ اور اس کی کمائی کی وعوت کھانا یا مسجد میں صرف کرنا درست ہے یانہیں؟ حدیث کسب المحجام خبیث سے ریہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسب بھنگی کا بھی خباشت سے خالی نہیں ہے۔ (۱۳۳۲–۱۳۳۷ھ)

الجواب: الكومجريس آنے سروكنادرست نبيس به اورروكن والا ﴿ وَمَنْ اَظْلَمْ مِمَّنْ اَظْلَمْ مِمَّنْ اَظْلَمْ مِمَّنْ اَظْلَمْ مِمَّنْ اَظْلَمْ مِمَّنْ اَلْكُوالْ اللهِ اَنْ يُلْكُو فِيهَا السَمْةُ الآية ﴾ (اورة بقرة آيت: ١١٢) كي مم يس داخل به اوراس كالك من من داخل به اوراس كالك مي من داخل به اوراس كالك مي مواز كاحديث كسب المحجام خبيث سي كوومنيوخ يامؤول به وعن ابن عباس رضى الله عنه أن اللي المحجام خبيث سي كوومنيوخ يامؤول به وعن ابن عباس رضى الله عنه أن اللي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى الحجام أجره (الحديث سي رواه البخاري ومسلم)(ا) الراجرت جام ناجائز بوتى تو خودرسول سي ينظم كول عطافر مات ؟ اور ظاهر به كدز ماندرسول الله سي ينظم الله عليه وسلم احتجم فأعلى وارم عول الله عنه واركن في اور الكارنيين كيا، اور سي الكارنيين كيا، اور الله كل اجرت كورام اور خبيث نبيس مجماني بات دوسري به كيعض بيني وفي اور دويل بوت بين مراس المن منه منه المنه وسي محمانين المنه وسي الله المردة بين آتى و مسلم المنه بين المردة بين المردة بين المردة بين المردة بين المردة بين المردة بين آتى و منه بين المردة بين المنه بين آتى و منه بين المردة بين الموردة بين المردة ا

#### غیرمقلدین کوحنفیوں کی مسجد میں آنے سے رو کنا

سوال: (۱۳) غیرمقلدین سے محبت رکھنا اور ان کو اپنی مسجد میں آنے وینا درست ہے یائیں؟ اورا پسے لوگ اکثر مسجد میں آکر دین کے معاملہ میں واہی تباہی مبلتے ہیں؛ اور فقنہ وفسا دکرتے ہیں؛ اب کیا تھم ہے؟ (۳۲/۱۸۹۳ سے)

الجواب: كوئى غيرمقلدا گرحنفيه كي مسجدين آكرنماز پڙھے تو اس کورو کا نہ جائے ؛ليکن اس كي باتيں

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى الحجام أجره واستعط متفق عليه (مشكاة ص:٢٥٨ باب الإجارة)

غیر مقلدی کی جو حنف کے خلاف ہیں، وہ نہ مانی جائیں، اس کے نماز پڑھنے سے کسی حنفی کی نماز میں کچھ خلل نہیں آتا؛ البعة فساد کرنے سے روکا جائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## مسجد کے کنویں سے ہندواور مسلمان پانی بھر سکتے ہیں یانہیں؟

سوال: (۱۴) جو کنواں اندرونِ حدود صجدواقع ہے، اس میں سے عام طور پر ہندوہ سلمان پانی مجر سکتے ہیں یانہیں؟ بنانے والاروک سکتا ہے یانہیں؟ اور معجد کے شل خانے میں ہر مخص نمازی و بے نمازی عنسل کر سکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۴۰/۱۹۰۴ھ)

الجواب: اس جاہ مجدے سب پانی مجر سکتے ہیں، اور کنواں بنانے والے کو پچھ حق رو کئے کا نہیں ہے، اور خسل خانہ ہیں سب استنجاء وطہارت وغسل وغیرہ کر سکتے ہیں۔ فقط

## جوغیرمسلم ننگے پاؤں پھرتا ہے اور ستر بھی کھلا ہوا ہے اس کا مسجد میں داخل ہونا

سوال: (۱۵) ایک شخص کافر جو کہ ننگے پیروں پھرتا ہے، اورستر بھی کھلا ہوا ہے وہ مسجد میں داخل ہوسکتا ہے یانہیں؟ (۱۵۹/۱۲۹۵ه)

الجواب: مسجد میں داخل ہونا کا فرکا اگر چے عندالحقیہ درست ہے جیسا کہ درمختار میں ہے: و جاز دخول الذمی مسجدًا مطلقًا ..... و کر هه محمد و الشافعی و أحمد فی المسجد الحرام الن (۱) لیکن کشف ورت کے ساتھ داخل ہونا کا فرکا مسجد میں درست نہیں ہے، اس کی اس کو اجازت نہ دی جائے۔ فقط

#### شیعہ کو ہماری مسجد میں داخل ہونے سے رو کنا

سوال: (١٦) شیعه جاری مساجد میں محفل میلاد میں شریک ہو سکتے ہیں یانبین؟ اس بارے میں جھڑ ابور ہا ہے کہ لاٹھیوں کا پہرا ہے کہ سوائے سنیوں کے اورکوئی مجد میں نہ جائے؟ (١٢٥/١٥١٥) (١) الدر المعنار مع الشامی ٢٤٢/٩ کتاب الحظر والإباحة . فصل فی البیع .

الجواب: جھر ااورلرائی کرناتوا جھانیں ہے، البتہ حکمت اور فری کے ساتھ ایسا تظام کیا جائے کہ سنیوں کی مساجد بیں اہل شیعہ نہ آئیں؛ کیونکہ اس فرقہ سے بالکل علیحدگی مناسب ہے، اور دبط وار تباط رکھنا ان کے ساتھ سنیوں کو جائز نہیں ہے؛ کیونکہ جب وہ ہمارے اکابر وین صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضی ان کے ساتھ سنیوں کو جائز نہیں ہے؛ کیونکہ جب وہ ہمارے اکابر وین صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنین کو برا کہتے ہیں، اور سب وشتم کرتے ہیں بلکہ ان کو مسلمان بھی نہیں سیجھتے تو ہماری غیرت اسلامی کابیہ مقتضا نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ اتحاد وار تباط رکھیں المحیاء شعبہ من الإیمان حدیث شریف میں ہے(۱)

پس سے ت بے حیائی کی بات ہے کہ جولوگ ہمارے اکابر اور آنخضرت میں ہے جانشینوں اور اسلام کے بھیلانے والوں کے ساتھ ایسا اعتقاد رکھیں کہ وہ معاذ اللہ دشمن وین ہیں اور مسلمان نہ تھے، اور منافق وکا فر تھے وغیرہ وغیرہ ، مجران لوگوں کے ساتھ ہم خوش ہموکر ملیس ، اور ان کو اپنے ساتھ کھانے پینے میں شریک کریں یا ان سے ذکاح ورشتہ کا تعلق رکھیں ۔ حدیث شریف میں ایسے فرقوں کے بارے میں یہ وارد ہے کہ ان کے ساتھ ہوکر نہ بیٹھو، اور ان سے منا کحت کا تعلق نہ رکھو(۲) اور یہ بھی حدیث شریف میں ایسے فرقوں کے بارے میں یہ وارد ہے کہ ان کے ساتھ ہوکر نہ بیٹھو، اور ان سے منا کحت کا تعلق نہ رکھو(۲) اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ وہ لوگ ملعون ہیں (۳) اور اللہ تعالی ان کوسنح کرکے بندر اور سور بنادے تو تعجب شہیں (۳) اور اللہ تعالی نے ان کے قلوب کوسنح کردیا ہے، بیل ان سے ہر طرح سے علیحدگی اور پر ہیز کریا لازم سے ۔ فقط

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله ، و أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه (مشكاة المصابيح ص: ١٢ كتاب الإيمان)

<sup>(</sup>٢) وعن عمورضي الله عنهما قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم (أبوداوُد ص: ١٣٩ كتاب السنة ، باب في ذراري المشركين)

<sup>(</sup>٣) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبّوا أصحابى، لعن الله من سبّ أصحابى (المعجم الأوسط للبطراني ٣٣٦/٣ باب العين، من اسمه عبدالرحمان بن الحسين الصابوني رقم الحديث : ٣٤٤١ المطبوعة: دارالفكر، عمان - الأردن)

<sup>(</sup>٣) عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر رضى الله عنهما فقال: إن فلانًا يقرأ عليك السّلام. فقال: إنه بلغنى أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه منى السلام. فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتى أو في هذه الأمة حسف ومسخ أو قذف في أهل القدر.

### مؤذى شخص كومجد مين آنے سے روكنا

سوال: (۱۷) دو تین شخص ایک مجد میں نماز کے لیے آتے ہیں ، اور فتنہ و فساد اور نااتفاقی کراتے ہیں ، کیاا یسے فسادی لوگوں کو مجد ہیں آنے ہے منع کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۲۴۷ء)

الجواب: جو خص دافعی شریرادر مؤذی ہواس کواہل معجد ، معجد سے روک سکتے ہیں بہ شرطیکہ اس میں کوئی فتنہ فساد نہ ہو۔ فقط

#### غيرآ بادمسجذ كي خدمت كالثواب

سوال: (۱۸) شاہ محمد دیوان کے روضہ کے پاس آپ ہی کی بنائی ہوئی مجد منگلور پیر سے ایک میل کے فاصلے پر واقع ہے جوشکت ہوگئی تھی ، اور دیوار یں بھی کسی قدر منہدم ہوگئی تھیں، مگراب اس کی مرمت کردی گئی ہے، لیکن اس میں منبر نہیں بتایا گیااس مجد میں اذان ہوتی ہے نہ جماعت؛ البتہ زیارت کرنے والوں میں ہے بھی کوئی نماز پڑھ لیا کرتا ہے؛ پس اب اس پر مجد کا تکم لگا یا جا سکتا ہے اور اس کی تعظیم آباد مسجد جیسی کرنی چاہیے یا نہیں؟ جوثواب آباد مساجد کی خدمت جاروب شی وغیرہ کرنے میں ہے وہی ثواب اس مجد کی خدمت جاروب میں مخمل ماصل ہوگا یا نہیں؟ (۲۵۹۷ ۱۳۵۷ھ)

الجواب: اس مجد کو حکم مجد کا ہے اور تعظیم مساجد کی سی کرنی جا ہے، اور جوثواب دیگر مساجد کی خدمت میں ہے اس کی خدمت میں بھی ہے۔

### معجد کی تعمیرسلمان معمارے کرانا بہترے یا ہندوے؟

سوال: (١٩) مسجد کی تغمیر کے واسطے ہندوومسلمان معماران دونوں برابر ہیں یا فرق ہے؟ عمر کہتا

= رواه الترمذي وأبودود وابن ماجة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب (مشكوة المصابيح ص: ٢٣ كتاب الإيمان - باب الإيمان بالقدر)

وعن ابن عمر رضى الله عنهما عَن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم (أبوداؤد ص: ١٣٣٠ كتاب السنة، باب في القدر) ہے کہ اگر معمار مسلمان نمازی ہوں تو وہ ہندو ہے بہتر ہیں۔ زید کہتا ہے کہ ہندو ہسلم سب برابر ہیں ، بلکہ ہندو بہتر ہیں ، کیالتمیر مسجد اہل ہنود ہے بھی کرا گئتے ہیں؟ اور زید کے بیاقوال کہاں تک صحیح ہیں کہ ہندو بہتر ہے؟ (۲۲/۱۳۵۲–۱۳۵۵ھ)

الجواب: ہندومعماروں اور مزدوروں ہے بھی مجد کی تعمیر وغیرہ کا کام کرانا جائز ہے، چنا نچا کشر ہود سے تعمیر مساجد کرائی جاتی ہے، لیکن اس میں بچھ شبہیں ہے کہ مسلمانوں سے خصوصا مسلمانان پابند صوم وصلا قسے تعمیر مسجد کا کام کرانا بہتر اور افضل ہے، خصوصا جب کہ مسلمانان کار تعمیر سے پورے واقف ہوں، اور کام زیاد واور اچھا کریں، عمر نے جو بچھ نصیحت ان سے کی وہ سجح ہے، زید نے اس پر جو کلمات کے وہ بے موقع اور ناجائز ہیں، زید کی بیزیادتی ہے، اور زیداس گفتگواور فعل میں خطاء پر ہے ادر عاصی و فاسق ہوگیا؛ اس کوتو بہ کرنی چاہیے۔ یہ کلمات اس کے کہ ہندومسلمانوں میں بچھ فرق نہیں بلکہ ہود بہتر ہیں، اسی طرح بعض اور کلمات اس کے بعض اعتبار سے کفر کے کلمے ہیں، لیکن چوں کہ تاویل ممکن ہے اس لیے کفر کافتو کی نہیں دیا جاویل میں بی کھوشہ نہیں ہے۔ فقط ممکن ہے اس لیے کفر کافتو کی نہیں دیا جاوے گا، بہر حال زید کے فاسق ہونے میں بی کھوشہ نہیں ہے۔ فقط

### سودخوار متجدكي خدمت كرسكتاب

سوال: (۲۰) ایک شخص معجد کا کام کرتا ہے اور وہ سود لیتا ہے تو اس سے معجد کا کام لیا جاوے یا نہ؟ (۳۱۸/۳۱۸هـ)

الجواب: اس میں پچھ حرج نہیں ہے کہ وہ خض مجد کا کام کرے،مبحد کی خدمت کار تواب ہے؛ اس سے اس کو کیوں محروم کیا جاوے۔فقط

### قدیم مجدکومزین کرنے کی وجہ سے دوسری مسجد بنانا

سوال: (۲۱) ڈبروگڑھ میں ایک مجدقد یم تھی جس کو مقامی لوگوں نے مرمت کیا، اور منقش ومزین موال نادر کچھ کچول ہے بھی بنائے؛ زیدنے بہتم دیا کہ اس میں نماز درست نہیں ہے تاوقت کید کچول ہے نہمانوں میں فسادلز ائی مقدمہ بازی شروع ہوگئی، جب زید کے معتقدین مقدمہ ہار گئے تب انہوں نے ایک دوسری معجد جدید تعمیر کرانی شروع کی، معلوم ہونے پر

کچھ لوگوں نے بیرمنت ساجت ان سے کی کہ آپ لوگ جدید متجد نہ بنا کمی ؛ بلکہ متجد قدیم کو جس طر سی چھ لوگوں نے انتظام میں رکھ کرمثل سابق نماز اوا تیجیے، اور پھول ہے خلاف شرع ہیں تو بشرط ثبوت مثا و بیجے مگر کسی نے بچھ ساعت نہ کی اور متجد جدید بتالی، اور اس میں نماز جمعہ وعیدین و بنج گانہ بھی اوا کرنے گئے، اب تغییر کنندگان پر شرعا کیا جرم عا تعربوگا؟ اور بیم جد جدید متجد ضرار کے تھم میں واخل ہوگی یا نہیں؟ اور جو شخص عالم ہو کر شریعت میں دخنہ اندازی کرے، اور جماعت مسلمین کو متفرق کرے اور لوگوں کو مسائل؛ خلاف شرع بتلا وے اس کی امامت وغیرہ درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۳/۲۵۹ء)

الجواب: مسجد کے منقش کرنے کو خصوصا جدار جانب قبلہ و محراب مبحد میں نقش و نگار کواگر چہ فقہا ہ نے اچھانہیں سمجھا جیسا کہ عبارت کتب فقہ سے ظاہر ہے؛ کیکن بیامراییانہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس مسجد میں نماز نہ ہونے کا فتو کی دیا جائے ، اور اس کو حرام کہا جائے اور بیختی و نلطی اور جہالت فتو کی دیے والے کی ہوگی ، ورمختار میں ہے: و الابناس بنقشہ خلا محرابه فانه یکر ہ الأنه یلهی المصلی ویکو ہ التحلف بدقائق النقوش و نحو ھا خصوصا فی جداد القبلة قاله الحلبی النے (۱) پس ظاہر ہے کہ محض اس وجہ سے کہ اس مجد کومنقش و مزین کیا گیا ، اس مجد میں نماز پڑھنے کو ترام کہا جائے ، اور اس مجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا جائے اور جھڑ اوف اوکرایا جائے ، اور پھر دوسری مجد با ضرورت بنوائی جائے مجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیا جائے اور جھڑ اوق اوکرایا جائے ، اور پھر دوسری مجد باغر ورت بنوائی جائے کہ جس کی و جہ سے پہلی مجد کو نقصان پنچے اور تفزیق بین المسلمین ہو، کسی طرح جائز نہیں ہے ، اور زید اس فعل میں صرح خطاء پر ہے۔

تفیراحمدی وغیره میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر تخاند نے فرمایا کہ ایک شبر میں دو مجدیں اس طریق ہے نہ بنائی جا کیں کہ ایک دومرے کے لیے موجب ضرر ہو؛ اورا حادیث میں بغرض فخر ومبابات مجد بنانے کوعلامات قیامت میں سے فرمایا گیا ہے، اوراس کوامر فیج و مشر سمجھا گیا ہے۔ وعن أنس رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يتباهی الناس فی المساجد (۲) قال صاحب المدارك وقیل كل مسجد بنی مباهاة أو ریاء أو سمعة أو لغرض سوى ابت خاء وجه الله تعالی أو بمال غیر طیب فهو لاحق بمسجد الضرار، وهذا لفظه أخذ

<sup>(</sup>١) الشامي ٣٤٣/٢ كتاب الصلوة - مطلب: كلمة لابأس دليل على أن المستحب غيره.

<sup>(</sup>r) مشكاة المصابيح ، ص: ٢٩ كتاب الصلوة ، باب المساجد و مواضع الصلوة .

ذلك عن الكشاف، وقال صاحب الكشاف: وعن عطاء لما فتح الله الأمصار على عمر رضى الله عنه أمر المسلمين أن يبنوا المساحد وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه هذا لفظه، فالعجب من المشائخ المتعصبين في زماننا يبنون في كل ناحية مساجد طلبًا للاسم والرسم، واستعلاءً لشأنهم، واقتداءً لابائهم، ولم يتأملوا ما في هذه الآية والقصة من شناعة حالهم وسوء فعالهم الخ(١) (تفسيراحمدي)

پُی حدیث موصوف اور روایت ندگوره سے معلوم ہوا کونخ ومبابات اور ضدونقسانیت سے مجد بنانا موجب اجروثو اب بنیں بلکہ موجب وبال ونکال ہے اور جوثو اب بناء مجد کا بیتم من بسنی للّه مسجدًا بسنی اللّه له بیتا فی المجنة (۲) وارد ہے، ووائ کو حاصل ندہوگا؛ لیکن اس سے بیت مجھا جائے کہ کی مسلمان کی بناء کرده مجد کواس گمان پر کہ بانی نے اس کو بربناء مخالفت وضد ونقسانیت وفخر ومبابات بنایا ہے اس کومنبدم کردیا جائے اور مجد ضرار کے ساتھ اس کو بربناء مخالفت وضد ونقسانیت وفخر ومبابات بنایا ہے اس کومنبدم کردیا جائے اور مجد ضرار کے ساتھ اس کو بربناء مخالفت وضد ونقسانیت وفخر ومبابات بنایا کوئن نہ کوئن اور سیام کوئن اس مجد کا کھوڑ او وضوار اور محلی کوئنداس مجد کا کھوڑ او وضوار اور محلی فرایا گیا ہے شوید فایون الموندین بنانائص قطعی سے نابت ہوگیا ، اور بیام کی مسلمان کی نبیت متیقن نہیں ہوسکتا ؛ بلکمان قسم کے ظنون سے مسلمانوں کی طرف اجتناب کا حکم فرایا گیا ہے شینائی اللّذین آھنو المجتنبون المؤمن اس بارے بین موائق فر اس طرح معلوم نہیں ہوسکتا کے مصاور د:ھالا شققت عن قلب (۳) الفرض اس بارے بین موافق فر مان طرح معلوم نہیں ہوسکتا کے مصاور د:ھالا شققت عن قلب (۳) الفرض اس بارے بین موافق فر مان

<sup>(1)</sup> التفسيرات الأحمدية ص : ١٠٨٨- پاره:١١،١ يت: ١٠٨٥

<sup>(</sup>٢) عن عشمان رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى الله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة (مشكاة المصابيع ص: ١٨ باب المساجد ومواضع الصلوة) " (٣) صحيح البخارى ا/٢ باب كيف كان بدء الوحى .

<sup>(</sup>٣) عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أناسٍ من جهيئة فأتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه فقال: لا اله إلا الله فطعنته فقتلته فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: أقتلته وقد شهد أن لا إله إلاّ الله قلت يا رسول الله! إنما فعل ذلك تعوذا قال: فهلا شققت عن قلبه متفق عليه (مشكاة ص:٢٩٩ كتاب القصاص الفصل الأول)

آ داللي مساجد

حضرت محر و خلائدہ اس قدر کہا جائے گا کہ کوئی مسلمان اضرار و تفریق کی غرض ہے مسجد نہ بنائے ، اور گھڑھ کی مباہات کی نیت ہے نہ بنائے ، اگر اس نے ایسا کیا تو وہ مستحق اجر نہ ہوگا؛ بلکہ ماخو ذومعذب ہوگا، باتی سے حکم کرنا کسی خاص مسجد برسیح نہ ہوگا کہ یہ مسجد فخر و مباہات اور اغراض فاسد دکی بناء پر بنائی گئی ہے ، اور سے معد ضرار'' ہے اور واجب انہدام ہے؛ کیونکہ جیسا کہ بائی مسجد کو بی حکم ہے کہ وہ فخر و مباہات و اضرار و تفریق بین المؤمنین کی غرض ہے مبحد نہ بنائے ، اسی طرح دوسروں کو کسی مسلمان پر بدطنی وغیرہ کو بھی منع فرمایا ہے : ایسا کہ و السطن فیان السطن اکذب الحدیث (۱) اور جو شخص باوجود عالم ہونے کے ضداوں فرمایا ہونے کے ضداوں کی تفریق کی باعث ہو، اور مسائل فلط بیان کرے اور اس پر اصرار کرے وہ عاصی و خاطی ہے اور اس کی امامت مکروہ ہے۔

#### مسجد مين نقش ونگار كرنا

سوال: (۲۲)معجد مين نقش ونگارينانا جائز بيانبين؟ (۲۵/۲۸-۱۳۳۷ه) الجواب: اپنال حلال سرائ محراب كنتش ونگار كرسكتا ب. كه مافي الدر المعتار: و لاباس بنقشه خلامحرابه بجصّ وماء ذهب لو بها له الحلال الخ(۲) فقط

### مساجد کومختلف رنگوں ہے رنگنا

سوال: (۲۳)مساجد کو مختلف رنگوں سے رنگنا جائز ہے یانہ؟ اور رنگوں میں اسپر ٹے ضرور ہوتا ہے، اور (اس میں) نماز بھی ہوجاتی ہے یانہ؟ (۱۳۵-۳۳/۳۹۱ھ)

الحواب: در مخارض م: و لا بأس بنقشه خلا محوابه النع بحص و ماء ذهب لو بماله الحلال النه (٢) يعنى مجرى محراب كسوا بلكة قبله كى ديوار كسوام بعيس سونے اور چوناوغيره كاكام بنانا درست م، اگراہ مال سے بو پھر كها: و يكره التكلف بد قائق النقوش و نحوها خصوصًا فى

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث (جامع الترمذي ١٩/٢ باب ماجاء في ظن السوء)

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع الشامي ٣٧٣/٢ كتاب الصلوة. مطلبٌ كلمة لابأس دليلٌ على أن المستحب غيرة.

جداد المقسلة (۱) اس كا حاصل بيت كفتش ونگار مكلّف مجديين كرنا مكروه به خصوصًا قبله كى ديوار پر؟ پس جب كه مطلقاً نقش ونگار مكروه ب تو پيمرجب كه امپرٹ كاشبه بوجو كه نجس ب توبه درجه اولى مكروه موگا، اس سے احتر از كرنالازم ب، اورنماز بوجاتى ب\_فقط

## حرمین شریفین مسجد اقصی اور مزارات کے نقشے مسجد میں لاکا نا

سوال: (۲۴ ) نقشه حرمین شریفین ونقشه معجد اقصیٰ ومقابر اہل بیت معجد میں رکھنے جائز ہیں یا نہیں؟ (۱۱۸۷/۱۳۲۷ھ)

الجواب: جدارقبله كى طرف ال قتم كے نقش وغير و چيال كرنا اور لاكانا اجھانبيں ہے يعنى مكروه حنز يمى ب كونكدال سے نماز پڑھنے والے كاخيال ال طرف چلاجائے تو بعير نبيل ہے جوموجب عدم خشو ئ وضوع ہے، اور نماز ميں خشو ئ وضوع ضرورى ہے در مخار ميں ہے: ولا باس بنقشه حلام حرابه فائد يكره (أي تنزيها) لأنه يلهى المصلى ويكره التكلف بدقائق النقوش و نحوها خصوصا فى جدار القبلة، قاله الحلبي ..... وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة فليحفظ (٢)

## مسجد کی دیواروں پرآیات قرآنیاورکلمه شریف لکھ کراٹکانا

سوال: (۲۵) متجد کے اندر قبلہ کی طرف دیوار میں یا چاروں طرف سنبر ہے حرفوں سے قرآن مجید کی آیتیں لکھ کر لگادینا یا مکہ معظمہ ومدینہ منورہ کے فوٹولڈ کا نایام مجد کے صحن میں تمبا کوسگریٹ بینا کیسا ہے؟ (۱۸۲۵/۱۸۲۶ھ)

الحواب: درمخار مين ب: لابأس بنقشه خلا محرابه فإنه يكره لأنه يلهى المصلى ويكره التكلف بدقائق النقوش و نحوها خصوصًا في جدار القبلة ..... بجص و ماء ذهب لو بسماله الحلال لامن مال الوقف فإنه حرام الخ(٣) الروايت معلوم بواكه الركوئي شخص النيخ (١) والدّ مايقه.

<sup>(</sup>٢) الدر المختارمع الشامي ٢٧٣/٢ كتاب الصلوة -مطلب: كلمة لابأس دليل على أن المستحب غيرة.

<sup>(</sup>٣) الدرمع الشامى ٣٤٣/٢ كتاب الصلوة \_ مطلب كلمة لا بأس الخ .

مال حلال ہے مبعد میں سوائے جدار قبلہ کے نقش وزگار کرانا چاہت و جائز ہے لیکن خلاف اولی ہے اور جدار قبلہ میں نقوش وغیرہ کرانے ہے مصلی کوشنولی ہوتی ہے، اور خشوع میں خلل واقع ہوتا ہے؛ پس جدار قبلہ میں نہ کرنا چاہیے، اور مال وقف ہے کرانا حرام ہے، اور مسجد میں سگریٹ یا تمبا کو بینا درست نہیں ہے؛ مبہر حال سجد میں ایسے تکلفات کرنا جس ہے خشوع وضفوع میں خلل آئے مناسب نہیں ہے؛ لیکن نماز ہوجاتی ہے۔ فقط

سوال: (۲۶).....(الف)متحد کی دیواروں پرکلمیشریف، آیات قرآنیه وغیر دلکھ کرلؤگانا کیساہے؟ (ب)کلمہ وغیر ہقبلہ رخ متحد میں دیوار پر بوں تو اس کے سامنے نماز پڑھنا کیساہے؟ (۱۳۳۵-۲۳/۲۵۳)

الجواب: (الف)قال في فتح القدير: تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاديب والجدران الخ (١) اس معلوم بواكه يصورت مكرود ب- (ب) تماز بوجاتى برايساكرنا مكرود بجيساكداو يركها كيا-

#### مسجد ميں كتبه لگانا

سوال: (۲۷) مبحد میں کوئی کتبہ یا تاریخ وغیرہ کندہ کراکے لگانے میں پچھ ترج تو نبیں ہے؟ کتبہ وسیج لفظ ہے کس کس امر کی اجازت ہے؟ (۱۳۲۹/۱۳۲۹ھ)

الجواب: كتبه جس مين قرآن پاك وحديث نه بواس كا و نيز تاريخ و غيره كاكنده كراوينا جائز ب، اور جس مين آيت و غيره بواس كاكنده كرانا جائز نبيس ب-شامى مين ب: و لاينبغى الكتابة على جدد الله أى حوفًا من أن تسقط و توطأ، بحر عن النهاية (٢) فقط

سوال: (۲۸) ایک مجد ۸۲ برس کی تغییر شدہ ہے، اب ایک شخص اس میں پھر کندہ کرا کر بہ غرض دل آزاری غریب بھائیوں کی دگا تا ہے کہ یہ مجدمیرے باپ کی بنوائی ہوئی ہے؛ یہ فعل اس کا درست ہے یانہیں؟ (۲۲۵–۱۳۲۷ھ)

<sup>(</sup>١) فتح القدير ١/١٥٠ كتاب الطهارات باب الحيض والاستحاضة.

<sup>(</sup>r) الشامي ٣٤٩/٢ كتاب الصلوة - مطلبٌ فيمن سبقت يده إلى مباح.

آ دالنبي مساجد

الجواب: تغییر کنندہ کا نام لکھوادیے ہاں کے مجد ہونے میں کچھلل نہیں آ ۔۔

مسجد کی دیوارول پر''یاغوث اعظم دست گیر'' لکھنا سوال: (۳۰) بمرمجد کی دیواروں میں''یاغوث اعظم دست گیر''لکھتا ہے بیددست ہے یانہ؟ ۱۳۳۸/۲۲۱۱ء)

الجواب: درست نبيس بـ (١) فقط

### مسجد کی دیوار پریاالله یا محمر لکھا ہوتو کیا کریں؟

سوال: (۳۱) متجد کی محراب میں یااللہ یا محد کلھا ہوا تھا، عمر نے اس کو چھلوا کرمٹی کوعلیحدہ احتیاط ہےرکھوادی، اس صورت میں کچھ گناہ تو نہ ہوگا؟ (۱۳۳۱/۱۹۲۳ھ)

الجواب: صرف لفظ''یا'' کو یامحد میں سے چھیل دینا کافی ہے،اور بجائے اس (یا) کے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا جاوے تا کہ تواب درود شریف کے لکھنے اور پڑھنے کا حاصل ہو۔

## متولی سابق کومعزول کرنے کی وجہ لکھ کرمسجد میں چسپاں کرنا سوال:(۳۲)ایک مجد بوجہ بوسیدہ ہونے کے از سرنونقیر کی گئی،اوراس کی مغربی دیوار پرایک

(۱) غوث فریادرس، اعظم سب سے بڑے ،غوث اعظم سب سے بڑے فریادرس اللہ تعالیٰ ہیں، ان کے علاوہ کو کی غوث اعظم نہیں ہوسکتا، ای طرح دست گیر : ہاتھ پکڑنے والا یعنی بے سوں کا سہارا بننے والا بھی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی مہیں، اس لیے بیلکھنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ کی شان سے جاہل غوث اعظم دست گیرے حضرت شخ عبدالقادر جیلائی قدس سرہ کومراد لیتے ہیں۔ سعیداحمہ پالن پوری پھر لگایا جس پرعبارت منبلکہ جس میں حالات مجد اور خیانت کی وجہ ہے معزول کرنا متولی سابق کواور تعمیر کرانے والے کا تعنی کمیٹی کے سکریٹری کا نام وغیر ہ کھا ہوا ہے۔

زید کہتا ہے کہ بہ چندوجوہ بے عبارت چہاں کرانا مغربی دیوار پر درست نہیں ہے، ور مختار میں ہے:
ولا بسأس بنقشه خلا محوابه فإنه یکرہ لأنه یلهی المصلی النخ (۱) اوراس میں متولی سابق کی خیانت

کھی ہے جن کواس لقب سے یہاں ہر شخص جانتا ہے، اور جب دنیا سے رحلت کریں گے توان کی برائی
ہمیشہ کے لیے کندہ رہے گی، اور لوگ برائی ہے ان کو یا دکریں گے، اور بیحد بیث شریف میں منع ہے؛ اور
ایسے موقع پر کسی کانام ہوتا شہرت اور ریا ہے خالی نہیں اور یہ غیر مستحسن ہے جیسا کہ مرقاق شرح مشکوة
میں ہے؛ اور ایک خاص ایسے شخص کانام ہوئے سے اس کا اور اس کے خاندان کا استحقاق ثابت ہوتا ہے،
اور آئندہ یہ سجد کی آلمہ نی کے تی میں معز ہوگا۔

جرکہتا ہے کہ میہ پھر چیپاں کرنا درست ہے، اور نماز میں وہاں نظر لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور نام کندہ کرانا دعا کے واسطے ہے اور اس خیال سے کہ کی منتظم ذمہ دار کے نام ہونے کی ضرورت ہے؛ زید کا قول صحیح ہے یا بکر کا؟ (۱۳۳۸/۹۰۱ھ)

الجواب: زيد كا قول اس بارے مل صحيح اور صواب ب، اور آ داب مجد كے مناسب ب، اور محول اخلاص كے ليے مفيد ب جوك ما مور بہ ب، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْطِصِيْنَ لَهُ اللّهَ يُعَالَى : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْطِصِيْنَ لَهُ اللّهَ يُنَ ﴾ (سورة بَيْنَ ، آيت: ٥) فقط

## مسجد میں لڑکوں کو قر آن اور دینیات کی تعلیم دینا سوال: (۳۳)صغیرین بچوں کومبحد میں تعلیم دینا کیسا ہے؟ (۱۳۳۰/۲۳۲۵)

الجواب: اس من كتفعيل اورافتان بيد شاى من تاتر خانيد فقول ب : جلس معلم أو ورّاق في المسجد فإن كان يعلم أو يكتب بأجر يكره إلالضرورة ، وفي الخلاصة: تعليم الصبيان في المسجد لابأس به لكن استدل في القنية بقوله عليه الصلاة والسلام جنبوا مساجد كم صبيانكم ومجانينكم (٢) — انتهى مافي الشامي — أقول أي فالإحتياط في (١) الدرمع الشامي ٢٥٣/٣ كتاب الصلوة ، مطلب كلمة لابأس دليلٌ على أن المستحب غيره.

(r) الشامي ٥٢٤/٩ كتاب الحظر والإباحة : في آخر فصل في البيع .

آ دائج صاجد

المنع إلا لضرورة (١) فقط

سوال: (۳۴) لڑکوں کومجد میں پڑھانا جائز ہے یانہیں؟ (۲۳۲/۲۳۲ھ)

الجواب: شاى مين خلاصر فقل كيام: تعليم الصبيان في المسجد الإماس به (٢)اور

بعض دوسرے كتابوں ميں مكروه لكھاہ، پس اولى اجتناب كرناہ، إلا بصوورة فقط

سوال: (٣٥).....(الف)مجدين بچوں كوقر آن شريف پڑھانا كيما ہے؟

(ب) اورمسافر کومجدیس سونا کیا ہے؟ (۱۳۳۱/۲۳۹۹ه)

(ب) اورمسافر کومتجد میں سونا درست ہے۔

## مسجديين منطق وفلسفه كى كتابين يرصنه كاحكم

سوال: (٣٦) معجد کے اندر چار پائی ڈال کرسونا، اورروٹی پان وغیرہ کھانا،اورکتاب منطق

(۱) معلم یا کا تب اگر مجد میں بیڑھ کرا جرت پر تعلیم دیتا ہے یا کتابت کرتا ہے تو مکروہ ہے، مگر مجبوری میں جائز ہے،
اور'' خلاصہ'' میں ہے کہ بچوں کو مجد میں تعلیم دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن' قنیہ'' میں (عدم جواز پر ) آنخضرت
میں بیٹنے کے اس ارشاد سے استدلال کیا گیا ہے کہ'' پی مجدوں کوا پنے بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ' ۔ شامی کی
بات پوری ہوئی ۔ میں (حضرت مفتی صاحب ) کہتا ہوں کدا حتیا طمنع کرنے میں ہے، مگر مجبوری کی صورت
میں جائز ہے۔

(٢) الدرمع الشامي ٥٢٧،٥٢٧/٩ كتاب الحظر والإباحة. في آخر فصلٌ في البيع.

(٣) اوراب جب کقلیم قرآن پرجواز اجاره کافتوی ہوگیا ہے :کراہیت کی پیروجاتو باتی نہیں رہی کہ مجد میں کوئی بھی ایساد نئی کام کرنا مگروہ ہے جس پراجرت کی جائے البتہ ناسمجھ بچے جومجد کا احترام کھوظ ندر کھ سکتے ہوں ان کو مسجد سے دور رکھنے کا جو حکم حدیث میں آیا ہے: وہ وجہ باقی ہے اور نمازیوں کے سکون کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ۱۲ سعیدا حمہ پالن پوری

فلفه وغيره پڙهناجائزے يانبيں؟ اورمٹي كاتيل جلانا كيياہے؟ (١٣٨٢/٤٠٠هـ)

الجواب: درمخار میں لکھا ہے کہ مجد میں کھانا اور سونا بلاضر ورت اچھانہیں ہے، گرمعتکف کے لیے بلاکراہت جائز ہے، اور شامی میں نقل کیا ہے کہ اہل صفہ مجد میں سوتے تھے، اور باتیں کیا کرتے تھے، اس ہے معلوم ہوا کہ مجد میں سونا جائز ہے، اور کلام مباح بھی جائز ہے، گر بلاضر ورت بہتر نہیں ہے، اور کتاب اوب وضطق وفلفہ وغیرہ کا دیکھنا اور پڑھنا بھی درست ہے(۱)قال فی المصفی: الجلوس فی المسجد للحدیث مأذون شرغا؛ لأن أهل الصفة کانو ایلازمون المسجد و کانوا ینامون ویتحدثون الخ

#### . مسجد میں أجرت لے كر درس دينا

سوال: (٣٤) ماقولكم: في من يعلم القرآن والأحاديث والفقه والصرف والنحو وغيرها من الفنون بالأجرة قاعدًا في المسجد؛ هل هو جائز في المسجد شرعًا أم لا؟ فإن جاز فما الدليل عليه؟ وإني قد سمعت من الأساتذة الكبار أنهم كانوا يفتون بعدم حوازه. (١٣٢٥/١٦٩٤)

الجواب: قال في اللوالمختار: ومسجد أستاذه لدرسه أولسماع الأخبار أفضل إتفاقًا (٣) وفيه بعده: وجعل المسجدين واحدًا وعكسه لصلاة لا لدرس أو ذكر الخ لأنه ما بني لذلك وإن جاز فيه الخ (٣) وفيه من كتاب القضاء: ويقضى في المسجد ويختار مسجدًا في وسط البلد تيسيرًا للناس ويستدبر القبلة كخطيب ومدرس (د)

فهذه الروايات بإطلاقها تدل على الجواز، سواء كان الدرس بأجر، أو بغير أجر، وفي الوهبانية: ومن علّم الأطفالَ فيه ويُوزُر الذي في القنية: أنه يأثم ولايلزم منه الفسق ولم ينقل

- (۱) كونكهدارس عربييين بيعلوم: علوم دينيه كي خاطر يزهائ جاتے جي، پي و ديھي حكماعلوم شرعية بين ١٢ اسعيداحمد
  - (٢) الشامي ٣٤٨/٢ كتاب الصلوة \_ مطلب في الغرس في المسجد.
  - (٣) الدرمع الرد ٣٤٣/٢ كتاب الصلاة ، مطلب : في أفضل المساجد .
  - (٣) الدر وألرد ٣٤٩/٢ كتاب الصلاة ، مطلب : فيمن سبقت يده إلى مباح .
    - (٥) الدرمع الرد ٢٥/٨ كتاب القضاء ، قبل مطلب في أجرة المحضر .

عن أحد القول به ويمكن أنه بناه على أنه بالإصرار عليه يفسق. أفاده الشارح قلت: بل في التنارخانية عن العيون جلس معلم أو وراق في المسجد فإن كان يعلم أو يكتب بأجر يكره إلاً لضرورة، وفي الخلاصة: تعليم الصبيان في المسجد لابأس به (١) فالحاصل أن الجواز هو الراجح خصوصًا في موضع الضرورة. فقط

ترجمہ: سوال: (۳۷) کیافرماتے ہیں آپ حفرات ایٹے خص کے بارے میں جواجرت لے کرمجد میں قرآن، احادیث، فقہ، صرف ونحو وغیرہ فنون کی تعلیم دیتا ہے، کیابیہ کام مسجد میں شرعا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ جب کہ میں اساتذہ کبار سے من چکا ہوں کہ وہ اس کے عدم جواز کا فتو کی ویتے تھے۔

الجواب: درمخارين ب: ومسجد أسناذه لدرسه النع. وفيه بعده: وجعل المسجدين السخ. وفيه من كتاب القضاء: ويقضى في المسجد النع بيروايات المين مطلق بون كي وجه جواز پردلالت كرتى بين خواه درس اجرت ليرمويا بغيراجرت كي، اوروه بانيين بين خواه درس اجرت ليرمويا بغيراجرت كي، اوروه بانيين بين خواه درس اجرت ليرمويا بغيراجرت كي، اوروه بانيين بين خواه درس اجرت كي جدين الخطفال فيه النع. حاصل بيكه جواز بي رائح بين مسوضا ضرورت كي جدين (٢) فقظ

## گانے بجانے کی تعلیم کے لیے معجد کامکان عیسائی کوکرائے پردینا

سوال: (۳۸) ایک مکان مجد پر دقف ہے، اس کو دوخض کرائے پر مانگتے ہیں، ایک ملمان جو دس رو پے کراید دیتا ہے، اور دوسراعیسائی جو چودہ رو پے کراید دیتا ہے، مگریہ عیسائی اس میں گانے بجانے کی تعلیم دے گاتو مکان کس کوکرائے پر دیا جائے (۱۳۳۱/۲۷۰۱ھ)

الجواب: وہ مكان مسلمان كوكرائے پر دینا چاہي؛ كيونكه جب معلوم ہے كه عيسائى اس مكان جديس گانے بجانے كى تعليم دے گاتو بيا عائت على المعصيت ہے اس ليے جائز نبيس۔

<sup>(</sup>١) الدر والرد ٥٢٦/٩-٥٢٤ في آخر الحظر والإباحة.

<sup>(</sup>۲)اس مسئلہ میں کچھا ختلاف اس زمانہ میں تھاجب طاعات مقصودہ پراجارہ کے بطلان کافتوی تھا، مگراب جب کے متأخرین نے جواز کافتوی دیدیا تواب جواز میں کچھ شبہ باقی نہیں رہا۔ ۱۲ سعیداحمہ پالن پوری

#### متجدمين اشعار بإهنا

سوال: (۳۹) اشعاریا وہ نعتیں جس میں خدااور خدا کے رسول کی تعریف ہومبجد میں پڑھنا جائز ہیں یانہیں؟ (۳۶/۱۵۱۸)

الجواب: اگرمضمون سیح بوتونفس اشعار مجد میں پڑھنا ممنوع نہیں ہے بلیکن اگراس کے ساتھ دوسری خرابیاں جمع بوں مثلاً برقتم کا مجمع مسجد میں ہو، یا راگ اور غنا کی صورت پیدا ہوجیسا کہ دستور ہے کہ آواز ملا کر پڑھتے ہیں ،اوراکٹر لوگ خلاف شرع شریک ہوتے ہیں ،اس قتم کے امور کی شرکت سے وفعل ناجائز ہوجا تا ہے ۔۔ اور در هیقت مبتد عین اپنی بدعات مروجہ کے جاری رکھنے کوالیے سوالات دریافت کیا کرتے ہیں کہ جس سے جواز کا فتو کی ل جائے ، بیام نہایت مذموم ہے۔

الحاصل اس قتم کی مجالس اور اشعار خوانی ہے مطلقا احتر از کرنا چاہیے؛ مسجد میں پکار کر ذکر کرنے کو مجھی منع فرماتے ہیں کہ نمازیوں کی نماز میں خلل ہوگا، علاوہ ہریں مسجد جائے قرار اور سکون ہے، اور ایسی مجالس میں اس قتم کا شور ہوتا ہے جو خلاف ادب مسجد ہے، اور بچے اور خلاف شرع لوگ جمع ہونے ہیں، مسجد میں ایسا مجمع کرنا تھیک نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے کہ بچوں کو مسجد وں سے علیحدہ رکھو۔

ببرحال اس سے احتر از لازم ہے، اور شبیه استعمال سے بھی بچنا ضروری ہے۔

سوال: (۴۰) مسجد میں کسی ندہبی جلسے میں ایسی نظم جس میں قوم کی حالت دکھلائی گئی ہو، اور رسول الله سین پینے کے دربار میں التج ہو یا مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات ہو، بآواز بلند بلاکسی لہجہ کے پڑھنا ناجائز ہے یاجائز؟ (۱۰۸/۸۰۱)ھ)

الجواب: الراس نظم كالفاظ خلاف شرع نه مول ، اوركسي حكم شريعت كاخلاف لازم نه آتاموتو اس نظم كام جداور غير مجدين يزهنا درست ب- فقط

سوال: (۴۱).....(الف)اندرون مجدغز لیات وغیرہ \_\_\_ ڈواہوہ قومیہ ہوں یا نعتیہ \_\_\_ پڑھنا جائزے یانہیں؟

(ب) خریدوفروخت اندرون مجد جائزے یانہیں؟ (۱۳۰۰/۱۳۰۱ه)

الجواب: (الف) نظم اوراشعار کی نسبت ہے وارد ہے کہ حسنہ حسن و فیب مہ فیب (۱) کہ اس میں جو کلام اچھا ہے وہ اور جو براہے وہ براہے، اور حضرت حسان بن ثابت رسی این خرمجد نیم مجد نبوی میں بام رسول اللہ ست میں کفار کی جو کے اشعار منبر پر بیٹھ کر پڑھے ہیں؛ البتہ بیضرور ہے کہ ان اشعار میں کوئی کذب وغیر وامور خلاف شرع نہ ہوں۔

(ب) سوائے معتکف کے اور ول کے لیے بیفل مسجد میں اچھانہیں ہے مکر وہ ہے، اورا گرکوئی خاص ضرورت شرکی داعی ہوتو اس کے موافق حکم ہوگا۔

سوال: (۳۲) جامع معجد جدید سہار نپوریس ہرنماز جمعہ کے بعد تین چارنظم خواں مل کر بلند آواز سے نظمیس جن میں خلافتی اور سیاس نیز مصائب اسیران جیل وغیرہ کا تذکرہ ہوتا ہے پڑھتے ہیں شرغا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۸۲/۱۳۸۲ھ)

الجواب: تائیداسلام وخلافت اسلامی وغیره ومظالم کفار ومصائب اسیران ملت کے اظہار میں جوظمیس پڑھی جاتی ہیں، اور جوش اسلامی پیدا کرتی ہیں، اس قتم کے اشعار اور نظم کا پڑھنا شریعت میں خابت اور جائز ہے، اور مسجد نبوی میں حضرت حسان بن خابت رخابید کا جوئے کفار اور تائید اسلام و مسلمین میں بامر رسول اللہ سی پیم اشعار پڑھنا احادیث ہے خابت ہے، اور آنحضرت سی کا ان کے لیے دعا فرما نا اور خوش جو نائجی احادیث میں وارد ہے، اور ان کے لیے منبررکھوانا مسجد نبوی میں خابت ہے، پس جو قصیس اس قتم کی جو اور ان سے کفار کی جو اور ان کے مظالم کا اظہار اور کلم حق کا اعلان بوتا ہو، اور جوش اسلامی ان سے پیدا ہوتا ہو، ان کے جواز میں کیا کلام ہوسکتا ہے؟ اور اکثر اشعار متعلق خلافت آج کل ایسے ہیں کہ ان میں امور فہ کورہ بالا ہوتے ہیں اور ضرورت وقتیہ کے لحاظ ہے ان کی ضرورت اور تاکید اور بھی زیادہ ہوجاتی ہے، اللہ تعالی اخلاص اور حسن نیت عطا فرمائے تو یہ امراگر موجب اجروثو اب ہوجائے تو حق تعالی کی رحمت سے بعید نہ ہوگا۔ فقط

سوال: (٣٣) مسجد میں یا مجالس مواعظ میں ایسے اشعار کہ جن میں ثناء، اللہ تعالیٰ کی؛ یانعت،

<sup>(</sup>۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيحٌ رواه الدارقطني وروى الشافعي عن عروة مرسلًا (المشكاة ، ص: ۲۱۰ كتاب الآداب. باب البيان والشعر)

نی کریم ملتی پیلم کی ہو؛ یا تعریف مجازی معشوق کی ہو،جس سے تاویل کے ساتھ حقیقت تصور کرناممکن ہو، خوش الحانی اور راگ سے پڑھنا شرعًا جائز ہے یانہیں؟ (۱۵۷/۱۳۲۳ھ)

الچواب: مسجد میں ایسے اشعار کا پڑھنا بلاراگ اور غناکے جائز ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ جل شائۂ کی حمد وثناء ہو یانعت نبی کریم جائ ہیئے کی ہو،اور فخش اشعار کاراگ سے پڑھنا بالخصوص مسجد میں جائز نہیں ہے۔فقط

## مسجد مين تقشيم انعام كاجلسه كرنا

سوال: (۳۴) باوجود مكان مدرسه موجود بونے كے جلسة انعام كه جس ميں بندولوگ بھى شامل بوں ، مجد ميں كرنا درست ہے يائيں؟ اس سے حرمت مجد ميں تو كچھ فرق نہيں آتا؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۵) الحواب: مجد ميں اس تم كے جلسے كرنا درست نہيں ہے ، اور جب كه مدر سے كامكان موجود ہے تو اس ميں جلسه كرنا چاہيے ، اس تم كے جلسے كرنا درست نہيں ہے ، اور جب كه مدر سے كامكان موجود ہے تو اس ميں جلسه كرنا چاہيے ، اس تم كے جلسوں سے چونك حرمت معج ميں خلل عظيم واقع ہوتا ہے ، لبندا مساجد كوان سے بالكل پاك صاف ركھنا چاہيے ، اور اگر ضرورت ، وتو دوسر سے مكانات ميں ايسے جلسے جائز طور بركے جائيں ۔

## مسجد میں دینی علوم کا درس دینا اور دیگر دینی کام کرنا

سوال: (۵۵) ایک واعظ نے وعظ میں یہ بیان کیا کہ مجد میں سوائے نماز اور ذکر اللہ کے کوئی جلسے کی تم کا کرنا درست نہیں ہے، نہ وعظ اور نہ درس قر آن وحدیث؛ اس پرایک شخص نے بالمشافہ (رو برو) دریافت کیا کہ مجد نبوی میں آنحضرت میں تیا گئے کے زمانے میں تمام قضایا دینی اور دینوی فیصل ہوتے تھے، اور زمانه خلافت حضرت عمر رفنانه خیس بھی مجد میں ہی طے ہوتے تھے تو مولوی صاحب نے یہ جواب دیا کہ یہ تاریخی با تیس قابل لحاظ نہیں، حدیث وقر آن سے ثابت نہیں، بُنی المساجد لذکو الله تعالی .

اس میں پوچھنا یہ ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اور ذکر اللہ میں کس قتم کے اذکار شامل میں؟ اور مجد نبوی میں کس قتم کے اذکار شامل میں؟ اور حضرت عمر بیخالی نفی خلافت کے زمانے میں کس قتم کے ادکار شامل میں؟ اور مجد نبوی میں کس قتم کے جانے ہوتے تھے؟ اور حضرت عمر بیخالی نفی خلافت کے زمانے میں کس قتم کے اس مدیث کا کیا مطلب ہے؟ اور ذکر اللہ میں کس قتم کے دریا ہے ہوتے تھے؟ اور حضرت عمر بیخالی خوالی خلافت کے زمانے میں کس قتم کے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۰۱۳)

الجواب: في فتح القدير: ولنا ما في الصحيحين من حديث اللعان من حديث سبا بن سعد وفيه فتلاعنا في المسجد وعن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتة، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجوته، فنادى يا كعب! فقال: لبيك يا رسول الله! فأشاربيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله! قال: قم فاقطه اهد (۱) وفيه عن البخارى: الأعن عمر عند منبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسند الإمام أبوبكو الوازى إلى الحسن أنه وأى عثمان قضى في المسجد اهد (۲) النروايات عملوم بواكد قضائ وتضائ خصومات بحى مجد نبوى عن قوعبد نبوى سبحية يتم اورعبد خلفائ راشدين عن بوتاتنا، معلوم بواكد قضائ ذراشدين عن بوتاتنا، لين معلوم بواكد قضائ ذرائد عام به تمام وين كامول كو، يس وعظ اور درس قرآن وحديث وغيره سبماجد من رست بين البته يشرط به كميكام الجرت برند بول، ورند مجد عن بونا برتضرح فقبها عكروه ب

كتبه: (حضرت مولانا) اشرف على ، كم ربّع الا وّل ٢٣٣ هـ المحواب : ازمفتى عنايت البي صاحب مدرسه مظاهر علوم سهارن يور

اگرچه به جواب حضرت مولا نااشرف علی صاحب کا کافی ب، مگر چونکه سنفتی صاحب نے سند دوسری طلب کی ہے؛ لہذا عرض کرتا ہول حضور سرور کا تنات ساتھ کے نکاح کرنے کو مساجد میں ارشاد فر بایا ہے، اور اس میں دف بجانے کو (محبد ہے باہر) (۳) حکم دیا ہے جس کے واسطے اجتماع اور کسی قتم کا شور ضرور ہوگا۔فقہا علیہ م الرحمہ نے اس کو مستحب لکھا ہے۔عن عائشة رضی اللّه تعالی عنها قالت: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فی المساجد واصر ہوا علیه بالدفوف رواه الترمذی وقال: هذا حدیث غریب (۴) (مشكوة: ص ۲۲۳ مطبوعة انصاری)

وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحد عند

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٣٦٩/٦ كتاب أدب القاضى ، قبل فصل في الحبس .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٢/ ٣٤٠ كتاب أدب القاضى ، قبل فصلٌ في الحبس .

<sup>(</sup>٣) يه جمله فآوي كے قديم رجنر ميں بين القوسين ہے۔

<sup>(</sup>٣) مشكاة المصابيع ص:٢٥٢ كتاب النكاح \_ باب إعلان النكاح.

صنبرى هذا على يمين آثمة ولو على سواكِ أخضر إلا تبوّاً مقعده من النار أو وجبت له النار ( و وجبت له النار ( و اه مالك و أبو داو د و ابن ماجة (١) (مشكونة، ص:٣٢٠)

صاحب لمعات ثارح مشكوة تحريفرماتي بين قيل: كانت عادتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التخاصم في المسجد عند المنبر فيقع الحلف عنده فلذلك خص المنبر بالذكر (٢) ورمختار سي ورمختار سي ورمختار سي ويقضى في المسجد ويختار مسجدًا في وسط البلد تيسيرًا للناس ويستدبر القبلة كخطيب ومدرس (٣) (شامي ١٠/٣)

ويكره الإعطاء مطلقًا وقيل: إن تخطى ..... ورفع صوت بذكر إلاّ للمتفقية ..... والكلام المباح وقيده في الظهيرية بأن يجلس لأجله ..... ولوّ مشتغلاً بقراء ة أو درس (٢) (ورمتار) قال في الشامي (في ص: ٣٢٥) قال في المصفى: الجلوس في المسجد للحديث مأذون شرعًا لأن أهل الصفة كانوا يلازمون المسجد وكانوا ينامون ويتحدثون (٥)

ان عبارات سے صاف ظاہر ہوگیا کہ قضایاد ہی ودنیوی کا فیصلہ کرنا اور وعظ اور درت علم دین کا خواہ وہ قرآن شریف ہویا حدیث بنسیر، فقہ وغیرہ جوعلوم وین بیں سب کا درس وینامسجد میں جائز اور درست ہے، اور حضور جائے ہے اور حضور جائے ہے کہ اس کے زمانہ میں سیسب امور مساجد میں ہوتے تھے، پس ان کو تاریخی باتیں کہنا غلط محض ہے، پس سیامور ذکر میں شامل ہیں۔

## مسجد میں خلافت کا جلسے کرنے ہے منع کرنا

سوال: (٣٦) متولی جامع معجد نے جامع معجد میں خلافت کا جلسہ کرنے سے انکار کیا تو اس معجد میں نماز صحیح ہے یانہیں؟ (١٣٣٠/٢٨)

<sup>(1)</sup> مشكاة المصابيح ص: ٣٢٨ كتاب الإمارة والقضاء . باب الأقضية والشهادات.

<sup>(</sup>٢) حاشية مشكاة المصابيح بحوالة لمعات\_رقم الحاشية: ٣-ص: ٣٢٨ كتابر الإمارة والقضاء\_ باب الأقضية والشهادات .

 <sup>(</sup>٣) الدر المختارمع الشامي ٣٥/٨ كتاب القضاء - مطلبٌ في أجرة المحضر.

<sup>(</sup>٣) الدر المختارمع الشامي ٣٤٥/٢ -٣٤٩ كتاب الصلوة. مطلبٌ في إنشاد الشعر.

<sup>(</sup>٥) الشامي ٣٤٨/٢ كتاب الصلوة . بعد مطلبٌ في الغرس في المسجد .

الجواب ال الحواب ال المع معجد میں جلسہ کرنے کوئع نہ کرنا چاہے، اور جب کہ وہ ایسے خیالات رکھتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کومعزول کردیں اور اس کومتولی نہ رکھیں ، اور جلسہ خلافت جامع مسجد میں کریں کہ بیاسلامی کام ہے اور نماز اس جامع مسجد میں ہر حال میں درست ہے۔

### متجداورنماز کے چندآ داب

سوال: (٢٤) .... (الف)مجدين مني كاتبل جلانا كيها ہے؟

(ب) حالت نماز میں دوسرے سے پنکھا کروانا جائز ہے یانہیں؟

(ج) بحل كاروش كاستعال جائز نے يانہ؟

( د )معجد میں ضرورت سے زائدروشی کرناجا ئز ہے یانہیں؟ (۱۲۹۹-۱۳۳۳ھ )

الجواب: (الف) مجدين من كاتيل جلانا كروة كري بـــقال في الدر المختار: وأكل نحو ثوم و يمنع منه الخ ويلحق بما نص عليه في المحديث كل ما له رائحة كريهة مأكولا أو غيره الخ (١) (شاى)

(ب) حالت نماز میں کہ سراسر کل خشوع و خضوع ہے، دوسرے خفس سے پنگھا کرانا اور خدمت لینا خلاف ادب ہے، اور برقی پنگھالگا نا درست ہے کہ وہ مثل روشندان وغیرہ کے ہے کہ اس میں سے ہوا آیا کرتی ہے استخد امنییں ہے، باقی متجد میں اگر دستی پنگھالٹکا یا جائے (۲) اور حالت نماز میں نہ کرایا جائے تو پچھ حرج نہیں معلوم ہوتا، حالت نماز میں پنگھا کھینچوا نا منافی آ واب صلوۃ کے ہے ور نہ و یسے نماز میں اس سے پچھ خلل اور کرا ہے نہیں ہے۔

(ج) بجلی کی روثنی معجد میں جائز ہے۔

( د ) مجد میں روشی وغیرہ ضرورت سے زائد کرتا رمضان میں ہویا غیر رمضان میں ناجائز ہے۔

<sup>(1)</sup> الدر والشامي ٣٤٨،٣٤٤/٢ كتاب الصلوة . مطلب في الغرس في المسجد .

<sup>(</sup>۲) پہلے مجد میں اور گھر کے بڑے کمرے میں حبیت میں بہت بڑا پنگھالز کا یاجا تا تھااور کمرے سے یا باہر سے رشی سے ایک شخص اس کو کھنچتا تھا، جس سے پوری مجد میں اور بورے کمرے میں ہوا پہنچتی تھی، اب اس کا رواج ختم ہوگیا ہے۔ ۲اسعیداحمہ پالن پوری

قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِرِيْنَ كَانُوْا إِخُوَانَ الشَّيطِيْنِ الآية ﴾ (سورة بن اسرائيل، آيت: ٢٤) وقال النبى صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لايبقى من الإسلام إلااسمه ولايبقى من القرآن إلارسمه، مساجدهم عامرة وهى خراب من الهدى، المحديث(١) قال في الشامى: وقيل: يكره لقوله عليه السلام: إن من أشراط الساعة أن تزين المساجد الخ (٢)

سوال: (۴۸).....(الف)مسجد میں خطوط لکھنا جائزے یانہیں؟

(ب)مسجد میں امور اسلامی کے مشورے کرنا اور چندہ وصول کرنا جائز ہے یانہیں؟

(ج) معجد میں میلا دکرنا اورشیری کے لالحج میں ننگے یاؤں داخل ہونا جائز ہے یانہیں؟

(د) معجد میں قبقهه مار کر ہنسنا اور دنیاوی بات کرنا کیساہے؟

(ھ)مجدمیں مسافر کو کئی روز رہنا جائز ہے یانہیں؟

(و) معجد میں سوال کرنا اور سائل کودینا کیسا ہے؟ (۱۳۴۲/۲۰۹۲ه)

الجواب: (الف) جائز ہے۔ (ب) جائز ہے۔ (ج) پیاچھانہیں ہے۔

(د) احیمانہیں ہے اور آ داب مسجد کے خلاف ہے۔

(ھ) ضرورة مسافر كے ليے جائز ہے، بغيرضرورت كے معجد ميں مطبر نامناسب نہيں۔

(و) جائزے بہ شرطیکہ وہ سائل تخطی رقاب نہ کرتا ہو۔

#### متجدمين خلاف شرع باتين كرنا

سوال: (٢٩) جس محبر مين ابل حديث اور حتى دونون نماذ برصة بون، ليكن وام بالكام كى طرح پانچون وقت محبر مين با تين كرنے كے عادى بون؛ نه وضومين، نه اذان مين خاموش بيشة بون، (١) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتى على الناس سن زمان علماؤهم أشر من تحت أديم السماء ، من عندهم يعدح الفتنة (شعب الإيمان للبيه قي ١٩٠٨ وقم الحديث: ١٩٠٨ الثامن عشر من شعب الإيمان وهو باب في نشر العلم ) (٢) الشامي ٣١/٢ كتاب الصلوة \_ مطلب كلمة لابأس دليل على أن المستحب غيره.

تکبیرتر کی بیداور صف بندی کے وقت بھی کلام ترک نہ کرتے ہوں ، ہرتم کا شکوہ شکایت ، لغویات ، نیبت ،
نداق وغیر د نبایت آزادی و بے باکی ہے کرتے ہوں ، ایک دوسر ہے کو گالی گلوچ ہے یاد کرتے ہوں ،
سلام پھیرتے ہی شور وشرشر و ع کردیتے ہوں ، گا ہے گاہے جوش طبع میں آ کرکشتی بھی از بیٹھتے ہوں ؛ تو ایسے نمازیوں اور ان کی نمازوں اور بے حرمتی مسجد کا شریعت کیا تھم دیتی ہے؟ (۱۳۲۲/۵۵۴ھ)

الجواب: مجدد نیا کے کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی، اور حدیث شریف میں ہے کہ مجد میں دنیا کی باتیں کرنا؛ یعنی ظاف شریعت باتیں کرنا، اور کلام فتیج ومشر کے ساتھ تکم کرنا، نیکیوں کواس طرح کھالیتا ہے، اور ضا لُع کرتا ہے جیسا کہ چو پا یہ گھاس کو کھالیتا ہے وَفِسی الْمَسَدَّا رِلِحُ: وَمِسَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَيْهُو الْحَدِيثِ المعراد بالحديث: الحديث المعنكر كما جاء: الحديث فی المسجد ياكل المحسنات كما تأكل البھیمة الحشیش انتھی فقد أفاد أن المنع حاص بالمنكر من القول أها المساح فلا، قال فی المصفی: الجلوس فی المسجد للحدیث ماذون شرعًا لأن أهل الصفة کانوا بلازمون المسجد و كانوا بنامون و بتحدثون و لهذا لا يحل لأحد منعه الخ(۱) (شامی) حاصل بیہ کم مجد میں کلام فخش، گالی و یتا اور فیبت کرنا حرام ہے کہ بیامور غیر مجد میں کھی جرام ہیں اور محبد میں شور کرنا اور نو با تیں بلا ضرورت کرنا آ واب مجد کے خلاف ہے، اور نیکیوں کو برباد کرتا ہے، اس اور محبد میں شور کرنا اور نو با تیں بلا ضرورت کرنا آ واب مجد کے خلاف ہے، اور نیکیوں کو برباد کرتا ہے، اس اور محبد میں شور کرنا اور نو با تیں بلا ضرورت کرنا آ واب مجد کے خلاف ہے، اور نیکوں کو برباد کرتا ہے، اس کے تعدد المجد میں میں بیائی ہیں اور قصے جھڑے میں بول گے، ہواہ بین اور قصے جھڑے میں بول گے، ہواہ بین اور قصے جھڑے میں بول گے، ہواہ بین اور قصے جھڑے میں بالے میں کہ کھی برواہ بین ہوں گے، ہواہ بین اور قصے جھڑے میں بول گے، ہواہ بین کے وقط

#### مىجدىيں دنيا كى باتيں كرنا

سوال: (۵۰)مجدیں باتیں کرناجائز ہے پانہیں؟ اگر ہے تو کس بات کا کرناجائز ہے؟ اور باتیں

<sup>(</sup>١) الشامي ٢٧٨/٢ كتاب الصلوة. مطلبٌ في الغرس في المسجد.

 <sup>(</sup>۲) عن الحسن موسلاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتى على الناس زمان ......
 رواه البيهقى في شعب الإيمان (المشكاة، ص: المكتاب الصلاة \_ باب المساجدومواضع الصلوة)

كرنے والے كرحق ميں جو وعير صديث شريف وكتب فقد ميں وارد بي بيان فرمادي - (١٠٥١ - ١٠٢٥ - ١٠٥٥ الجواب : روائح تاريخي شامى ميں ب : الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز في المساجد وإن كان الأولى أن يشغل بذكر الله تعالى كذا في التمر تاشى هندية . وقال البيرى مانصه : وفي المدارك : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُو الْحَدِيثُ المراد بالحديث : الحديث المنكر كما جاء ؛ الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحثيث انتهى فقد أفاد أن المنع خاص بالمنكر من القول . أما المباح فلا قال في المصفى : الجلوس في المسجد للحديث مأذون شرعًا لأن أهل الصفة كانوا يلازمون المسجد و كانوا ينامون ويتحدثون، ولهذا لا يحل لأحد منع مكذا في الجامع البرهاني (١) اس عبارت ب واضح ب كم مجد من مطلقًا و نيا كي با تين كرنا منع نبين من بي بلك برى با تين منع بين، بيك كي غيبت كرنا ياكي وقش كبنا و نيرد وقط والله تعالى اعلم

سوال: (۵۱) مجد کے اندر بیٹھ کرسوائے ذکر خدااور رسول؛ دنیوی معاملات کا ذکر کرتا گیسا ہے؟ (۳۹۸/۲۹۸)

الجواب: مجدين باضرورت ونياك كلى باتين كرنا مرووب كما ورد: الحديث فى المسجد يأكل الحسات كما تأكل البهيمة الحثيش (١) وفيه أيضًا: عن المداوك المواد بالحديث، الحديث المنكو الغ (١) فقط

جوفض آواب معد كاخيال نهيس ركھتااس كامسجد ميس سونا كيساہے؟

سوال: (۵۲) ایگ شخص عرصهٔ دراز ہے مجد میں سوتا ہے؛ حالانکداس کا مکان موجود ہے اور مسجد میں گوز بھی (یعنی ریخ خارج) کرتا ہے اور سوتے وقت ران بھی کھل جاتی ہے؛ اس کو مجد میں سونا درست ہے اِنہیں؟ (۲۱/۱۰۰۱هـ)

الجواب: ایسے خص کو بلائسی عذر کے مسجد میں سونا اچھانبیں ہے۔ فقط

<sup>(1)</sup> الشامي ٢٧٨/٢ كتاب الصلوة \_ مطلبٌ في الغرس في السبجد.

آداب مناجع <sub>الله</sub>

# فجر کی جماعت پانے کے خیال ہے متجد میں سونا

سوال: (۵۳) کوئی شخص اس خیال ہے کہ اگر گھر میں پڑار ہوں گاتو جماعت فجر کی نہ ملے گی، صبح کوسویرے ہے مسجد میں آگر لیٹ جائے تو درست ہے پانبیں؟(۱۲۵۳–۱۳۳۳ھ) الجواب: جائزے۔فقط

# غیرمعتکف کے لیے متجدمیں کھانا بینا مکرو و تحریمی ہے یا تنزیمی؟

سوال: (۵۴)متحديم نيم معتكف كے ليے اكل وشرب جوخلاف اولى كر كے حضرت نے تحرير فرمايا ہے، كيااس كے بيمعنى بين كەمكروە تحريم بين ہے؟ (۱۲۹۷/۱۲۹)

الجواب: یمی مطلب سے کہ مجد میں کھانا پینا مکر وہ تحریم نہیں ہے؛ بلکہ بلاضرورت اچھانہیں ہے باب الاعتکاف میں شامی نے اس کی اباحت ابن کمال وغیرہ سے نقل کی ہے، اور بعض مواقع میں اس کو مکر وہ لکھا ہے؛ پس معلوم ہوا کہ مراد کراہت تنزیبی ہے؛ لیمی بلاضرورت اچھانہیں ہے اور مسافر کے لیے تو کچھ جے نہیں ہے۔ لیے تو کچھ جے نہیں ہے۔

# متجدمين حياريائي بجيها كرسونا

سوال: (۵۵)متجدمیں جار پائی بچھا کرسونامسافر کے لیے درست ہے یا ہر شخص کو۔اور ضرورت کے وقت جائز ہے یامطلقا ؟ (۱۰۷۲/ ۱۳۲۷ھ)

الجواب: معتلف كومجد مين سونا چار پائى بچهاكر يابدون چار پائى كورست ب، اورغير معتلف كو بلاضرورت مجدين چار پائى بحيماكر يابلا چار پائى كے سونا اچهانهيں ب، احتر از اس سے بهتر باگر چه گناه بھى نہيں ب، جيسا كه شامى يس مذكور ب: لأن أهل الصفة كانوا يلاز مون المسجد و كانوا ينامون ويسحد شون ولهذا لا يحل لأحد منعه كذا في الجامع البرهاني النح (۱) اور ورمخار مين به كور الفامى ٢٥٨/٢ كتاب الصلوة - مطلب في الغرس في المسجد.

معتکف اور مسافر کے سوااوروں کو مسجد میں سونا کروہ ہے، (۱) اور مراداس سے مکروہ تیزیمی ہے؛ یعنی خلاف اولی ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ اچھا نہیں ہے اور شامی میں ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں کھانے یا سونے کا ارادہ کر ہے تو بہتر ہے کہ بہتیت اعتکاف مسجد میں داخل بوجائے؛ کیونکہ اعتکاف نفل بھوڑی دیرکا بھی ورست ہے، اور جب کہ وہ اعتکاف کی نبیت کر لے گاتو اس کو مسجد میں کھانا اور سونا بلاکراہت درست بوگا۔ وإذا أراد ذلك بنسخی أن يسوی الاعتکاف فيد حل فيذ كر الله تعالی بقدر مانوی أو يصلی شم يفعل ماشاء النے (۲) فقط

سوال: (۵۲) اگرمعلم کی ربائش کا مکان نه ہوتو وہ مسجد میں چار پائی پر بیٹھے اور سوئے یانہیں؟ (۱۳۳۰/۳۷۶ھ)

الجواب: سوسكتا ہے اور بیٹھ سكتا ہے۔

سوال: (۵۷) مبجد میں چاریائی بچھا کرسونا جائز ہے یانہیں؟ عام لوگوں میں مشہور ہے کہ مبجد میں چاریائی ڈال کر بیٹھنا گویا محمد رسول اللہ سائنگیا کے سینے پراپنے پاؤں رکھنا ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۰۵۷ھ)

الجواب: متجد میں جن لوگوں کو یا جس حالت میں سونا درست ہے جیسا کہ معتکف وغیرہ تو اس کو چار پائی بچھا کراس پرسونا نبھی درست ہے، یہ جو کچھ در بار ۂ چار پائی مشہور ہے ناط ہے، اور افتر اء ہے، اور وعید من کذب علمیؓ متعمدا الحدیث (۳) کا مورد بنا تا ہے۔

# معجد کے محن میں جاریائی بچھا کرآرام کرنا

سوال: (۵۸)مجد کے محن میں جاریائی بچھا کر بوقت ضرورت آرام کرنا کیا ہے؟ (۱۳۳۱/۳۳هـ)

<sup>(</sup>۱) ويُكره الإعطاء مطلقًا .... وأكل و نوم إلا لمعتكف وغريب (الدرالمختارمع الرد ٣٧٧/٢ كتاب الصلاة ــ مطلبٌ في الغرس في المسجد)

 <sup>(</sup>r) و يُكره النوم والأكل في المسجد لغير المعتكف وإذا أراد ذلك ينبغي الخ (الشامي ٢٩١/٣
 كتاب الصوم ، باب الاعتكاف)

<sup>(</sup>٣)عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إتقوا الحديث عنى إلا ما علمتم فمن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النارومن قال في القر آن برأيه فليتبوأ مقعده من النار (جامع السنن للترمذي ١٢٣/٢، أبواب تفسيرالقر آن، باب ما جاء في الذي يفسر القر آن برأيه )

آ داب مشاهد <sub>الل</sub>

۔ الجواب: متحد میں سونا ضرورۃ ٔ جائز ہے، ادراگر جار پائی بچھانے کی ضرورت ہوتو فرش متحد پر چار پائی بچھا کراس پرسونا بھی درست ہے۔ فقط

#### مسجد میں غنسل کرنااور آگ جلانا

سوال: (۵۹)مسجد میں روشی کے واسطے مٹی کے تیل کا استعال کرنا جائز ہے یا نہیں؟اور بغرض تبرید یا تسخین (لینی ٹھنڈک یا گرمی حاصل کرنے کے لیے )مسجد میں فنسل کرنا یا آگ جلانا کیسا ہے؟ ۱۳۳۸/۴۶۳)

الجواب: مٹی کا تیل مجد میں جلانا مکروہ ہے ۔ اور مجد میں عنسل کرنا بھی اچھانہیں ہے؛ یعنی مکروہ ہے ۔ اور آگ جلانا اگر تنحین مجد کے لیے ہے تو ظاہر ہے کہ بچھ حرج نہیں اور اگراپی راحت کے لیے ہے تو اچھانہیں ہے۔

### مسجد کے قسل خانے میں عسل کرنا

سوال: (۲۰) متجد کا صدر دروازہ ایک ہے اوراس کے اندر ایک طرف عنسل خانہ ہے کسی کو حاجت نہانے کی ہوتو وہ وہاں نہاسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۱۷۷۳ھ)

الجواب: وہ وہاں عنسل کرسکتا ہے؛ کیوں کہ ظاہر ہے کہ وہ عنسل خانہ اور درواز ہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔

# بينمازي كالمسجد كاكرم بإنى استعال كرنا

سوال: (۲۱) بنمازی کومجد کے گرم پانی ہے منہ ہاتھ دھوناغسل کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳/۲۰۸۲ھ)

الجواب: جو پانی صرف نمازیوں کے لیے گرم کرایا جائے اس سے بےنمازیوں کو خسل وغیرہ کرنا، اور منہ ہاتھ دھونا جائز نہیں ہے،ان کومنع کیا جاسکتا ہے۔ فقط

بےنمازی کامسجد میں ہاتھ منہ دھونااوراستنجاء کرنا

سوال: (۶۲) جوفخص نمازنہیں پڑھتااس کامسجد میں عنسل کرنا، منہ ہاتھ دھونا، استنجاء کرنا جائز ہے

یانہیں؟اورجس برتن سے وہ استنجاء وغیرہ کرے وہ پاک ہے یانہیں؟(۱۳۳۲/۳۹۷ه) الجواب: مسجد کے شسل خانے میں اس کا مشل اور استنجاء کرنا جائز ہے اور وہ برتن پاک ہے اس میں کچھ شبہ نہ کیا جائے۔

### عسل فانے میں نگے بیر جا کر سجد میں آنا

سوال: (۱۳) عنسل خانے میں نظے ہے جاتے ہیں اور پھر فرش پر آتے ہیں ایہ درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲/۲۱۲۱ه)

الجواب: عسل خانے میں نالی ہے او پر کا فرش جب کہ غلیظ (ناپاک) نہیں ہے تو نظے پیروہاں ہے آ کر فرش مجد میں آنا درست ہے۔ فقط

### بارش میں مسجد کے در اور محراب میں بیٹھ کروضو کرنا

سوال: (۱۲۷) بارش میں محبر کے دراور گراب میں پیٹھ کر وضوکر ناجائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۲۱۷) الجواب: درمختار میں ہے کہ محبد میں وضوکر نا مکر وہ ہے، اورا گرضر ورت ہوتو کوئی برتن رکھ کراس میں وضوکر ہے یا جوجگہ فرش کے اندرا کی بنی ہوئی ہو کہ وہاں وضوکی جاتی ہے ( وہاں وضوکر ہے ) چنانچہ عبارت درمختار کی ہے ہے: و مین منہیاته المتوضؤ بفضل ماء الممرأة و فی موضع نجس ..... أو فی المسجد إلا فی إناء أو فی موضع أعد لذلك النح ( ا) فقط

#### مسجد مين حجامت بنوانا اجيمانهبين

سوال: (١٥) مبحد مين مُصْلِّے پر بيٹي كر حجامت بنوانا جائزے يانبيں؟ (١٨٢٢ ١٨٢٢) ه) الجواب: مُصْلِّے پر حجامت بنوانا احجانبیں ہے۔

# مسجد مين شكار كهيلنااور بندوق جلانا

سوال: (٢٢) مساجد مين شكار كھيلنا (اور) بندوق جلانا كيسا ہے؟ (٩٠٥ ١٣٢٢ه)

(1)الدرمع الشامي ا/٢٣٣-٢٣٣ كتاب الطهارة - مطلبٌ في الإسراف في الوضوء.

آ داب المحاجد آ

### مجدك فرش يرغله سكهانا

سوال: (٦٧) متجد کے فرش پر غلہ سکھا ناورست ہے یانہیں؟ (١٤٣/ ١٣٣٧ه) الجواب: بیام آ داب مجد کے خلاف ہے، اس لیے بلاکسی ضرورت اور عذر کے ایسا نہ کیا جائے، اگر چہال میں تکویث مسجد نہیں ہے، لیکن مساجد ذکر اللہ اور نماز کے لیے ہیں، ان میں کوئی ذاتی کام کرنا اچھانہیں ہے، اگر چہال میں کچھ گناہ نہیں ہے۔

### تھوکنے کے لیے مٹی کالوٹامسجد میں رکھنا

سوال: (۱۸) مٹی کے لوٹے میں مٹی ڈال کر مجد میں رکھنا، اور بدوقت ضرورت اس میں تھو کنا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۴۰/۹۰۷ھ)

الجواب: بہضرورت مذکورہ مجدمیں تھو کئے کے لیے لوٹار کھنا، اور بوقت ضرورت اس میں تھو کنا درست ہے۔ فقط

> مسجد میں کری وغیرہ لے جانا خلاف ادب ہے سوال: (۱۹)مجدمیں میزکری لے جانامنع ہے یانہ؟ (۱۳۳۰/۱۳۱۳ھ) الجواب: مجد جائے عبادت ہے وہاں میزاورکری لے جانا خلاف ادب ہے۔ فقط

#### مسجد يامدرك مين نقاره بجانا

سوال: (٤٠) مبحد يا مدرت من نقاره بجانا كيما ج؟ اور بجائے والا كيما ج؟ آنه كار ب يا (١)عن أنس بن مالك رضى الله عنه .......... ثم إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم دعاه، فقال له: إن هذه المساجد لا ته لمح لشىء من هذا البول ولا القذر ، إنها هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن (الصحيح لمسلم ا/١٣٥ كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد الخ)

نهيس؟ (١٣٣-٣٢/٢٢٢)

الجواب: نقارہ وغیرہ بجانا بالعموم ہر جگہ حرام و ناجائز ہے اور بجانے والے فعل حرم کے مرتکب بیں؛ اور خصوصًا معجد یا مدرسہ میں یا قریب معجد کے نقارہ بجانا بہت ہی براہے، اور بجانے والے بخت فاسق و عاصی اور مبتدع ہیں، ان کو تو بہ کرنی چاہیے، اگر وہ ایسا کریں تو ان سے تعلقات ترک کردیے جاویں، اور اگر اعلان افطار و سحر کے لیے رمضان المبارک میں خارج از مسجد بجایا جائے و جائز ہے قیاسًا علی طبل العزاۃ (4) فقط

#### جائے نماز کو کیڑے سے صاف کرنا

سوال: (۱۷) اگر کوئی باہر ہے متجد کے فرش پر لاٹھی بھینک دے جونمازیان کونا گوار ہو، اور جائے نماز کو کپڑے سے صاف کرے حالاں کہ وہ بھی نمازیوں کو نا گوار معلوم ہوتا ہے؛ جائزے یا نہیں؟ اور خلاف ادب متجد ہے یانہیں؟ اورایسے خص کوروک سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۳-۲۲/۱۵۲ھ)

الجواب: باہر ہے مسجد میں لاتھی پھینکنا،اگراس ہے ایذاء کا اندیشہ ہے یا نمازیوں کوتشویش دنا گواری ہوتو اس کواس فعل ہے روک دینا چاہیے کہ خلاف اوب مسجد ہے، اور ایذاء وغیرہ کا بھی اندیشہ ہے، اور جائے نماز کوصاف کرنا کیڑے وغیرہ سے کارثو اب ہے، اس پر اعتراض کرنا نضول ہے۔ فقط اللہ تعالی اعلم

پاخانے سے بھری ہوئی بالٹی متجد کے احاطے سے لے کر جانا سوال: (۷۲) جمرہ سے متجد کے احاطہ میں ہوکر پاخانہ کی بالٹی لے جانا کیسا ہے؟ (۱۳۳۰، ۱۳۲۵ھ) الجواب: بیاچھانہیں ہے، اور بہ ضرورت جواز کی حدمیں داخل ہے۔

# معجد یامعجد کے کمرے میں حقہ بینا

سوال: (24) صحن مجد يا جرة مجد مين حقد بينا جس سے تمام مجد مين بديو آتى ہو جائز ہے يا الله و الله الله و ال

نہیں؟اور باوجوداس فعل کےاگراس کومنع کیا جاتا ہے تو آماد ہُ فساد ہوجا تا ہے،اوراس فعل پرمصر ہے؛ `` اس کے پیچیے نماز جائز ہے یانہیں؟(۳۳/۵۲۹ھ)

الجواب: یفل اس کا مکروہ ہے؛ معجد کے صحن اور جمرہ ٹیں حقہ بینا جس سے معجد میں بد ہوآئے مگروہ ہے؛ اور نماز اس کے بیچھےاگر چہ ہوجاتی ہے؛ لیکن اس کوایک فعل مکروہ پراصرار نبیں کرنا چاہیے۔ سوال: (۷۲) حقہ بینا حجرہ متصل معجد میں کہ اس حجرہ کے سامنے لڑکے قر آن شریف پڑھتے ہیں درست ہے یانہیں؟ (۱۲۲/ ۱۳۱۷ھ)

الجواب: حقد بینااگر چه جائز ومباح ب؛ لیکن بلاضرورت اچھانہیں ہے، اور محدے قریب اور جس جگہ قرآن شریف پڑھایا جائے اور بھی براہے۔ فقط

### مسجد میں سگریٹ بینا

سوال: (۷۵)مجد میں بیٹھ کرسگریٹ بینا کیسا ہے؟ اور خارج مسجد میں سگریٹ پینے کا کیا تھم ہے؟ (۱۲۲/۱۷۱۱ھ)

الجواب: سگریٹ بیناخارج عن المسجد بھی مکروہ اور مسجد میں زیادہ تر مکروہ و ندموم ہے۔

# حقه پی کریا کچی پیاز اورلہن کھا کرمسجد میں جانا

سوال: (2.7) کی پیازیالہن کھا کراورتمباکو پی کر بغیر کلی اور بغیر دور کے بدیو کے متحدین جانا مکروہ ہے یانہیں؟ (۱۸۲/۱۸۲هـ)

الجواب: كي بياز يابه ن كهانا بلاكرابت جائز ب، جبيا كرجائي وسلم با نفاق روايت كرتے بيل كر فرمايا آخضرت سِائنييَل نے: كُلْ، فإني أُناجى من لاتناجى (١) اور سلم ميں بكرفر مايا: أيها النّاس (١) عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: وفي رواية حرملة زعم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثومًا أو بصلاً فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأنه أتى بقِدْر فيه خصرات من بقول فوجد لها ريحًا فسأل: فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه فلما راه كرة أكلها قال: كُلْ فإنى أناجى من لا تناجى (الصحيح لمسلم ١٩٥١ كتاب المساجد، باب نهى من أكل ثومًا أو بصلاً إلخ)

### غيرمعتكف كالمسجدمين بإن كهانا

سوال: (22) غیرمعتکف وغیرمسافر شرعی کومتجد میں پان کھانا کیسا ہے؟ بعض کھانے کو اگر غذاء کے طور پر ہوتومنمی عنہ کہتے ہیں والانہ؛ بیفرق کیسا ہے؟ (۱۳۲۷/۲۷۱ھ)

<sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: لم نَعْدُ أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم \_\_\_\_ إلى أن قال \_\_\_ فقال: أيها الناس إنه ليس لى تحريم ما أحل الله لى لكنها شجرة أكره ربحها. الحديث (الصحيح لمسلم /٢٠٩)

<sup>(</sup>٢) عن جابربن عبدالله وضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم وقال مرةً: من أكل البصل الحديث(الصحيح لمسلم ٢٠٩/)

<sup>(</sup>٣) الدرمع الشامي ٣٤٤/٢ كتاب الصلوة - مطلبٌ في الغرس في المسجد.

<sup>(</sup>٣) شرح المنية المعروف بالكبيري ص:٥٢٦ فصل في أحكام المنسجد.

<sup>(</sup>٥) شرح المسلم للنووي على هامش الصحيح لمسلم ٢٠٩/ باب نهى من أكل ثومًا أو بصلًا. إلخ

الجواب: پان کھا نامبجد میں غیرمعتکف کے لیے غیراولی ہے، شل اکل طعام کے بلاضرورت، اور <sup>ورد</sup> فرق کرتابعض کا یہ حیثیت غذاء ہونے اور نہ ہونے کے صحیحت میں ہے۔ فقط

#### مسجد میں نمازی کے آگے جوتار کھنا

**سوال: (۷۸)**مجد میں نمازی کے آگے جوتا کھلا رکھنا کیسا ہے؟ اور کیڑے میں لیبیٹ کررکھنا کیسائے؟(۱۲۲-۲۳، ۱۲۲)

الجواب: بياجها ہے کہ جوتے کو کیڑے وغیرہ میں چھپا کرر تھیں کھلا ہوا جو تاسا مے رکھنا اچھانہیں ہے، مجبوری ہوتو خیر۔

#### جوتا پہن کرمسجد میں جانا

سوال: (۷۹) ایک شخص کہتا ہے کہ اگر خشکہ جوتا پہن کر مجد کے فرش پر گذراجاو نے جائز ہے؟ (۱۳۴۱/۳)

الجواب: بیاح چانبیں ہے کہ جو جو تامسجد ہے باہراستعال میں ہواس کو پہن کرمسجد میں جاویں، البتہ اگرمسجد کے لیے کوئی علیحد و پاک وصاف جو تاوغیرہ ہوتو اس کو پہن کر جانا درست ہے۔

#### ببغرض حفاظت مسجد مين جوتار كهنا

سوال: (۸۰) معجد میں اکثر نمازی جوتا مجدہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور جوتے سب قتم کے ہوتے ہیں، اور اکثر جوتوں کو نجاست لگ جاتی ہے، بعض آ دمی تو جوتے کو جھاڑ کرر کھتے ہیں اور بعض اس کا خیال نہیں کرتے؟ (۱۳۲۳/۸۸۳ھ)

الجواب: در مخارین ہے کہ جب کوئی شخص سجدین داخل ہوتوا پے جوتے اور موزے کود کھ لے کہ نجاست تو گلی ہوئی نہیں ہے، اس کے بعد جوتے کو سجدین لے جاسکتا ہے، اور جوتا اگر پاک ہے تواس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ مخالفت یہود کی وجہ ہے اس کو بہتر قرار دیا ہے عبارت یہ ہے: وینغی لداخلہ تعاہد نعلہ و خفہ و صلاتہ فیھما أفضل (۱) اور علامہ شامی نے اس پرایک صدیث (۱) الدوالم ختار والشامی ۲۵۱/۲ کتاب الصلوة. مطلب فی أحکام المسجد. نقل کی ہے: صلوا فی نعالکہ و لائشہوا بالبہود رواہ الطبرانی (۱) یعنی جوتوں میں نماز پڑھو، اور گھر

یہود کے ساتھ مشاہبت نہ کرو، اورغرض یہ ہے کہ جب جوتا اورموزہ پاک ہوتو اس میں نماز پڑھو، اور گھر
شای نے یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ جوتا پہنے ہوئے مجد میں جانا ہے ادبی ہے ولعل ذلك محمل ما فی
عمدہ المفتی من أن دخول المسجد متنعلاً من سوء الأدب النح (۱) بہرحال یہ بحث تو جوتا پہن کر
نماز پڑھنے کی تھی باقی یہ کہ چوری وغیرہ کے خوف سے جیسا کہ عادت نمازیوں کی ہے کہ جوتا اٹھا کرم جد
میں لے جا کررکھتے ہیں تو یہ جا تر ہے اور حدیث شریف میں ہے: إذا صلّی أحد کم فلایضع نعلیه
عن یمینه و لاعن یسارہ فتكون عن یمین غیرہ الا أن لایكون عن یسارہ أحد ولیضعهما ما بین
رجلیہ (۲) اورایک حدیث میں یہ ہے کہ آنخضرت سن یہ منے اپنے جوتے نكال كر بائيں طرف د کھے،
بہرحال اس ہمعلوم ہوا کہ مجد میں جوتار کھنا خصوصًا بغرض حفاظت درست ہے، کیکن اگر سامنے د کھے
تو رومال وغیرہ کیٹر اان پر ڈال دے یہ بہتر ہے۔ فقط

270

سوال: (۸۱) بڑے شہروں میں اکثر مساجد میں ہے جوتے چوری ہوجاتے ہیں، ای وجہ ہے نمازی جوتے اپنے پاس رکھتے ہیں، دائیں بائیں دیواروں کے برابرفرش پررکھ دیتے ہیں، اور جونمازی آگلی جماعت میں ہوتے ہیں وہ جوتے اپنے سامنے رکھتے ہیں اس بارے میں شرغا کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۲/۸۸۳) الحجواب: معجد میں جوتے جھاڑ کررکھنا بلاکراہت درست ہے، لیکن ایک طرف کو چھپا کر کپڑے وغیرہ ہے رکھنا بہتر ہے، اورا گرچوری وغیرہ کے خوف ہے اپنے سامنے رکھے تو یہ بھی درست ہے، لیکن ایک موقع نہیں ہے جیسا کہ اس کو کپڑے وغیرہ سے چھپادینا اچھا ہے، بہر حال اس پر پچھاعتر اض کرنے کا موقع نہیں ہے جیسا کہ دوسرے سوال کے جواب میں مفصل لکھا گیا ہے۔ (۳) فقط

### چڑے کے یا تابے پہن کرمسجد میں داخل ہونا

سوال: (۸۲) چرے کے پاتا ہے جو محض بہنیت تحفظ قدم عن آفات خارجیہ صرف بوقت ورود

<sup>(1)</sup> الشامي ٣٤٢/٢ كتاب الصلوة . مطلب في أحكام المسجد .

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلَّى أحدكم فلا يضع نعليه المحديث (سنن أبى داؤد ا/٩٦ كتاب الصلاة - باب المصلِّى إذا خلع نعليه أين يضعهما) (٣) و يَحْصُ اس سے يَهِ والا سوال وجواب -

صحید استعمال میں آئیں اور عندالورودعلی المصلی (مُصلّے پر پہنچنے کے وقت) علیحد و کردیے جائیں، جائز <sup>لانکلا</sup> ہے یانہیں؟ (۱۶۲۲/۱۶۲۶ھ)

الجواب: استعال ان پاک پاتابوں کامجد میں درست ہے۔ فقط

# متجدكے برابروالے كمرے ميں امام كابيوى كے ساتھ رہنا

سوال: (۸۳) امام مجد ، محد کے برابر داہنی طرف مکان میں مع بیوی رہتا ہے ، اور درواز واس کامشرق کی طرف ہے ، امام محد کواس مکان میں رہنا جائز ہے یانہیں ؟ اور سونا اور باتیں کرنا کیا ہے؟ ۱۳۳۳-۳۳/۶۱ه

الجواب: جگیه مذکور میں امام اور اس کی مستورات کوسونا درست ہے، اور رہنا اور باتیں کرنا رست ہے۔

#### بیوی بچوں کومسجد میں رکھنا اور مسجد کے اندر کھا نا پکا نا

سوال: (۸۴) اگر کوئی شخص مسجد کواپنا گھر سمجھ کراپنے بیوی بچوں کور کھے، اور مسجد کے اندر ہی کھائے بکائے ، تمبا کو، گانجا ہے ، عورت کواپنے ہمراہ لے کرایک بستر پرسوئے ، ان امور سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے یانہیں؟ ایسے خص کی شرعًا کیا سزاہونی چاہیے؟ (۱۳۲۰/۲۳۰ھ)

الجواب: بشکان امورے مجد کی بے حرمتی ہوتی ہے مجد میں ایسے افعال نہ کرنے چاہئیں، اورایسے خص کو مجد سے نکال دینا چاہیے، اوراس کوتعزیر و تنبیہ کرنی چاہیے۔

#### امام مسجد کامسجد کے حجروں میں گائے بکری باندھنا

سوال: (۸۵) مبحد کے نیچ جو جرے ابتداء سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، امام مبحد اس میں گائے بکری باند ھے تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳/۲۴۰ھ)

الجواب: ان جحروں میں گائے بکری وغیرہ باندھنا جائز نہیں ہے، اور باندھنے والا خاطی ہے، یہ فعل خطا اور معصیت ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ آ داب معجد کے بھی بیہ خلاف ہے، اور ایسا تصرف معجد کے جمروں میں درست بھی نہیں ہے۔ فقط

esturduo of stylordyress c

### مسجد ميس سوال كرنا

سوال: (۸۲)مجد کے اندرسوال کرنا جائز ہے پانہیں؟ (۱۳۲۰/۶۰۳۰هـ) الجواب: فقہا، نے مسجد میں سوال کرنے کومطلقاً نا جائز <sup>نک</sup>ھا ہے، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ سائل مسجد کو کچھ نددیا جاوے۔(۱) فقط

سوال: (۸۷) ایک فقیر نے متحد میں آگرگیارہ گنڈ اور پانچ کیڑے کا سوال کیا، اس پرمتجد
کے جاروب ش نے نمازیوں کوروک ویا کہ اس فقیرکا سوال پورا کر کے جانا ور نتم کو دہائی ہے شرع محمدی گی۔
اس پرایک شخص نے کہا کہ پنچایت میں ہے جبلغ ۱۰ و پے و سے کراس کا سوال پورا کر دو، سے کہہ کر جلا گیا،
اس پرقوم کے لوگوں نے بیالزام لگا کر کہ اس نے خداور سول کی دہائی نہ مانی، سوخیض اسلام سے خارج ہے،
اس پرقوم کے لوگوں نے بیالزام لگا کر کہ اس نے خداور سول کی دہائی نہ مانی، سوخیض اسلام سے خارج ہے،
اب اس کو مجد میں نہ آنے و بینا چاہے وغیرہ وغیرہ ، پس بہ صورت نہ کورہ ایسے شخص کے لیے اوران لوگوں

کے لیے جنہوں نے ایک مسلمان نمازی کو خارج اسلام کہہ کر ذکیل کیا، کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۳/۱۳۰ه)

المجواب: متحد میں اس قسم کا سوال ممنوع ہے، پس جس شخص نے بیکہا کہ پنچایت میں سے اس کو کے دولوادینا، اس نے بیکا م اس کو موقت بھی نہ دینا چاہیے، چہ جا نیک متحد میں دیا جائے ، لبندا اس شخص کو خارج از اسلام سمجھنا، اور اس کو مجد سے نکالنا وغیرہ وغیرہ ہنے گناہ ہے، جنہوں نے ایسا مشورہ کیا وہ کو خارج ان کو جائے ہوں کو جائے دیا سورہ کیا وہ کے کہ محد میں ، اور ایسے فقیروں کو مجد سے سوال کرنے ہے، جنہوں نے ایسا مشورہ کیا وہ کو خارج ان کو جائے ہوں کو جگریں، اور ایسے فقیروں کو مجد سے سوال کرنے ہے منع کریں، اور ایسے کھی دوری کیا ہوں کے منع کریں، اور ایسے فقیروں کو مجد میں سوال کرنے ہے منع کریں، اور ایسے کئی کریں، اور ایسے کے خارج اس کا کہ کہ کہ کریں، اور ایسے کہ کو کہ کہ کیا کہ کو کریں، اور ایسے کہ کو کریں، اور ایسے کھی کریں، اور ایسے کریں، اور ایسے کہ کو کریں، اور ایسے کریں، اور ایسے کی کو کمی کی کریں، اور ایسے کھی کریں، اور ایسے کریں، اور ایسے کی کو کریں، اور ایسے کی کو کریں، اور ایسے کی کو کریں، اور ایسے کریں کھی کو کریں، اور ایسے کی کو کی کو کی کو کریں کی کو کریں کو کی کو کریں کو کری کریں کو کری کو کریں کو کر

سوال: (٨٨) من يسئل في المسجد سواء كان سؤاله على القرآن أو على غيره مما يتعلق بحوائج البشر هل هو جائزله أم لا؟ قال بعضهم: يجوز السؤال في المسجد لأمر لا بدمنه كذا قال الشامي. وقال بعضهم: لا يجوز السؤال والإعطاء في المسجد مطلقًا كذا قال ابن الحاج في المدخل (١٣١٥/١٣١٥)

فقيروں کومنجد ميں کچھ نه دیں تا کہ وہ آئندہ منجد میں سوال نہ کریں۔ فقط

<sup>(</sup>۱) ويحرم فيه السؤال ويكوه الإعطاء (الدر المحتار مع الرد ٣٤٥/٢ كتاب الصلاة - قبيل مطلبُ في إنشاء الشعر)

الجواب: يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخطّ رقاب الناس في المختار، كما في المختار، كما في الاختيار ومتن مواهب الرحمن (درمختار) قوله إلاّ إذا لم يتخطّ أي ولم يمر بين يدي المصلين قال في الاختيار: فإن كان يمرّ بين يدي المصلين ويتخطى رقاب الناس يكره لأنه إعانة على أذى الناس حتى قيل: هذا فَلْسٌ لاّ يُكَفِّرُهُ سَبْعُوْنَ فَلْسًا(١)

ترجمہ: سوال: (۸۸) جومجد میں سوال کرتا ہے: خواہ اس کا سوال قرآن کے لیے ہو یعنی اسلامی مدرسہ کے لیے ہو یاس کے علاوہ کسی ایسے کام کے لیے ہوجس کا تعلق انسانی ضروریات ہے ہوتا کیا یہ سوال کرنا جائز ہے یانہیں؟ بعضوں کا کہنا ہے کہ کسی نبایت ضروری کام کے لیے مجد میں سوال کرنا جائز ہے دیائی بھی طرح جائز ہے۔ جیسا کہ شامی میں ہے، اور بعضوں نے کہا کہ مجد میں سوال کرنا اور سائل کو دینا کسی بھی طرح جائز نہیں ؛ جیسا کہ شامی میں ابن الحاج نے تحریفر مایا ہے؟

الجواب: مجد میں سوال کرنے والے کو دینا مکروہ ہے لیکن اگروہ لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے نہ گذرتا ہوتو مختار قول میں اس کو دینا مکروہ نہیں ہے، جیسا کہ اختیار اور متن مواہب الرحمٰن میں ہے (درمختار) ماتن کا قول: لیکن اگروہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے یعنی نمازیوں کے سامنے سے نگذر ہے، اختیار میں ہے: پس اگروہ نمازیوں کے سامنے سے گذر ہے اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگے تو (دینا) مکروہ ہے، کیونکہ بیلوگوں کی ایذ ارسانی میں مدد کرتا ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے بیا ایبا بیسہ ہے جس کا تدارک ستر پینے نہیں کر سکتے ، یعنی بیالیا گناہ ہے جوستر گناہوں پر بھاری ہے۔ (بیشامی کی عبارت ہے) تدارک ستر پینے نہیں کر سکتے ، یعنی بیالیا گناہ ہے جوستر گناہوں پر بھاری ہے۔ (بیشامی کی عبارت ہے)

### مسجدميں مائكنے والے كودينا

سوال: (۸۹)مجديس سوال كرنااور سائل كو كچودينا كيسا ہے؟ (۸۶۰ ماه)

الجواب: در مختار میں لکھا ہے: ویعوم فیہ السؤال ویکوہ الإعطاء النح (۲) ترجمہ: اور حرام ہے مجد میں سوال کرنا اور مکر وہ ہے اس کو دینا ، اور شامی میں ہے اگر لوگوں کی گردنوں پر پھلانگا پھر نے تو مکر دہ ہے ور نہیں \_ فقط

<sup>(</sup>١) الدرالمختار والشامي ٥١١/٩ كتاب الحظر والإباحة . فصلٌ في البيع .

<sup>(</sup>٢) الدر المختارمع الشامي ٣٤٥/٢ كتاب الصلوة . مطلبٌ في أفضل المساجد .

### مسجد کی مرمت کے لیے مسجد میں سوال کرنا

سوال: (۹۰) متحدی مرمت وغیرہ کے لیے متجد میں سوال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۲/۱۲۲۱ھ) الجواب: بیضرورت درست ہے۔ فقط

# مبحد میں اسلامی مسائل پر بحث کرنا — اور لاوارث کی تجہیرو تکفین کے لیے چندہ کرنا

سوال: (۹۱) مبحد میں اسلامی معاملہ پر بحث ومباحثہ کرنا یا جلسہ کرنا درست ہے یانہیں؟ یباں پر چندعلماء نے فتوی عدم جواز کا دیا ہے، نیز لاوارث اموات کی تجہیز و تکفین وغیرہ کے لیے چندہ مسجد میں کرنا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۱۹۱۷ھ)

الجواب: معجد میں مسائل شرعیہ کی تحقیق اور بحث ومباحثہ کرنا درست ہے، اور اسلامی کام کے لیے جلسہ کرنا بھی درست ہے، بیاموراحادیث سے ثابت ہیں، اور فقہا اُنے نے بھی اس کی ممانعت نہیں فرمائی، اور قتیموں ولا وار ثوں کی تجہیز و تکفین وغیرہ کے لیے سلمانوں سے جدمیں چندہ لینا بھی درست ہے۔ فقط

# مسجد میں قیمتی فرش بچھا نا اور منبر پرغلاف چڑھا نا

سوال: (۹۲)مساجد میں فرش مکلّف بچھا نااور منبر پرغلاف ذالنا کیسا ہے؟ (۱۸۶۸/۱۳۳۳هه) الجواب: اس میں بچھ حرج نہیں ہے۔

# بيت الله شريف برغلاف والخاورانبياء كيجسمون كاحكم

سوال: (۹۳) بیت الله شریف برغلاف ڈالنابدعت ہے یانبیں؟ اور انبیاء کاجسم مٹی کھاتی ہے یا نہیں؟ (۹۳ ) ہے۔ الله ۱۳۲۵/۱۲۸۸)

الجواب: بيت الله شريف برغلاف والناسك كزمانه برابر ثابت ب، يدعت نبيس ب- اور مديث شريف من ب: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فَنَبِي الله حَيِّ

یسو ذق(۱) اس کا حاصل ہے ہے کہ بے شبہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا زمین پر بید کہ انبیا علیہم السلام کے جسم کو ملک کھاوے پس اللہ کے نبی زندہ میں رزق دیے جاتے ہیں۔

# صبح کی اذان کے بعد معجد میں چراغ جلا کر قرآن یا دکرنا

سوال: (۹۴) می کی اذان کے بعد مجد میں چراغ جلانا اور قرآن شریف یادکرنا، اور وقت پرای روشیٰ چراغ میں جماعت کرنا جب کہ پردے پڑے دہتے ہیں؛ پیجائزے یائییں؟ (۱۹۳۲/۱۵۳) الحواب: بعد اذان میح کے مجد میں چراغ جلانا اندھرے کی وجہ ہے، اور قرآن شریف پڑھنا، ممنوع نہیں ہے؛ اور پردول کی وجہ ہے چونکہ اندراندھرا ہوتا ہے اگر چہ نماز میں کا کہ میاں حالت میں پڑھی جائے کہ چراغ روش رہے کچھ حرج نہیں ہے؛ البتہ امام صاحب کے فرجب میں میح کی نماز میں اسفاریعنی خوب چاندنا کرنا فضل اور بہتر ہے جیسا کہ حدیث شریف: اسفو و اب المفجو فانه اعظم للا جو (۲) ہے مستفاد ہے؛ اس لیے میح کی نماز میں جلدی نہی جائے کی باہر چاندنا خوب ہوجانا بہتر ہے، اور اس وجہ سے چراغ کی روشیٰ میں نماز پڑھی اور میجد کے اندراگر پردول کی وجہ سے اندھیرا رہے، اور اس وجہ سے چراغ کی روشیٰ میں نماز پڑھی جائے تو اس میں بچھممانعت اور کر اہت نہیں ہے۔ فقط

#### مجد کا تیل قرآن پڑھنے کے واسطے جلانا

سوال: (۹۵)مجد کا تیل مجد کے حجروں میں قرآن شریف پڑھنے کے واسطے جلانا جائزے یا نہیں؟ (۱۳۲۵-۲۳/۸۲۷)

<sup>(</sup>۱) عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلوة على أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى على الاعرضت على صلوته على يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة وإن أحدًا لن يصلى على إلا عرضت على صلوته حتى ينفسرغ منها قال: قلت: وبعد الموت قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يوزق (سنن ابن ماجة ص: ١١٨ كتاب الصلاة - آخر أبواب ما جاء في الجنائز)

<sup>(</sup>٢) عن رافع بن خديج رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر (جامع الترمذي ١٠٠/ أبواب الصلاة \_ باب ماجاء في الإسفار بالفجر)

الجواب: نه جلانا چاہیے،اور شبہ ہے بھی بچنا کیا ہے۔

# مصلیوں کے جانے کے بعد مجدی روشنی گل کردینا

سوال: (۹۶) چراغ مسجد بعد نمازعشاء، مصلوں کے رخصت ہونے کے بعدگل کردینہ مناسب ہے یا جلنے دیا جائے؟ (۹۲/۵۱۸)

الجواب: چراغ مسجد بعد فراغت از نماز عشاء اور بعد رخصت بونے نمازیوں کے گل کردینے میں کچھ جرج نہیں ہے۔ فقط

### مسجد مين لاكثين جلانا

سوال: (۹۷)مٹی کے تیل کالیپ مجد میں جلانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۹۱۷ ۱۳۲۲ھ) الجواب: علت؛ کراہت کی ہدیو ہے،اگر بدیونہ ہوتو جائز ہے؛ کیونکہ علت اس میں نجاست ں ہے۔ فقط

سوال: (۹۸) ایک شخص محد میں رات کوسوتا ہے، اپنی ضرورت کے داسطے ایک لائٹین کراس کے تیل کی مسجد میں رکھ لیتا ہے، اور ضرورت کے وقت شب کوجلا کر بابر رفع ضرورت کے داسطے لے جاتا ہے ایسی حالت میں کوئی گناہ تونبیں؟ (۱۳۳/۱۳۳ھ)

الجواب: ایسی حالت ضرورت میں امید ہے کہ وہ گناہ سے محفوظ رہے، تا ہم احتیاط بہتر ہے کہ اس لالیٹن کوجس میں مٹی کا تیل بد بودار ہے مجد ہے باہرر کھے۔

# مسجد میں موم بق جلاتا بلا کراہت درست ہے

سوال: (۹۹)مجد میں موم بتی جلاناعندالشرع کیسا ہے؟ زید کہتا ہے کہ موم بتی مشکوک اشیاء ہے بنتی ہے، اس لیے اس کامبحد میں جلانا درست نہیں ہے، بکر اس کا خلاف کرتا ہے اس میں محا کمہ فرمائے؟(۱۳۳۳/۲۲۲۲ه)

الجواب: اس بارے میں بركا قول صحح بموم بن محد میں جلانا بلاكرامت درست ب- فقط

# ہندو کی دی ہوئی موم بتی مسجد میں جلا نا

سوال (۱۰۰) اگرکوئی بندومرمت مجد کے لیے چندہ دے یامجد میں موم بی تیل وغیرہ جلانے کے داسط دے تو وہ چندہ اور تیل وغیرہ مجد کے استعال میں لا ناجا کڑے یانہ؟ (۱۰۰ه ۲۳۳ه) یا الجواب بندواگر مجد میں تیل یاموم بی جلانے کو دی تو اس کا مجد میں جلانا درست ہے، ای طرح اگر وہ رو بید مرمت مجد کے لیے دیو ہے تو اس کومرمت مجد میں صرف کرنا درست ہے، کیوں کہ ظاہر ہے کہ جو بچو وہ کا فرمجد میں ویتا ہے، قربت بچھ کر دیتا ہے، اور بھارے نزد کے بچی بیقربت ہے وہوالشوط فی وقف الدمی أن یکون قربة عندنا وعند هم (۱)

### مجد کی صفائی کے لیے درختوں کو کا شا

سوال:(۱۰۱)مسجد کے صحن کومشرق کی طرف بڑھایا جائے،اور جوحصہ بڑھایا گیا ہے اس میں درخت ہوں تو درخت کا کا ٹناصحن مسجد کوفراخ،ہواداراور جانوروں کی بیٹ سے صاف رکھنے کی نیت سےاور نہ کا ثناسائے کی نیت سے دونوں امر درست ہیں یانہیں؟اوران دونوں میں بہتر کون ساہے؟ سے ۱۳۲۵/۱۶۲۴ھ)

الجواب: مجدكوبيك وغيره بصاف ركهنازياده ابم باس ليے كا مخ كور جيج ہوگا۔ نقط

# ہر بندرہ منٹ پر بجئے والی گھڑیاں مسجد میں رکھنا

سوال: (۱۰۲)مجدمیں ایس گھڑی رکھنی جائز ہے یانہ جو کہ پاؤاورآ دھا، پوناوغیرہ بجاتی ہے؟ ۱۳۲۵-۲۲/۲۹۷ھ)

الجواب: جس طرح عام گھڑیاں بجنے والی مساجد میں رکھنی جائز ہیں ،اس طرح گھڑی ندکور جو پاؤاورآ دھااور پونا بجاتی ہے وہ بھی مسجد میں رکھنا جائز ہے۔فقط

(١) الشامي ٦/٢٠٠ كتاب الوقف. شرائط الوقف.

### معجد میں گھڑی لگا ٹادرست ہے

سوال: (۱۰۳) بڑی گھڑی جدید خرید کر متجدیں لگا گئتے ہیں یانہیں؟ ابروغیرہ میں از حدضرورت ہوتی ہے، ٹائم مقررہ پرنماز اداکر کئتے ہیں (۱۲۲۱/۱۲۲۱ھ)

الجواب: موجودہ حالات میں بڑی گھڑی خرید کرمسجد میں لگا تا درست ہے۔ فقط

#### نمازی کاسامان تجارت متجدیس رکھنا درست ہے

سوال: (۱۰۴) زیرتجارت بطورگشت کے کرتا ہے تو نماز کے وقت سامان تجارت تا وائے نماز محید میں رکھ سکتا ہے یانہیں؟ کمر نے جواز کی صورت بتا ائی تو عمر نے اس کی تغلیط کی اور عدم جواز میں یہ عبارت ہدارہ کی پیش کی: و لاب اس بان یبیع ویبتاع فی المسجد من غیر ان یحضر السلعة لانه قد یحتاج إلی ذلك بأن لایجد من یقوم بحاجته إلا أنهم قالوا: یکره إحضار السلعة للبیع و الشراء فیه لان المسجد محرز عن حقوق العباد و فیه شغله بھا ویکره لغیر المعتکف البیع و الشراء فیه لفو له علیه السلام: جنبوا مساجد کم صبیانکم إلی أن قال: و بیعکم و شراء کم (۱) لفو له علیه السلام: حنبوا مساجد کم صبیانکم الی أن قال: و بیعکم و شراء کم (۱) المارات کی نیم کی اجا کرا سے صرف یہ معلوم نیس ہوتا ، اس کا کیا جواب ہے؟

الجواب: ہدایہ کی عبارت میں تصریح ہے کہ اگریج وشراء مجد میں ہو بحالت اعتراف تو مسجد میں مبیع کالے جانا مکروہ ہے ،اور جب کہ بچے وشراء نہ ہو بلکہ نمازی نماز پڑھنے تک اپنا سُامان تجارت مسجد میں اپنے پاس رکھے تو میشر غابلا کراہت جائز ہے ،عبارت مدایہ ہے کراہت اس کی ثابت نہیں ہوتی پس قول مجر کا مسجع ہے ۔فقط

مسجد کے احاطے میں بیت الخلاء بتانے اور کتا پالنے کا حکم سوال: (۱۰۵) اعاطم مجد کے اندر پاخانہ بنالیمایا کتا پالنادرست ہے یانہیں؟ (۱۰۵مدد/۱۳۳۷ه) (۱) الهدایة ۲۳۰/-۲۳۱ کتاب الصوم - آخر باب الاعتکاف. الجواب: احاطة مبحد كاندريا بابر خسل خانے كے ساتھ اگر ضرورت كے ليے باخانہ بحى بناليا جائے تو حرام نہيں ہے؛ ليكن خاص مجد سے علي مدہ ہونا چاہيے، اوراس كوصاف ركھنے كا بحى ابتمام رہ كہ نمازيوں كو بد يوسے ايذاء نہ ہواور بہتريہ ہے كہ مجد كے احاطے سے باہر پاخانہ ہو: كيونكہ حديث شريف بين زيادہ قريب مجدسے پاخانہ بنانے كومنع فرمايا ہے (۱) پس اگر پاخانہ زيادہ قريب نماز پڑھنے كى جگہ سے نہ ہواوراس ضرورت سے كہ احاطے سے باہركوئى جگہ پاخانہ بنانے كی نہيں ہے تو احاطے كى جگہ سے نہ ہواوراس ضرورت سے كہ احاطے سے باہركوئى جگہ پاخانہ بنانے كی نہيں ہے تو احاطے كے اندر بھى درست ہے، مگر صفائى وغيرہ كا اہتمام رہ اور كتے كا پالنا اور ركھنا بلا ضرورت تفاظت و غيرہ كے اچھانہيں ہے۔ حديث شريف ميں ہے: حن افت نبى كل الاكلب ماشية او صاد نقص من عمله الجھانہيں ہے۔ حديث شريف ميں ہے: من افت نبى كل الاكلب ماشية او صاد نقص من عمله كل بيوم قيراطان (۲) يعنی جس نے پالاكل مواتے كما حفاظت جانوران وغيرہ كيا شكار كے تواس

سوال: (۱۰۶)مجد کے حلقہ کے اندر پاخانہ بنانا جائز ہے یانہیں؟ وضوی جگہ ہے تیرہ ہاتھ فاصلہ پر ہے۔(۱۳۲۷-۳۳/۱۳۰۷ھ)

الجواب: اگر ضرورت ہے تو درست ہے، مگر اس کوصاف رکھا جائے ، اور بہتر ہے کہ سجد سے زیادہ فاصلہ سے یا خانہ بنوایا جائے۔ بہ ضرورت شدیدہ درست ہے۔ فقط

#### متحدمیں ہوا خارج کرنا

سوال: (۱۰۷) زید کہتا ہے کہ مجد میں اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے تواس کوفر شتے دہن (منہ )

(۱) مجدے زیادہ قریب پاخانہ بنانے کی ممانعت غالبا حضرت مفتی صاحب نے درج ذیل روایت سے اخذ فرمائی ہے:

عن جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذّى مما يتأذّى منه الإنس (الصحيح لمسلم ٢٠٩/ كتاب المساجد، باب: نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها مماله رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب ذلك الريح و إخراجه من المسجد)

(٢) عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبًا الحديث (البخاري٨٢٣/٢ كتاب الذبائح والصيد والتسمية ـباب من اقتنى كلبًا إلخ) آداب مناجين

ص كرمجد ع بابرجات بن الصحح ع بانبس ؟ بينواتو جروا (١١٢٥٩-١٣٢١٥)

الجواب: زيد جو كه كه تا به يكين ثابت تبين به نقباء نياس من يقصيل كى به شاى من بي تقصيل كى به شاى من بي بي بي المناه واختلف فيه السلف فقيل: من الدبر كما في الأشباه واختلف فيه السلف فقيل: لاباس وقيل: يخوج إذا احتاج إليه وهو الأصح الخ (١) فقط

### مجد کے دروازے کی ویوارکو ہاتھ لگا کرسینہ بررکھنا

سوال: (۱۰۸) زید جب مجدین آتا ہے تو مجد کے دروازے کی دیوارکو ہاتھ لگا کراپنے سینے پر لگالیتا ہے، اوراس کو تقطیم مجد تصور کرتا ہے؛ یفعل کیا ہے؟ (۱۲۲۸/۱۷۲۱ھ)

الجواب: ال تتم كى تعظيم شريعت ميں ثابت نہيں ہے، اورا پی طرف سے اس تتم كى تعظيم كوا يجاد واختر اع كرنا احداث في الدين ہے؛ لہذا درست نہيں ہے۔

# بدذر ليرقطب نماسمت قبلمتعين كرنا

سوال: (۱۰۹) تقیر مبحد کے وقت به ذریعه قطب نماجولائن قائم بووے؛ کیاای پر بھی صحت سمت قبلہ کے لیے لائن کوشر قاغر نایا کسی طرح پس و چیش کرنا ( یعنی آگے، پیچھے کرنا) ضروری ہے اگر ہے تو مس طرح؟ (۱۳۲۷/۲۵۸۲)

الجواب: ہندوستان میں اکثر بلاد میں قطب نماہے بی رخ مساجد کا سیح کیا جاتا ہے، اور قطب تارہ ہے بھی شب کورخ دیکھتے ہیں؛ پس اس کے موافق رخ معجد کا کرؤیٹا عاہیے، اور بچھ پس و پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے (۲) فقط

(۱) ترجمہ: اورای طرح مبحد میں دُہرے ہوا خارج نہ کرے، جیسا کہ الأشباہ میں ہے، اوراسلاف نے اس مئلہ میں اختلاف کیا ہے، چنا نجیعض حضرات نے کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جب ضرورت ہو تو ہوا خارج کرے، اور یمی اصح ہے ( الشامی ۱۳۵۱/۳ کتاب الصلوة ۔ مطلب فی أحكام المسجد )
(۲) مگراب قبلہ نما ایجاد ہوگئے ہیں، پس ان ہے مجد كارخ صحیح كرنا زیادہ بہتر ہے۔ سعید احمد پالن بوری

# ہندوسجد کے قریب ڈھول، با جا بجائیں تومسلمانوں کو کیاکر ناچاہیے؟

سوال: (۱۱۰) ہندوز سکھ پورمور نہ ۱۹۱۸ کو بر ۱۹۱۱ کو کالی کاڈولہ مع مزامیر و باجامبحد کے بحاذی میں نکالنے پرآبادہ ہوئے ، اس پر جتم دیا کہ شارع (سرمرک) پر کی کو باجابند کرنے کا مجاز نہیں ، مسلمان ہنوز اس کے روکنے پرآبادہ ہیں؛ دوسرے روز پھر یہی کیفیت رہی، حکام ضلع آئے، مجد کے روبر و باجابند کردیا گیا پھر حاکم ضلع نے کہا کہ مجد کے سامنے باجاب نیں حرق کیا ہے؟ صرف نماز کے وقت میں بند کردیا گیا پھر حاکم ضلع نے کہا کہ مجد کے سامنے باجابجانے کی وجہ سے ہم مانع ہیں؛ لہذا کسی وقت ہی باجابجایا نہ جائے، پھر بعد گفتگو یہی کہا کہ اس میں مجد کی حرمت مجد کی وجہ سے ہم مانع ہیں؛ لہذا کسی وقت باجابجایا نہ جائے، پھر بعد گفتگو یہی کہا کہ اس میں مجد کے بیا بعد میں حکم دیں گے، اور جو پچھ شجوت حرمت مجد کے بارے ہیں ہیں مجاب ندکر نے ہیں بعد میں حکم دیں گے، اور جو پچھ شجوت حرمت مجد کے بارے ہیں ہی کہا کہ اس میں مجد کے بارے ہیں کہا کہ اس میں مجد کے بارے ہیں ہی کہا تھا تھا ہی خواجائے، اور غیروقت بما باجابئد کردیا جائے، اور غیروقت بما باجابئد کردیا جائے، اور غیروقت بما باجابئد کردیا جائے، اور غیروقت بیل ہراہ بیتا جائے، پور مسلمان افر دو دل ہور ہے ہیں، لہذا استفتاء کی ضرورت ہوئی۔

(الف) کیا بوجوہات مذکورہ بالا اس فتیج فعل کومبجد کے روبروکسی وقت میں بھی انجام دینے میں مزاحمت نہ کرنے کی وجہ ہے گناہ ہے؟

(ب)محض اس کی مزاحمت میں اگر کاش کسی نے سردیا تو شہید ہے یاشتی یامحض مسلمان مرا؟ ۱۳۳۴-۳۳/۲۰۹۹ه)

 کرنی چاہیے، دیگر اوقات کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں،اور نہ مسلمانوں پر ہنود کے باجا بجانے سے کوئی مؤاخذہ ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم

# تراوی کے لیے محلے کی متجد چھوڑ کر دوسری متجد میں جانا

سوال: (۱۱۱)رمضان شریف میں ایک مجد میں تراوی میں قرآن شریف ختم ہوتا ہے تو اور محلّه والے لوگ اگراپنی اپنی مساجد کوچھوڑ کرای مسجد میں قرآن شریف کے سننے کے لیے جائیں تو جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲/۲۸۸۱ھ)

الجواب: الل محلّه برمجد محلّه كازياده استحقاق ب، ان برضرورى ب كدا بنى بى مجدول كوآباد لري، محدول كوچيور كردوس مساجد مين جانا كى طرح مناسب نبيس، اول تواس كى كوشش بونى چا بيك كدا بنى الني الني مساجد مين خم قرآن كا انتظام كياجائ ، اگرييمير نبيس تو پير چيوئى چورئى مورتول كساته نماز تراوت كادا كري، در مختار مين ب و المجماعة فيها مسنة على الكفاية في الأصح فلو تركها أهل مسجد أثموا. وفي الشامى وهل المواد أنها مسنة كفاية لأهل كل مسجد من البلدة أو مسجد واحد منها أو من المحلة ؟ ظاهر كلام الشارح الأول. واستظهر "ط"الناني ويظهر لى النالث لقول المسبعد أنه و أن المستحدة و أساؤا السنة و أساؤا المسبعد أثم الكل (١) (شائى، المسام) وقال: حتى لو أقاموها جماعة في بيوتهم ولم تقم في المسجد أثم الكل (١) (شائى، المسام) الخاصل محن قرآن شريف نه بون كي وجه محدول كوچيور نامناسب نيس فقط والته تعالى اعلم

# جس مسجد میں امام ومؤ ذن مقرر نہ ہوں وہ بھی مسجد ہے

سوال: (۱۱۲) جس محدیم امام ومؤذن مقرر نه بمون اور نماز پانچون وقت برابر جماعت سے بوتی بواور جمع بھی ہوتا ہووہ محد ہے با بجائے محد کے سرائے ہے؟ جوشخص اس قتم کے سمائل ظاہر کرے جس سے لوگوں کے اعتقاد میں فرق آئے ایسے شخص کے حق میں شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۲۲-۲۵/۱۳۱۵ھ) برس سے لوگوں کے اعتقاد میں فرق آئے ایسے شخص کے حق میں شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۲۲-۲۵/۱۳۵ھ) الجواب: امام ومؤذن مقرر نه ہونے سے مجد؛ تھم مجد سے خارج نہیں بوتی، یہ اس ناواقف

<sup>(</sup>١) الدر المختار والشامي ٣٣١/٢ كتاب الصلوة . مبحث صلوة التراويح .

مخص کی جہالت ہے اور نادانی ہے کہ مجد کوسرائے ہے تعبیر کرتا ہے، اور مسائل خلاف اعتقاداہل سنت والجماعت ظاہر کرنا فیا ہے، اور اس سے اختلاط والجماعت ظاہر کرنا فیا ہے، اور اس سے اختلاط وار تباط نہ کرنا ھاہے۔

شراب خانے کے قریب مسجد بنانے اور اس کی امدا دکرنے کا حکم سوال: (۱۱۳) .... (الف) مئے خانہ کے قریب مسجد بنانا کیسا ہے؟ (ب) مسجد مذکورہ کے لیے امداد کرنا کیسا ہے؟ (۱۳۳۸/۲۳۲۸ھ) الجواب: (الف) اگر مسجد کی وہاں ضرورت ہے تو مسجد بنانا چاہے، اور مئے خانہ کے انحوالے کی فکر اور سعی (کرنی) چاہیے؛ نیز اگر مسجد وہاں بن گئی تو وہ مسجد ہوگئی، مئے خانہ وغیرہ نجاسات کو وہاں سے حتی الوسع انٹھوانا چاہے؛ اور بہ مجبوری مسلمانان معذور ہیں۔ (ب) جب کہ وہ مسجد ہوگئی تو اس کی امداد کا رثوا ہے۔

مبجريس بلندآ وازية قرآن برهنا

سوال: (۱۱۳)مجدمین نمازی نماز پڑھتے ہوں وہاں ایک شخص برآ وازبلندقر آن شریف پڑھے، پرکینا ہے؟ (۱۲۳۱/۲۷۷ء)

الجواب: بہتریہ کدوہ مخص قرآن شریف آہت پڑھے یادوسری جگہ جاکر پڑھے۔فقط

besturdubooks.wordbiess

# آ دابِقر آن شريف

كرى يا جاريانى پربيٹه كرقر آن شريف كى تعليم ديناجب كەقر آن شريف ينچے ہو

سوال: (۱) ایک معلم کری پر بینه کر بچوں کوقر آن شریف کی تعلیم دیتا ہے اور بچے قرآن شریف کے تعلیم دیتا ہے اور بچ قرآن شریف کے کے بینی ؟ (۱۲۰۱/ ۱۲۰۱هـ) کے کرنے بیٹھتے ہیں ؛ اس میں کیا حکم ہے؟ آیا یہ بے او بی قرآن شریف کی ہے یا نہیں؟ (۱۲۰۱/ ۱۲۰۱هـ) الجواب: بے شک میدامراوب کے خلاف ہے بہتر میہ ہے کہ معلم او نجے پر نہ بیٹھے لیکن وہ گنہگار نہیں ہوتا بلکہ خلاف اولی ہے۔ فقط

سوال: (۲) ایک شخص نے قاعد و بغدادی اور قرآن شریف کسی سے نہیں پڑھا ہے، اور نہ استعداد و ملکہ استخر اج صحت الفاظ قرآن ؛ پھر بھی وہ بچوں کو قرآن شریف پڑھا تا ہے ، اور خود اور یار دوستوں کو جاریائی وکری پر بٹھا تا ہے، اور قرآن شریف نیچے ہوتا ہے؟ (۱۳۳۲-۳۲/۱۸۳۲ھ)

الجواب: اگروہ خص جم نے قاعدہ بغدادی اور قر آن شریف کسی سے نہیں پڑھا؛ کین قر آن شریف کوسیح پڑھتا ہے اور پڑھنے کی طاقت ہے تو وہ بچوں کو قر آن شریف پڑھا سکتا ہے، اور اگر خود قر آن شریف سیحے نہیں پڑھ سکتا تو پڑھانا بھی نا جائز ہے۔ اور نیچ قر آن شریف رکھنا اور کری و چار پائی پرخود بیٹھنا اور دووسروں کو بٹھانا خلاف اوب ہے، ایسانہ کرنا چاہیے۔

قرآن شریف کی تلاوت سننے کا حکم سوال: (۳) زیدمعددونین همراہیوں کے ایک کمرے میں رہتا ہے، اور زید حسب عادت روزانہ بعد نماز فجر نصف ساعت تک تلاوت کلام مجید کرتا ہے متوسط آواز کے ساتھ، زید کے ساتھی جواس کر سے گھیں اور ہے ساتھ، زید کے ساتھی جواس کر سے میں است کر سکتے ہیں جس وقت کہ زید قراءت کر رہا ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸–۱۳۳۸ھ)

الجواب: سننا قراءت قرآن شریف کا فرض کفایہ ہے، اور قاری کو چاہیے کہ ایسے موقع پر جہاں

لوگ باتوں میں شغول ہوں جبر سے قرآن شریف نہ پڑھے (۱) پس صور ہے سئولہ میں قاری کو مناسب ہے
کہ جبر نہ کرے، اور اگر جبرکرے گا تودوس ہے ہمراہیوں کو سننا ضروری ہے، باتوں میں مشغول نہ ہوں (۲)

# فونوگراف ہے قرآن شریف سننے کا حکم

سوال: (۴) فونوگراف کے ذریعہ ہے مضامین نعتیہ اور قر آن شریف سنناجا ئز ہے یا نہ؟ (۱۳۲۵-۴۳/۲۸۲ھ)

الجواب: يه ايك باجاب اس ميس يجه منا درست نهيس به قال في الدر المحتار: و دلت المسئلة أن الملاهي كلها حرام النح قال ابن مسعود رضى الله عنه: صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما يثبت الماء النبات النح (ورمخار) قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوْ الْحَدِيْثِ (الآية) ﴾ جاء في التفسير أن المراد الغناء (٣) (شامى) فقط

الجواب: درست نہیں کیونکہ بیلہوولعب ہے۔ اور قرآن شریف کا اُس میں لا نااورسنناسوئے

<sup>(</sup>۱) قبال في الشامي: وفي شرح المنية: والأصل أن الاستماع للقرآن فرض كفاية ، لأنه لإقامة حقية بأن يكون ملتفتًا إليه غير مضيع وذلك يحصل بإنصات البعض ؛ كما في ردالسلام حين كان لرعاية حق المسلم كفي فيه البعض عن الكل إلا أنه يجب على القارئ احترامه بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال ، فإذا قرأ فيها كان هو المضيع لحرمته ، فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعًا للحرج (ددالمحتار ٢٣٨-٢٣٨ كتاب الصلاة \_ مطلب الاستماع للقرآن فرضً كفاية)

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴾ (مورة اعراف، آيت:٢٠٣) (٣) الدر المختار والشامي ٣٢٣/٩ كتاب الحظر والإباحة - قبل فصلٌ في اللبس.

ادبی ہے ساتھ قرآن شریف کے۔

### مكروه اوقات ميں قرآن كريم كى تلاوت كرنا

سوال: (٦) خواندن قرآن مجید در کدام اوقات کروه است؟ میگویند چنانچینماز گذاردن درسهٔ اوقات معلوم کمروه است قرآن شریف خواندن جم مکروه است؟ (۱۲۰۸/۱۳۰۸ه)

الحواب: قال في ردالمحتار ناقلاً عن القنية: الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والتسبيح أفضل من قراءة القرآن في الأوقات التي نهى عن الصلوة فيها الغ(١) (٢٥٦٥ آخر الحظر والإباحة) وفي الدرالمختار: وتستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب قال الشامي: فالظاهر أنهما قولان (١)

تر جمہ: سوال: (٦) کن اوقات میں قرآن کی تلاوت کرنامگروہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جس طرح تین معلوم اوقات میں (یعنی طلوع ،غروب اور استواء کے وقت ) نماز پڑھنا مگروہ ہے اسی طرح قرآن شریف کی تلاوت بھی مکروہ ہے؟

الجواب: علامہ شامی نے روالحتار میں قنیہ سے نقل کیا ہے کہ جن اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے ان اوقات میں نمی کریم ہے ہے ہے ہے اور در محتار میں ہے کہ طلوع یا غروب کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنامتحب ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ واضح بات رہے کہ (کمروہ اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں) دو قول ہیں۔

سوال: (2) کلام پاک کی تلاوت وقت طلوع وغروب آفتاب جائز ہے یا نہیں ؟اور زوال (یعنی استواء) کے وقت تلاوت کرنا کیا ہے؟ (۱۳۵۲/۲۷۰۸هـ)

الجواب: تلاوت كلام الله شريف بوقت طلوع وغروب آفتاب و بوقت زوال (يعني استواء) آفتاب درست ہے،اس میں کچھ خلاف نہیں ہے،اوراگر آیت بحدہ کی تلاوت ان اوقات میں کی جائے تو سجد و تلاوت ان اوقات میں مکروہ تنزیمی ہے، دوسرے وقت مجدہ کرے۔

<sup>(</sup>١) الشامي ٥٢٠/٩ كتاب الحظر والإباحة - فصلٌ في البيع.

۔ سوال:(۸) مین کی نماز کے بعد ہے آفاب نگلنے تک قر آن شریف کی تلاوت کرنا درست ہے یانہ؟( ۱۳۵۲/۱۴۳ هـ )

الجواب: تلاوت قرآن مجیدگی کی وقت میں منع نہیں ہے ہروفت جائز ہے، مگر بعض اوقات سے خلاف اولی ہے، ان بی میں سے یہ وقت بھی ہے؛ اچھا یہ ہے کہ اس وقت ذکر اللہ وغیرہ میں مشغول رہے، اور طلوع آ قاب کے بعد تلاوت قرآن مجید کرے، صحابہ کرام وسلف صالحین سے ای طرح منقول ہے در مختار میں ہے: ذکر اللّه من طلوع المفحو إلى طلوع المشمس أولى من قراء ة القرآن (۱) اور شامی نے قنیة نے تن کی الاوقات التی نھی عن الصلوة فیھا (۱) فقط والدعاء والمتسبح أفضل من قراء ة القرآن فی الاوقات التی نھی عن الصلوة فیھا (۱) فقط

سوال: (۹) .... (الف) زید کہتا ہے کہ تلاوت قرآن شریف کی سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہونی چاہیے، بعد سورج نکلنے کے نہ ہونی چاہیے بیقول زید کا صحیح ہے پانہیں؟

(ب) تلاوت قر آن شریف کے کون کون وقت ہیں؟ (۱۳۳۳/۲۹۸۲هـ)

الجواب: (الف وب) يه بيان زيد كاصحح نهيں ہے تلاوت قرآن شريف ہروتت ورست ہے،
البتہ در مختار ميں اس قدر لکھا ہے كہ طلوع فجر كے بعد طلوع آفتاب تك ذكر اللہ و تبيع وہليل اور درو دشريف
پڑھنا افضل ہے قراءت قرآن سے ليکن قراءت قرآن بھی منع نہيں ہے، اور شامی ميں بيہ: المصلاة علی
النبی صلی الله عليه وسلم والدعاء والتسبيح أفضل من قراء ة القرآن في الأوقات التي نهي عن
المصلاة فيها (۱) يعنی جن اوقات طلوع وغروب وزوال (يعنی استواء) كے وقت نماز پڑھنا مكروہ ہے،
ان اوقات ميں بہتر بيہ كه درود شريف و تبيع وغيره پڑھے ليكن اگر قرآن شريف بھی پڑھے تو ممنوع
منہيں ہے صرف بہتر اور غير بہتر كافر ق ہے۔ فقط

### راگ اورخوش الحانی میں کیا فرق ہے؟

سوال: (۱۰)راگ میں قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ کیا خوش الحانی راگ میں داخل ہے؟ راگ اور خوش الحانی میں کیا فرق ہے؟ (۳۲/۹۵۱هـ)

<sup>(</sup>١) الدر والرد ٥٢٠/٩ كتاب الحظر والإباحة. فصل في البيع.

#### قرآن کریم کوراگ سے پڑھنا

سوال: (۱۱) اگر کوئی شخص کلام الله کواثنائے وعظ میں مثل اشعار کے گائے، اور آیتوں کو پڑھتے ہوئے ہاتھ کواس طور سے حرکت و بے جسے گانے والے دیتے ہیں، اور اختیام آیت پر ہاتھ کواس طور سے چھاتی پرر کھے جیسا کہ گانے والے رکھتے ہیں؛ وہ شخص گنہ گار ہوگا یا نہیں؟ اور حدیث من لم یتعن بالقر آن کے کیامعنی ہیں؟ (۱۳۲۲–۱۳۲۲ه)

الجواب: قرآن شریف کوبطریق راگ کے پڑھنا جیسا کہ سوال میں درج ہے ترام ہے،اور حدیث من لم یتنفن بالقرآن (۲) کے معنی یہ ہیں کہ قرآن شریف کوحسن صوت سے پڑھنا چاہیے، اور بعض نے کہا ہے کہ قرآن شریف کے ساتھ ''غناء'' حاصل ہونا چاہیے اور مستغنی ہوجانا چاہیے، راگ میں پڑھنا اس سے مراذ نہیں ہے۔

سوال: (۱۲)....(الف)مجدمين سوناكيها يج؟

(ب) قرآن شریف کوراگ میں پڑھنا کیاہے؟ (۱۳۲۵/۳۰۱ه)

الجواب: (الف) مجدين ونامسافر ومعتلف كے ليے درست ب،اور دوسروں كے ليے مروه

<sup>(</sup>١) المشكاة، ص: ١٩١ كتاب فضائل القرآن ، الفصل الثالث .

 <sup>(</sup>۲)عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منًا من لم يتفن
 بالقرآن رواه البخارى(مشكاة ص: 19٠ كتاب فضائل القرآن \_ بابٌ ، الفصل الأوَّل)

ہے۔ کیندا فسی اللدر المصحتار (۱)اورشامی میں ہے کہ جب کوئی محبد میں سونا جا ہے تواعۃ کاف کی نیت گر کے مسجد میں جائے اور جس قدر ہو سکے ذکراللہ کزکے یا نماز پڑھ کر پھر سووے (۲) کر کے مسجد میں جائے اور جس قدر ہو سکے ذکراللہ کزکے یا نماز پڑھ کر پھر سووے (۲) (ب)راگ میں قرآن شریف پڑھناممنوع ہے،احادیث میں اس کی ممانعت وار دہوئی ہے۔

#### عورت کا؛ دیوار کی آڑ میں قرآن کریم زورے پڑھنا

سوال: (۱۳) ایک مکان میں دیوار درمیان میں ہوتو عورت آ واز سے قر آ ن پڑھ کتی ہے یانہیں؟ ۱۳۳۳-۳۲/۱۹۵۵)

الجواب: پڑھ علق ہے کھ حرج نہیں ہے لیکن اگر خوف فتنہ ہوتو آ ہٹ پڑھے۔

#### چندآ دمیوں کا ایک جگہ جمع ہوکر بلندآ واز سے تلاوت کرنا

سوال: (۱۲) چندآدی بیخ کر بلندآواز سے قرآن تریف پڑھیں تو کیما ہے؟ (۱۲۵-۱۳۵۱ه)

الجواب: بمارے فقہائے حنفیہ بی تصریح کرتے ہیں کہ قرآن تریف کا سننا خارج نماز بھی ضروری ہے (۳) یعنی چپ ر بنا اور سنا چاہیے، کے مَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قُومَى الْقُوْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَالْمُعِمُوا لَهُ وَالْمُعِمُوا لَهُ اللّهُ ال

سوال: (۱۵) چندآ دمی جمع ہوکر بہآ واز بلند تلاوت قر آن شریف کی کریں تو جائز ہے یانہیں؟ ۱۳۳۸/۳۰۵)

<sup>(</sup>۱)وَيُكره الإعطاء مطلقًا .... و أكل ونوم إلا لمعتكف وغريب (الدرالمختارمع الشامي ٣٧٧/٢ كتاب الصلاة \_ مطلب في الغرس في المسجد)

<sup>(</sup>٢)و إذا أراد ذلك ينبغي أن ينوى الاعتكاف، فيدخل ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى، أو يصلِّي ثم يفعل ما شاء(الشامي ٣٧٤/٢ كتاب الصلاة)

<sup>(</sup>٣) ضروري بي يعنى متحب ب جبيها كدا كلے دوفتووں ميں آر ہا ہے۔ ١٣ سعيداحمد پالن پوري

<sup>(</sup>٣) الدر المختارمع الود ٢٣٤/٢ كتاب الصلوة . فروع في القراءة خارجُ الصلوة .

الجواب: شرح منيكيرى مين عن يكره للقوم أن يقرأوا القرآن جملة لتضمنها ترك الاستماع والإنصات وقيل: لابأس به الكل في القنية (۱) يعنى بهت الوكول كالشاقرآن شريف يرهنا مكروه عهد كديه امرترك استماع وانسات كومضمن عن اوربعض في فرمايا كه يجهرج نبيس عن ميسب قنيه مين عن يسمعلوم جواكدا حوط ترك ع

سوال: (١٦) اگر چندلوگ به آواز بلندایک یا مختلف مکانوں میں قر آن مجید یا دکرتے یا تلاوت کرتے موں تو جا کڑے یا نہیں؟ اور ﴿ وَ إِذَا قُولَى الْقُولَ آنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ ﴾ (سورة اعراف، آیت: ۲۰۳۰) کا کیا محمل ہوگا؟ (۱۳۲۷/۵۹۲)

الجواب: جب که آواز دوسرے کی قراءت کی آئے تو سنا جاہے؛ ایسی حالت میں پڑھنا ہہ جبر ممنوع ہے۔

# قرآن شريف جرًا برصف عقاري كب كنهار موتاج؟

سوال: (۱۷) قرآن شریف جمرًا پڑھنے سے جہاں لوگ اپنے کا موں میں نہیں سن سکتے ،قاری گنہگار ہوگایا نہیں؟ (۱۲۸/۹۵۰ه

الجواب: اليي جگه جمزا پڑھنانہ جاہے؛ كيونكه اليي جگه جمزا پڑھنے سے قاري كنهگار ہوتا ہے(٢)

# . جباوگ نماز وغيره مين مشغول مون تو قرآن آسته پڙهنا جا ہي

سوال: (۱۸) زید کہتا ہے کہ جب نمازی نماز جمعہ کے لیے جامع معجد میں جمع ہوں، اور نماز، وظیفہ میں مشغول ہوں تو بلند آواز ہے قر آن شریف پڑھنانہیں چاہیے؛ بیقول زید کا سیحے ہے یانہیں؟ ۱۳۳۲-۳۲/۱۲۲۸)

# الجواب: زید کا قول سیح ہے، ایے وقت میں کہ نمازی جامع مجدمیں جعد کی نماز کے لیے جمع

<sup>(</sup>۱) شرح منية المصلى المعروف بالحلبى الكبيرى ص: ٣٢٨ كتاب الصلوة \_ قبل سجدة التلاوة. (٢) إلّا أنه يجب على القارئ احترامه بأن لايقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال، فإذا قرأه فيها كان هو المضبع لحرمته ، فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعًا للحرج (ردالمحتار ٢٢٨/٢ كتاب الصلاة \_ مطلب الاستماع للقرآن فرضُ كفايةٍ)

عندی ہورہے ہیں؛اورکوئی سنت پڑھتاہے،کوئی وظیفہ **پڑھتاہے؛ بلندآ وازے قر آن شریف نہ پڑھن**ا جاہے، آہتہ پڑھنا چاہے(۱)

### حفظ كرنے والے لڑكے بلاوضوقر آن كو ہاتھ لگا سكتے ہیں یانہیں؟

سوال: (۱۹)....(الف) مجد کا موقوفہ تیل قرآن شریف کی تلاوت کے لیے برشخف طلا سکتا ہے یانہیں؟ خواد مجدمیں یا مبجد کے حجرہ میں جلائے؟

(ب) جو بالغ لڑکے حالت ِ طالب علمی میں قرآن شریف حفظ یا ناظرہ کرنے میں رات دن محنت کرتے ہیں ،اور ہروت باوضور ہنا کال ہے بلاوضوقر آن شریف کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یانہیں؟(۱۳۲۲/۱۳۲۲ھ)

الجواب: (الف) مجدمیں اس چراغ سے تلاوت کرسکتا ہے ججرہ میں نہیں۔

(ب) نابالغ لڑکے ہاتھ لگا سکتے ہیں (۲) اور بالغوں کے لیے اجازت نبیں ہے، وہ کپڑ اوٹیمرہ کے ذریعہ سے ہاتھ لگا ئیں۔

# قرآن شریف کو بے وضو چھونا حرام ہے

سوال: (۲۰) كلام مجيدكوب وضوح جونام عبيا حرام؟ (١١١١/١٣٢٥)

الجواب: حرام - كما في الدوالمختار: ويحرم به أي بالأكبر وبالأصغر مس مصحف الخ (٢)

<sup>(</sup>۱) لايقرأ جهرًا عند المشتغلين بالأعمال (الفتاوى الهندية ٣١٦/٥ كتباب الكراهية \_ الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراء ة القرآن الخ)

<sup>(</sup>r) ولا يكره مس صبى لمصحف ولوح ولا بأس بدفعه إليه وطلبه منه للضرورة ،إذ الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر (قوله للضرورة) لأن في تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء حرجًا بهم، وفي تأخيره إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن (الدرمع الرد ا/٢٨٣ كتاب الطهارة - مطلبٌ يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء)

<sup>(</sup>m) الدر المختار مع الشامي ٢٨٢/١ كتاب الطهارة \_ مطلب: يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء .

# جس کا وضونہ رہتا ہووہ قرآن شریف ہاتھ میں لے کریڑھ سکتا ہے یانہیں؟

سوال: (۲۱) ایک شخص بالغ قرآن شریف حفظ کرنا چاہتا ہے، اور وضواس کو چند گھنٹہ نہیں رہتا ؛

کیااس کواجازت ہے کہ ایک دفعہ وضوکر کے قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر پڑھتارہ، چھر وضورہ یا نہ دہے ؛ ایسے خض کو بے وضو پڑھنا اور ہاتھ لگا ناقر آن شریف کو درست ہے؟ (۱۳۲۱-۳۲/۱۵)

الجواب: بلا وضوقر آن شریف کو ہاتھ لگا نا درست نہیں ہے، رومال وغیرہ کیڑے سے پکڑنا اور ہاتھ لگا نا درست نہیں ہے، رومال وغیرہ کیڑے سے پکڑنا اور ہاتھ لگا نا درست ہے ، اور پڑھنا قرآن شریف کا بے وضو بھی جائز ہے؛ پس اس شخص کو چاہیے کہ کیڑے یا لکڑی وغیرہ سے ورق الثنارہے اور پڑھنا اور یا وکرتارہے(۱)

### بے وضوقر آن شریف پڑھنا

سوال: (۲۲) جو مخص تندرست ہواس کو بلاوضوقر آن شریف ناظرہ پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۰۳ ۱۳۴۶ھ)

الجواب: قرآن شریف کو ہاتھ نہ لگائے، اور کیڑے وغیرہ سے ورق بدلتا رہ تو ناظرہ بھی قرآن شریف پڑھ سکتا ہے، اور حفظ پڑھنا اس کو بلا تر دو جائز ہے، غرض میہ کہ ہاتھ لگانا بے وضوقر آن شریف کو ناجا کز ہے، پڑھناممنوع نہیں ہے(۱)

# ب وضو كتب تفسير كامطالعه كرنا

#### سوال: (۲۳) بے وضوّتفیر کامطالعہ کرنا کیباہے؟ (۲۲/۲۲۰-۱۲۳۰ه)

(۱) و يحرم به أى بالأكبر وبالأصغر مس مصحف ..... إلا بغلاف متجاف غير مشرز أو بِصُرة ، به يفتى (الدرمع الردا/٢٨٢ كتاب الطهارة \_ مطلب: يطق الدعاء على ما يشمل الثناء ) - وفى الهندية: المحدث إذا كان يقرأ القرآن بتقليب الأوراق بقلم أو سكين لا بأس به (الهندية: ١/٣١٤ كتاب الكراهية \_ الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن النح)

الجواب: بے وضوکت تفسیر کو ہاتھ لگا ناجا ئزے، مگر اچھانہیں ہے۔ (۱)

### جس ریکارڈ میں قرآن ہواس کو بے وضو ہاتھ لگا نا

سوال: (۲۲) ریکارڈ کوجس میں آیت قر آن شریف کی بھری ہوئی ہے، بے وضو ہاتھ رگانا جائز ہے یانہیں؟ (۳۶/۱۳۸۹–۱۳۶۷ھ) الجواب: جائزے۔ فقط

### بلاعذرتيتم كرك قرآن شريف يرهنا

سوال: (۲۵) به حالت صحت تیم سے قرآن شریف پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ (۲۵) ۱۲۹۱ھ)

الجواب: تندری کی حالت میں بصورت عدم وجود شرا لط تیم کے تیم کرنا بالکل بیج ہے، کے ما
فی السمنیة: فلو تیمم المحدث للنوم أو لد حول المسجد مع قدرته علی الماء فهو لغو (۲)
(شامی، ۱/۲۵۱)(یعنی شرائط تیم نہ پائے جانے کی صورت میں جنبی تیم کر کے نہ قرآن شریف پڑھ سکتا
ہے نہ اس کو ہاتھ دگا سکتا ہے، اور محدث زبانی پڑھ سکتا ہے، گرقر آن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ از مرتب)

#### بلاوضوقرآن كريم كوباته لكانا

سوال: (۲۲)مسلمان بلا وضو ہواور جنبی نہ ہوتو قرآن شریف کو ہاتھ لگانے پرکس در ہے کا گناہ ہے؟ (۲۲۸-۳۳/۵۷۸)

الجواب: قرآن شریف کو ہاتھ لگانا بلاکسی حائل کپڑے وغیرہ کے جنبی اور بے وضود ونوں کومنع

(۱) قال في الدرالمحتار: والتفسير كمصحف لاالكتب الشرعية فإنه رخص مسهاباليد لاالتفسير \_ وفي الشامى: ظاهره حرمة المس كما هو مقتضى التشبيه، وفيه نظر، إذ لا نص فيه بخلاف المصحف، فالمناسب التعبير بالكراهة كما عبر غيره ..... ومشى في الفتح على الكراهة فقال: قالوا: يكره مس كتب التفسير والفقه و السنن لأنها لا تخلو عن آيات القرآن (الدر والرد ا/٢٨٦ كتاب الطهارة \_ مطلب : يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء)

آ داب قرائن شریف

ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:﴿لاَ يَسْمَسُهُ إِلاَّ الْمُسْطَقَّ رُوْنَ﴾ (سورۂ واقعہ، آیت ۵۹) یعنی قرآن شریف کو وہی لوگ جیمو سکتے ہیں جو باوضوہوں اور قسل کی حاجت ان کو نہ ہو، الغرص اس تکم میں دونوں برابر ہیں۔

### حیض کی حالت میں قرآن شریف پڑھنااور پڑھانا

سوال: (۲۷) زنے بالغة قرآن شریف راسبقاً می خواندیس اودرایام حیض اگر سبق ترک کند ضرر عظیم می رسد و باعث محرومی پس چه کند درایام حیض بخواندیانه؟ (۱۳۳۱/۱۹۶۳ه)

ترجمہ: سوال: (۲۷) ایک بالغ عورت قرآن شریف سبق کے طور پر پڑھتی ہے ، مردو حیف کے دنوں میں سبق جیوڑ دے تو بڑا نقصان ہوتا ہے اور باعث محروی ہے ، البذاوہ عورت کیا کرمے کیڑھے یا نہ؟

الجواب: لأنه جوز للحائض المعلمة تعلیمه کلمة کلمة الخ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم وقعلم کی صورت میں جائضہ الگ الگ ایک ایک کلمہ پڑھا کتی ہور پڑھ کتی ہے (۲)

### جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تعلیم دینا

سوال: (۲۸) کیا کوئی مسلمان ناپا کی کی حالت میں قرآن شریف کی تلاوت کرسکتا ہے؟اگر کرسکتا ہے تو کتنی آیت تک؟ (۳۲/۲۰۵۳ هـ)

الجواب: جنابت كي حالت مين تلاوت قرآن حرام بيكن ايك آيت علم پر هنا ما تزب(٢)

(١) الشامي ١٨١١ كتاب الطهارة . في آخر مطلب : يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة

(۲) لیکن تعلیم کی صورت میں تو الفاظ کی تقطیع ممکن ہے، تعلم کی صورت میں یہ بات ناممکن ہے، لین حائضہ زمانة عیض میں حفظ و ناظرہ نہ پڑھے۔ ۱۲ سعیداحمہ بالن بوری

ويحرم به تلاوة قرآن ولو دون آية على المختار بقصده (الدرالمختار) وفي الشامي قوله: (على المختار) أي من قولين مصححين، ثانيهما أنه لا يحرم ما دون آية ورجحه ابن القسم =

يامعلم كوايك ايك كلمه پر هانا بهى جائز ب- درمخاريس ب: ويحرم به تلاوة قرآن ..... بقصده فلوقصد الدعاء أوالثناء أو افتتاح أمر أو التعليم ولقن كلمة كلمة حل في الأصح (١)

### قرآن شريف كهلار كه كرباتين كرنا

سوال: (۲۹) زید قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن شریف کھلا چھوڑ کر کسی سے بات چیت کرنااور قرآن شریف کی تو قیرنہ کرنا کیسا ہے؟ (۲۹/۷۰۲–۱۳۳۰ھ)

الجواب: بيامرخلاف آداب قرآن شريف ب\_لهذا مكروه ب\_فقط والله تعالى اعلم

### پان کھا کر قرآن کی تلاوت کرنا

سوال: (۳۰) پان یادیگراشیاء کھاتے ہوئے آیت قرآنیہ پڑھ سکتا ہے یانہ؟ (۱۳۲۰/۱۶۲۹ھ) الجواب: پڑھ سکتا ہے۔

### حقہ پیتے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت کرنا

سوال: (۳۱) حقه پیتے ہوئے تلاوت کرنے کا کیاتکم ہے؟ (۳۱) اور

الجواب: حقہ پینا شرعًا مباح ہے البتہ خلاف اولیٰ ہے، اور بیامر کہ حقہ پتیار ہے اور ای حالت میں تلاوت قرآن شریف بھی کرتار ہے بیاچھانہیں ہے، آ داب تلاوت کے بیامرخلاف ہے، اگر چہ تواب تلاوت کا اس حالت میں بھی ملے گا۔ فقط

= بأنه لا يعد قارئا بما دون آية في حق جواز الصلاة فكذا هنا. واعترضه في البحر تبعًا للحلية بأن الأحاديث لم تفصل بين القليل والكثير والتعليل في مقابلة النص مردود اه. والأول قول الكرخي رحمه الله والثاني قول الطحاوي رحمه الله.

أقول: ومحله إذا لم تكن طويلة ، فلو كانت طويلة كان بعضها كآية . لأنها تعدل ثلاث آيات (الدر والرد ٢٨١/١ كتاب الطهارة ، قبيل مطلب: يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء) (1) الدر المختارمع الشامي ٢٨١/٢ كتاب الطهارة قبيل مطلب : يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء.

### ليش ليش قرآن شريف كى علاوت كرنا

سوال: (۳۲) تندرست آدی قر آن شریف کی تلاوت لیٹے لیٹے کرسکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۲۷۰۵) الجواب: کرسکتا ہے۔(۱)

# ایک گزاونچ وضوخانے کے پاس بیٹھ کر تلاوت کرنا

سوال: (۳۳) ایک شخص معجد میں نماز پڑھ کر قر آن شریف رحل پر رکھ کر ہاتھ میں لے کر تلاوت کرتا ہے اور مصلیان بہ غرض وضو معجد کی دیوار پر جو ایک گزاو نجی ہے بیٹے ہیں؛ ایسی حالت میں کوئی گناہ تو نہیں؟ (۱۳۳۳/۱۱۳)
میں کوئی گناہ تو نہیں؟ (۱۳۳۳/۱۱۳)

# جہاں قر آن شریف کا درس ہورہاہے اس کی بالائی منزل پرچڑھناجائزہے

سوال: (۳۲).....(الف) مبجد کے جنوب وشال ہر دوطرف دومنزلہ درس گاہیں واقع ہیں،
اور درمیان میں صرف صحن مبجد جوتقر یبادس گز ہوگا واقع ہے، اور دونوں طرف کی درس گاہیں ایسی ہیں
کہ اگر جنوب کی درس گاہ کے دومنزلہ پر چڑھا جائے تو شال کے نیچے کی درس گاہ میں طلبہ قرآن شریف
پڑھتے ہوئے بہ خوبی معلوم ہوتے ہیں، اور جس جانب کے دومنزلہ پر چڑھا جاتا ہے اس کے نیچے بھی
قرآن شریف کا درس ہوتا ہے تو ایسی حالت میں ان پر چڑھنا جائز ہے یانہیں؟

(ب) اورا گرفتخن محید میں قر آن شریف کا درس ہور ہا ہو یا تلاوت ہورہی ہوتوالی حالت میں مسجد کے کسی اطراف میں کسی ایسے دومنزلہ پر چڑھنا کہ جہاں سے صحن مسجد میں قر آن شریف پڑھتا ہوا مخص معلوم ہوتا ہوجائز ہے یانہیں؟(۱۳۳۵ھ)

الجواب: (الف)اليي حالت ميں اوپر كے درج پر چڑھنا اور پڑھنا پڑھا نابھى درست ہے۔

<sup>(</sup>١) لابأس بالقراءة مضطجعًا (الفتاوى الهندية: ٢١٦/٥ كتاب الكراهية \_ الباب الرابع في الصلاة الخ)

(ب) دوسری صورت بھی درست ہے۔

#### میت سے نیچ قر آن شریف رکھ کر پڑھنا سوال:(۳۵)میت جاریائی برہو؛الی حالت میں نیچ قرآن شریف رکھ کر بڑھنا کیا ہے؟

سوال: (۳۵)میت چار پائی برمو؛الی حالت میں ینچقر آن شریف رکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ (۱۳۲۷-۲۶/۳۱۶ه)

الجواب: پياد بي بايانه كرناچاہے۔

### قرآن شريف كى تعليم نيچ ہور ہى ہوتو

اویر کے حصے میں نمازیر هنا جائزے

سوال:(٣٦).....(الف)اگر قرآن مجید نیچر کھ کر پڑھاجائے اورلوگ اس ہے اونجی چیز پر بیٹھے لیٹے ہوں بلا حائل کے ،تو بیکس قد رفصل و بعدیا کن مقامات پر جائز ہے؟

(ب) مسجد سے خارج لیکن اس کی ضروریات کے لیے سخن مسجد کے نیچے ایک دالان ہے جس میں کواڑ وغیرہ کچے نہیں ،اگر اس دالان میں لڑکوں کو معلم ؛ قرآن نیچے دالان میں رکھا کر پڑھائے تواس صورت میں نمازیوں وغیرہ کے جو کھنچی مسجد میں او نیچے ہونے اور قرآن کے ان کے متصل ہی بلا حائل نیچے ہونے سے قرآن مجید کی ہے او نی ہوگی ؟ اور ناجائز ہوگا یا نہیں ؟ (۱۳۲۲/۳۲۳ھ)

الجواب: آداب قرآن شریف سے بیہ کاس کواو نجی جگد پررکھا جائے ؛ لیکن بہ ضرورت اگر
ینج کے مرکان میں تعلیم ہواوراو پر نمازی نماز پڑھیں تو اس میں بھی کچھ گناہ نہیں ہے۔ در مختار میں ہے:
ویکرہ وضع المصحف تحت رأسه إلا للحفظ النج (۱) تو جب کہ حفاظت قرآن شریف کی وجہ سے
اس کؤسر کے نیچے رکھنا بھی درست ہے قبہ ضرورت جوصور تیں سوال میں درج ہیں وہ بھی درست ہیں اس میں
شریعت سے نگی نہیں ہے۔ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: ﴿وَهُمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّذِينِ مِنْ حَرَج ﴾ (سورہُ جُح، آیت:
شریعت سے نگی نہیں ہے۔ قالَ اللّٰهُ تَعَالَى: ﴿وَهُمَا جَعَلَ عَلَيْکُمْ فِي اللَّذِينِ مِنْ حَرَج ﴾ (سورہُ جُح، آیت:

<sup>(</sup>١) الدرمع الشامي ا/٢٨٧ كتاب الطهارة ، مطلبٌ: يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء .

<sup>(</sup>٢) عن أبى هويرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسرٌ لن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه فسددوا و قاربوا وأبشروا واستعينوا بالغُدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشيءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ (الجامع الصحيح للبخارى ا/١٠ كتاب الإيمان ، بابّ: الدين يسرٌ)

سوال: (٣٧) جب كه ايك شخص كلام الله ايك مكان مين تلاوت كرد با بو، اور دوسرا شخص ال مكان كے علاوه كى اور مرتفع مكان ميں تالى (يعنى تلاوت كرنے والے) كے سامنے بيٹے اُموتو كلام پاك كى بود بى بوگى؟ يامكان كے اختلاف كى وجہ سے شرعًا اجازت ہے؟ (١٩٦١هـ) كى بے او بى بوگى؟ يامكان كے اختلاف كى وجہ سے شرعًا اجازت ہے؟ (١٩٩١هـ) الجواب: قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهُ يُنِ مِنْ حَوَج ﴾ (مورة ج ، آيت: الجواب: قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللّهُ يُنِ مِنْ حَوَج ﴾ (مورة ج ، آيت: ٥٨) بين جب كه جن منظم تفع ہے تو دوسرے مكان ميں بونے كى وجہ سے موئے اولى نه بوگى۔

### جس گھر میں قرآن ہواس کی بالائی منزل پر بیت الخلاء بنانا

سوال: (۳۸) دومنزله مکان جس کے نیچے کے جصے میں قر آن شریف پڑھایا جاتا ہے یا علوم وینیہ حدیث وفقہ کی تعلیم ہوتی ہے،اور کتب شرعیہ قر آن شریف وغیرہ رکھے ہوئے ہیں توالیے اوپر کے جصے پر دہنااور بیت الخلاء بنانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۲۷۷ھ)

الجواب: اس میں کوئی حرج نہیں؛ علت کراہت محاذات اور سائے ہوتا ہے طاہر ہے کہ اس صورت میں بیعلت نہیں یائی جاتی وہ تو دونوں مکان علیحدہ علیحدہ بین البحر الرائق میں ہے: وقالوا: یکرہ ان یمد رجلیہ فی النوم وغیرہ الی القبلة أو المصحف أو کتب الفقه إلا أن تکون علی مکان مرتفع عن المحاذات (۱) (۳۲/۵) وفی الدر المختار: یجوز قربان المرأة فی بیٹ فیه مصحف مستور (۲) (در مختار مع الشامی ۱۲۰/۱)

### مل بسم الله الرحمن الرحيم يرص كاحكم

سوال: (٣٩) بروزجم ات روزه ركه كر بعد نماز فجر قرآن شريف بره هاورلفظ: مل بسم الله الرحمن الرح

الجواب: ييلفظ عل بسم الله الرحمن الرحيم ناجا رب-

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٥٩/٢ كتاب الصلوة. فصلٌ في استقبال القبلة بالفرج الخ.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع الشامي ا/ ٢٨٨ كتاب الصلوة . مطلبٌ : يطلق الدعاء على مايشمل الثناء .

### شبينه كاحكم

سوال: (۴۰)شبینکا کیا تکم ہے؟ (۲۲/۲۲۱ه)

الجواب: شبینہ میں بچھ حرج نہیں ہے، گریہ ضروری ہے کہ حفاظ جلدی نہ پڑھیں؛ الی جلدی کرنا کہ جس میں حروف سجھ میں نہ آئیں ممنوع ہے بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوتا ہے۔

سوال: (٢١) اورشبيناكاكياتكم ع؟ (٢١) اورشبيناكاكياتكم

الجواب: شبینا گرقر آن شریف کوچی انچی طرح پڑھنے کے ساتھ ہوتو عمدہ ہے لیکن جیسا کہ اس زمانے میں ہوتا ہے اکثر سب معاصی کا ہوتا ہے ترک کرنا جا ہے۔ فقط

### بطور تفاخرا يكرات مين قرآن فتم كرنا

س**وال: (۳۲) ایک رات میں قر آن شریف ختم کرنا اور آپس میں فخر کرنا ک**ے کس کوزیادہ یاد ہے، اگر کسی کو کم یاد ہوتو اس پر ہنسنا وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ (۱۳۲۳-۳۲/۱۷۲۳ھ)

الجواب : شبینهٔ ندکوره جس میں تفاخر مقصود مواور قرآن شریف کے سنانے سے غرض حصول دنیا ہو، اور مفاسد ندکوره فی الوال کو مشتمل ہو، شرعاکی طرح درست نبیں ہے۔ قبال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَمِوُوْا اللَّهُ مُحْلِصِیْنَ لَهُ الدّیْنَ ﴾ (سورهٔ بینه، آیت: ۵) وقال فی د دالمحتاد: و قال العینی فی شرح الهدایة: و یمنع القاری للدنیا والآخذ والمعطی آثمان النج (۱)

### چندحا فظول كاليك رات مين قرآن ختم كرنا

سوال: (۳۳) ایک شب میں چند حفاظ کا قرآن شریف شبینہ میں ختم کرنا درست ہے یا نہیں؟ ۱۳۲۵/۱۳۵۳)

الجواب: قرآن شريف كواي جلدى پرهنا كروف مجهين نه آكين اور خارج ادانهون، ناجائز عن الدرالمختار: ويجتنب ناجائز عن الدرالمختار: ويجتنب (۱) الشامى ۱۲/۹ كتاب الإجارة ، مطلب : تحرير مهم في عدم جواز الاستنجار على التلاوة الخ.

المنكوات هَذْرَمَة (سُرْعَة) القراءة الخ (١)

### قرآن شریف ختم کر کے اوّل سے شروع کرنا

سوال: (۳۴) فتم قرآن میں چندآیات مختلفہ پڑھی جاتی ہیں؛ یہ جائزے کئییں؟ (۱۳۳۸/۱۵۲۳) الجواب: اس کا بچھ بھی ثبوت نہیں ہے صرف اس قد روار دہے کہ قرآن شریف فتم کر کے اول سے شروع کر دیوے، اس کو' حال مرتحل'' کہتے ہیں بیصدیث سے ثابت ہے (۲)

## قرآن شریف ختم کر کے نمک یا پانی پردم

كرنااورناياك جكه مين ذكرو تلاوت كرنا

سوال: (٣٥) .....(الف) جب بنده معمولاً قرآن ختم كرتا بي تو گر والے نمك يا پانى دم كرواتے بين اور تيركا پيتے بين كيا يہ شرعا درست بي؟

(ب) زید کہتا ہے کہ کلام الہی یا دروہ شریف یا ذکر پڑھ کرفوراً آگ پر پھونک نہ ماری جائے، این پر پاکسی دوسرے آ دمی پر پھونکا جائے؛ کیا پیرخیال زید کا شرغا درست ہے؟

(ج) زید کامکان تک اور صحن بھی چھوٹا سا ہے وہاں گائے بھی بندھتی ہے، زید بعض دفعہ گوہر

وغیرہ صاف کراکراوربعض دفعہ بلاصاف کرائے ذکراور رآن پڑھتا ہے تو جائز ہے یانہیں؟

(د) اگرذ كر جبرے سونے والوں كو بچھ تكيف نه ہوتو ذكر جبر كا كياتكم ہے؟ (١٣٣٨/١٣٢٨)

الجواب: (الف) ال من بجهرة نبين عدرب يخيال زيد كاغلط عد

(ج) جائزے مربہتریے کہ پاک وصاف جگہ میں ذکروتلاوت کرے۔

(د) جب کیسی کی نیند میں کچھ خلل نہیں آتا تو ذکر جہر بلا کراہت درست ہے۔

(١) الدرمع الشامي ٣٣٥/٢ كتاب الصلوة. مبحثُ صلوة التراويح.

<sup>(</sup>٢) عن أبن عباس رضى الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله! أى العمل أحب إلى الله، قال: الحالّ المرتحل (ترمذى ١٢٣/٢ أبواب القراء قيباب بلا ترجمة) وعلى هامشه: قوله: الحالّ المرتحل فسّره بالخاتم المفتتح، وهو من يختم القرآن بتلاوته ثم يفتتح التلاوة من أوّله اه.

#### قرآن کریم کی تلاوت کاایک نامناسب طریقهٔ

سوال: (٣٦) ختم قرآن شریف کے وقت دوحافظ ایک ایک آیت کریمہ کو باری باری سے مکڑے مکڑے کرکے پڑھتے ہیں، جب ایک حافظ خاموش ہوتا ہے تو دوسرااس سے آگے سے پڑھنا شروع کرتا ہے،اورخاموش ہونے والا آ ہستہ آ ہستہ دل میں پڑھتا جاتا ہے بیطریق شرعًا جائز ہے یانہیں؟ ہے۔اورخاموش ہونے والا آ ہستہ آ ہستہ دل میں پڑھتا جاتا ہے بیطریق شرعًا جائز ہے یانہیں؟ ہے۔اورخاموش )

الجواب: علم يهي ہے كہ جب قرآن شريف پڑھاجائے تواس كوسنواور چپرہو، قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْفُورَ اَنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَا نَصِتُوا ﴾ (سورہُ اعراف، آیت: ۲۰۴) ترجمہ:اور جب پڑھاجائے قرآن پس اس كوسنواور چپ رہو،الہذا يصورت كه دوسراان آيتوں كو آہسته پڑھتارہ ورست نہيں ہے (۱) اوراس طریق سے كہ ایک حافظ چنز آیتیں پڑھے اور دوسرااس كے آگے سے،اس كالتزام بھی اچھانہیں ہے۔

#### خطبۂ جمعہ سے پہلے تلاوت قرآن بند کرانے کے لیے تالی بجانا

سوال: (۷۷) حیر آباددکن کے ایک ویران محلّہ میں جہاں محض جہلاء کی آبادی ہے، وہاں ایک معجد بھی واقع ہے اس معجد میں ہر جمعہ کوتبل نماز جمعہ قر آن شریف کاختم ہوتا ہے، اکثر ایساد یکھا جاتا ہے کہ خطبہ کا وقت قریب ہو جانے کی وجہ ہے نمازیوں سے پارہ واپس لینے کے لیے یہاں پر ایک اصطلاح نکالی گئی ہے کہ ایک یا دواصحاب تالی بجادیتے ہیں جس سے لوگ تلاوت قر آن بند کر کے پارہ واپس کردیتے ہیں، اس پر ایک شخص نے اعتراض کیا کہ بیطریقہ اسلام کانہیں ہے مسجد میں تالی بجانا نہیں جا ہے۔ بلکہ ایک شخص اٹھ کرسب کے ہاتھ سے پارہ لے لیے یا کہہ دے کہ پارہ واپس کردو'اس صورت میں شرعًا کیا تھم ہے؟ (۱۶۳۲/ ۱۳۳۸ھ)

الجواب: اس میں بیصورت مناسب ہے کہ بجائے تالی بجانے کے کوئی شخص خوداٹھ کر پارہ واپس لے لے، اور کہددے کہ پارہ واپس کردو، کیونکہ تالی بجانام بجد میں مناسب نہیں ہے، اور آنخضرت (۱) کیونکہ بیاستماع وانصات کے منافی ہے۔ ۱۲ سعیداحمہ پالن پوری

مِنْ الله على بحانے كى اجازت مردوں كواس حالت ميں بھى نہيں دى كدامام سے بچھ بہو بوجائے، اس حالت ميں بھى آپ مِنْ بِيَنْ مِنْ ارشاد فرما يا كتبيج كے ساتھ امام كومتنبه كرو، تالى كے ساتھ نه كرو، چنانچه فرما يا: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء أو كما قال صلى الله عليه وسلم (١)

### ایصال ِثواب کے لیے ختم قرآن میں معاوضہ کا شائبہ بھی نہ ہونا جا ہے

سوال: (۴۸) زید نے اپنے دس ملاقاتیوں کو کہددیا کہ بعد نماز فجر ختم قرآن میں شریک ہوں،
اور ناشتہ بھی کریں، اس میں دواشخاص نے مخالفت کی، اور کہا کہ بیطریقہ خلاف سنت ہے اور بدعت ہے؛
زید ریم بھی کہتا ہے کہ دارالعلوم دیو بند میں ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن بلاتعین وقت ومقام ہوتا ہے؛
اس مسئلے میں کیا تھم شرعی ہے؟ (۱۳۲۸/۲۱۱ھ)

الجواب: ختم قرآن شریف یا کلمه طیبه پڑھ کرایصال تواب کرانا امرتحسن ہے؛ کین اس میں قیود اور پابندی دن اور تاریخ کی نہ ہونی چاہے، دوسرے میہ کداس کا معادضہ کھانا وغیرہ کچھ نہ ہونا چاہے؛ لکہ جیسا مدرسہ ہذا میں بلاتعیین یوم و وقت طلبہ لوجہ اللّه قر آن شریف وکلمہ طیبہ پڑھ کرمیت کو ایصال تواب کرتے ہیں، ای طریق ہے ہونا چاہے، اس میں پڑھنے والوں کو ناشتہ وطعام وشیر بنی وغیرہ کچھ نہیں دیا جاتا؛ پس اگر ایسا اجتماع لوجہ اللّه ہو سکے تو فیہا؛ ورنہ پھر بہتر میہ کہ جو کچھ خود ہو سکے پڑھ کر تواب بہنچا دیا وجہ اللّه ہو سکے تو فیہا؛ ورنہ پھر بہتر میہ کہ جو کچھ خود ہو سکے پڑھ کر تواب بہنچا دیا وقت پڑھ کر تواب میں شائبہ بھی میت کو پہنچادیں ان سے پڑھوایا جائے، اجتماع کی کچھ ضرورت نہیں ہے؛ الغرض اس میں شائبہ بھی معاوضہ کا نہ ہونا چاہے ورنہ پھر تواب حاصل نہ ہوگا۔ فقظ

### دل سے تلاوت کرنے پر ثواب میں کمی ہوگی یانہیں؟

سوال: (۳۹) ایک ضعف القلب کوکلام مجیدزبانی پڑھنے میں قلب پر گرانی ہوتی ہے ایسا شخص اگردل سے تلاوت کر بے تو ثواب میں کمی ہوگی یانہ؟ (۲۲/۸۷ –۱۳۳۷ھ)

<sup>(</sup>۱) عن سهل بن سعد وضى الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء (البخاري ١٦٠/١ كتاب الصلاة \_ بابٌ : التصفيق للنساء )

الجواب: تلاوت قرآن شریف وی ہے جوزبان سے ہوخواہ جزاہو یاسڑا،اگر جبڑا میں دشواری ہوتو سنزا تلاوت کی جائے، تلاوت کا مطلب یمی ہے کہ زبانی تلاوت ہو، باقی تواب ول کی تلاوت سے بھی ہے۔فقط

#### لوگوں کو باتوں سے روکنے کے لیے ذکر و تلاوت میں مشغول کرنا

سوال: (۵۰) اگر کوئی شخص قبل جمعہ کے اس خیال سے کہ لوگ باتیں نہ کریں لوگوں سے کلام اللہ پڑھوا تا ہے اور جو قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا، اس سے شبیح پڑھوا تا ہے اس میں کچھ حرج سنیں پڑھنے میں نہیں ہوتا ہے؛ کیا تکم شرع ہے؟ (۱۱۵۵/۱۳۵۷ھ)

الجواب: الى حالت ميں قرآن شريف وتبيح جو پھھ پڑھيں آہته پڑھيں تا كەمصلوں كو تشويش نه ہو۔فقط

#### سودخوار کے قرآن میں تلاوت کرنا کیساہے؟

سوال: (۵۱) ایک سودخوار مرگیا، اس کے دراتوں نے اس کا قرآن شریف دوسر مے شخص کو دیر ہے۔ دیدیا،اس میں تلاوت کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳/۲۰۵۲ھ)

الجواب: اس قرآن شریف میں تلادت کرنادرست ہے۔فقط

چوری کے قرآن اور کتابوں میں پڑھنا درست ہے یانہیں؟

الجواب: اگرمولوی ملا کوحال معلوم نه ہوتواس کواس میں تلاوت کر تاورست ہے، اور تلاوت کا قواب حاصل ہوگا، اور اگر معلوم ہوتو اس میں تلاوت نہ کرے اور لیوے بھی نہیں، اگر لے لیا ہو واپس کردے، اور یہ کہددے کہ تمہارے ذمے بیرواجب ہے کہ اول تو جس کا ہے اس پرواپس کرویا معاف

کراؤ،اوراگریدامرمتعذر ہوتو مالک کی طرف سے فقراءکودیدو۔ فقط

### استاذ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوکریا بیٹھ کرقر آن سنانے کا حکم

سوال: (۵۳) بعض جگہ دستورے کہ قرآن مجید حفظ کرنے والے طلبہ دست بستہ استاذ کے سامنے کھڑے ہوکر یا بیٹھ کر سامنے کھڑے ہوکر یا بیٹھ کر قرآن شریف سناتے ہیں؛ کیا شرغا دست بستہ کھڑا ہونا کیسا ہے؟ قرآن شریف پڑھنا اور سنانا جائزے یانہیں؟ اور کسی کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا کیسا ہے؟

الجواب: اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے، دست بستہ کھڑا ہونا نماز میں ہے، اور کسی کے سامنے دست بستہ کھڑے نہ وست بستہ کھڑے نہ ہوں، اڑکوں کوا یسے ہی ہدایت ہونی چا ہیے؛ استاذ کو چا ہے کہ اڑکوں سے کہددے کہ دست بستہ کھڑے نہ ہوا کریں تا کہ ان کوعادت ہوکہ سوائے نماز کے اور کسی کے آگے دست بستہ کھڑے نہ ہول۔ فقط

#### دیوان حافظ اور قرآن شریف سے فال لینا کیساہے؟

سوال: (۵۳) (ویوان حافظ اور اقر آن شریف سے فال لینا کیا ہے؟ بعض لوگوں کی زبانی ساہ کردیوان حافظ کی فال صحیح ہے، فال دیکھنا اوراس پراعتقادر کھنا شرغا کیا ہے؟ بعض لوگوں کی زبانی الجواب: کلمہ حسنہ فال لینا حدیثوں میں آیا ہے؛ لین اس کا حاصل صرف ای قدر ہے کہ کوئی اچھا کلم من کریاد کھے کرا ہے مقصد کے متعلق کوئی اچھا گمان کرے مثلاً لفظ نجاح یا رباح یا حسن وغیرہ کریاد کھے کر یہ حسن ظن کرے کہ ان شاء اللہ میرا مقصد بورا ہوگا یا نفع ہوگا یا قال اچھا ہوگا، اس قسم کی فال حسن قرآن شریف اور دیوان حافظ وغیرہ سے لینا بھی درست ہے؛ لین میدکوئی حکم من اللہ نہیں ہے کہ اس کا یقین کرے، یااس کو اللہ کا حکم ہم جھے بلکہ محض اپن تبلی خاطر ہے، اس سے زیادہ اس میں اعتداء (تجاوز) کرنا اوراس کو حکم اللّی بھنا ہے کہ اوراعتداء حدود اللہ ہے قبال اللّه تعالی: ﴿وَمَنْ يَشَعَدُ حُدُوْدَ اللّهِ فَاوْلَائِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴾ (سورۂ بقرہ، آیت: ۲۲۹)

### جس كمره ميں قرآني آيات چياں ہيں اس ميں ہم بستري كرنا

سوال: (۵۵) جس کمرے میں چندقطعات چسپاں ہیں جن میں آیت کریمہ وکلمہ شریف مرقوم ہیں اس کمرے میں اپنی منکوحہ ہے ہم بستر ہوسکتا ہے یاان قطعات کوالگ کرلیا جائے؟ (۱۲۲۲-۲۵/۲۵۳هـ)

الجواب: قال في الدرالمختار: لابأس بالجماع في بيت فيه مصحف للبلوى الخ (١)

شامی میں ہے: وقیدہ فی القنیة بکونہ مستورًا وإن حصل مافیھا علی الأولويّة زال التنافی (۱) حاصل بيئے کہ جس کو فخری میں قران شریف ہاس میں اپنی زوجہ سے جماع درست ہے، لیکن بہتر و اولیٰ بیہ ہے کہ قر آن شریف خلاف میں مستور ہو، پس جب کہ قر آن شریف کے بارے میں بی تھم ہے تو کلمہ طبیبہ میں بدرجہ اولیٰ بیت کم ہے تقط کا محمد بیا بیا ہے ہے کہ ان پر کپڑ اوال دیا جائے۔ فقط

### قرآن شریف کی آیات اخباروں میں جھاپنا

سوال: (۵۲) آیات قرآنی کی بے ادبی اور تحقیر کا خیال کرتے ہوئے درج اخبار کرنا جائز ہے؟ جب کہ غرض صرف آیت کا ترجمہ درج کرنے سے اور پارہ ورکوع کا حوالہ دینے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ (۲۱/۱۵۵۳۔ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: بیداشکال صرف اخبارات تک ہی محدود نہیں کتابوں اور رسائل وغیرہ میں بھی یہی اشکال ہوتا ہے، پی صرف تحریر آیات میں تو عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں؛ البتہ ایسے کاغذات کوحتی الامکان تحقیر سے بچاتا جا ہے، بالقصدان کی تحقیر جائز نہیں؛ بہر حال ابتلاء عام کے وقت باب جواز میں وسعت بھی ہے۔ فقط

سوال: (۵۷) آج کل اخباروں اور اشتہاروں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید وفرقان حمید کی آیات، مضامین کے عنوانات اور اثناء تحریرات میں لکھی ہوتی ہیں، اور اس سے زیادہ ظلم میں کہ اکثر قرآن مجید کے نمو نے اخباروں کے صفوں پر چھاپ دیتے ہیں، اور وہ اخبار پایال ہوتے ہیں، اولم اخبار نویسوں کو معلوم ہے قو اخبار نویسوں پر شرعا کوئی الزام اور مؤاخذہ ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۳۷۹ه)

<sup>(</sup>١) الدرمع الشامي ٩/٥١٩ كتاب الحظر والإباحة . فصل في البيع .

الجواب: بدادب اوراحتیاط و یکھنے والوں کے ذے زیادہ لازم ہے کیونکہ اخبار شائع کرنے والے اوراحتیاط و یکھنے والوں کے ذے زیادہ لازم ہے کیونکہ اخبار شائع کرنے والے اورطبع کرنے والے بینبیں کہد دیتے کہ حفاظت وادب نہ کرنا، لیکن بوجہ عرف و عادت کے علم مونے کے اخبار والوں کو بھی اگر گناہ میں شرکت ہوتو بعید نہیں ہے، مگر وہ فی الجملہ مجبور بھی ہوتے ہیں، اور حدیث شریف میں: إنها الأعمال بالنبات ولكل امرئ ما نوى (الحدیث)(ا) فقط

سوال: (۵۸) آج کل اشتہارات اور اخبارات اور ناولوں کی کتب اور واہیات سے واہیات قصہ کہانی کی کتابوں میں عموماً آیات کلام اللہ اللہ اللہ اللہ مائی ہوئے ہیں اور سے ہر کس وناکس ہندومسلمان پاک اور ناپاک اچھے برے کے ہاتھوں میں جاتی ہیں، کتب کی احتیاط تو کسی قدر مصور بھی ہے، لیکن اخبارات واشتہارات کی حالت نا گفتہ بہ ہے؛ اس بارے میں کیا تھم شریعت کا ہے؟ (۱۳۲۲-۳۲/۱۳۱۱ه)

الجواب: احرام آیات قرآنیه، سورتوں، اوراسائے حق تعالی وانبیائے کرام ملیم السلاق والسلام کا ضروری ہے جس مسلمان کے ہاتھ میں ایسا کا غذوا خباریا کتاب آئے اس کو چاہیے کہ اس کی بے حرمتی نہ کرے؛ اس سے زیادہ اور کوئی کیا انتظام کرسکتا ہے۔

### غيرمه لم قرآن پاك كوہاتھ لگائے تو كياتھم ہے؟

سوال: (۵۹) جب که قرآن شریف کتاب مطهر ہے اور اس کامس کرنا با طبارت ہوئے کے سوا بجگم قرآنی ﴿لاَ یَسَمُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُلْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُل

الجواب: بیظاہر ہے کہ خاطب اس تکم کے اہل ایمان واسلام ہیں جیسا کہ کتب اصول وفقہ ہیں ہے کہ کفار خاطب فروع کے نہیں ہیں، ایمان لانے کے بعد آ دمی اس امر کا مکلّف ہوتا ہے کہ احکام شرعیہ بحالا وے، البتہ بیضرور ہے کہ سلمان اپنے اختیار سے کفار سے مسمصف نہ کراویں، کیکن جب کہ اہل بحادی البتہ یا باب کیف کان بد، الوحی .

اسلام کے اختیار سے بیام باہر ہے تو اہل اسلام اس وجہ سے عاصی نہ ہوں گے کہ کفار نے مس مصحف و غیرہ کیا، بے شک بہصورت اختیار فقہاء نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ کفارکومس مصحف نہ کرنے ویں، ورمختار میں ہے: ویسمنع النصرانی من مسّه و جوّزہ محمد [ذا اغتسل النح (قوله ویمنع النصرانی) فی بعض النسخ: الکافر، وفی المحانیة: المحربی أوالذمی(۱) فقط

#### جس کاغذ میں آیات واحادیث کے ترجے ہوں اس کا حکم

سوال: (۹۰) جس کاغذ میں قرآن شریف اور حدیث شریف کا اردو ترجمہ ہوا ہے کاغذ کوکسی رسالے یاا خبار کے اوپر لپیٹنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۰۵/۱۲۰۵ھ)

الجواب: ایسے امور سے احرّ از رکھنا چاہیے، لینی دینیات کے اوراق کوایسے کا موں میں نہ لا نا چاہیے۔ فقط

### جس کاغذ پرآیت قرآنی لکھی ہوئی ہواس کو

#### جيب ميں ركھ كرقضائے حاجت كرنا

سوال: (۲۱) تعوید موم جامه کیا ہوا پاخانہ میں ساتھ لے جانا کیسا ہے؟ اور جیب میں اگر کوئی کاغذ ہوجس پر آیت قرآنی کھی ہوئی ہو؛اس کا کیا حکم ہے؟ (۱۵۵۰/۱۳۳۷ھ)

الجواب: پاخانہ پیشاب کے وقت تعویذ اور آیت قر آنیہ کو کھول کر علیحدہ رکھ دینا جا ہے اور اگریاد ندر ہے تو مؤاخذہ نہیں ہے۔

سوال: (۶۲) اگر جیب میں پنج سورہ یا کوئی سپارے کی آیت ہوادر کسی موقع پر بیشاب کرنے لگیں تو گناہ تو نہیں؟ (۲۹/۱۹۰۳–۱۳۳۰ھ)

الجواب: بوقت بییٹاب پاخانہ کے اس پنج سورہ وغیرہ کو جیب سے نکال کرر کھ دینا چاہیے، جیسا کہ صدیث شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ سائٹیا کیا جا جت ضروری کے وقت اپنی انگشتری جس پر محمد (۱) اللدر المعتار والشامی ا/ ۲۸۷ کتاب الطهارة ، مطلب: یطلق الدعاء علی مایشمل الثناء .

رسول الله منقوش تھا نکال کرر کھویتے تھے۔(۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### قضائے حاجت کے وقت کسی آیت کا خیال آجائے تو کیا کرے؟

سوال: (٦٣) اگر پاخانہ میں بیٹھے ہوئے کسی آیت قر آنیے کادھیان بندھ جائے اور رو کے سے نہ رکتو کیا کرناچاہیے؟ (١٩٣٣-٣٢/١٩٣١ھ)

الجواب: وهيان بنده جانے ميں کچھ حرج نہيں ہے، اور نداس خيال كے روكنے كى ضرورت ہے گرزبان سے ند پڑھے۔

### قبرستان میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا کیساہے؟

سوال: (۱۴) قبرستان میں کلام مجید حفظ یا ناظر دیڑھنا جائز ہے یا نہ؟ (۱۱۹۳/۱۱۹۳ء) الجواب: قبرستان میں کلام اللہ حفظ یا ناظر دیڑھنا جائز ہے۔ فقط

### ببغرض تغظيم ومحبت قرآن كوبيشاني ياسر يرركهنا

سوال: (10) قرآن شریف کو پیشانی پردکھنا، یاسر پردکھنا، بوجہ تعظیم یامجت کے جائز ہے یانبیں؟ روی عن عصر رضی الله عنه أنه کان یا خذ المصحف کل غداة ویقبله ..... و کان عثمان رضی الله عنه یقبل المصحف ویمسحه علی وجهه (۲) (درمختار) بیدلیل جواز کی بو کتی ہے یا نہیں؟ (۱۰۲/۱۰۲هـ)

الجواب: يدديل بيثاني پر كھنے كے جواز داستباب كى بھى ہوسكتى ہے۔ فقط

### قرآن مجيد پرکوئی چيزرکھنا

#### سوال: (٦٢) كلام مجيد كاوپرايك ركاني تا نبه كى وزنى پاؤسيرجس مين دوده كى كھير بركھ

(۱) عن أنس رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه (سنن أبي داوُد ا/٣ كتاب الطهارة \_ باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء) (٢) الدر المختارمع الشامي ٢٩/٩ كتاب الحظر والإباحة - قبل فصلٌ في البيع.

سكتے بيں يانہيں؟ (٨٠٠/٢٧١هـ)

الجواب:ايباكرنانه چاہيے۔فقط

#### قرآن شریف کو یا دکر کے بھول جانا

سوال: (١٤) جو خص قرآن شريف پڑھ کراس کو چھوڑ دے، جب اس کو کہا جادے تو بہ جواب دے کہ مجھے دنیاوی کاروبارے فرصت نہیں گتی، اور آیت کریمہ ﴿ وَمَنْ اَغْرَضَ عَنْ ذِنْ وَكُو يُ الآية ﴾ (سورہ ظلہ ، آیت: ۱۲۴) کے حاشیہ پر بیعبارت درج ہے کہ سب سے بڑا گناہ قرآن شریف کی آیت کو یادکر کے بھلادینا ہے، ایسے خص کے لیے کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۲/۲۹۷ھ)

الجواب: قرآن شریف پڑھ کراوریا دکر کے بھول جانا سخت گناہ ہے(۱)اور جوعبارت حاشیہ کی نقل کی ہے وضیح ہے۔فقط

#### بوسیدہ قرآن اور کتابوں کو کیا کرنا چاہیے؟

سوال: (۱۸) قرآن شریف اور حدیث وفقه وغیره کی بوسیده کتابوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ۱۳۴۰/۸۶۲ه)

الجواب: ان کو پاک کیڑوں میں لپیٹ کر کے محفوظ جگہ دفن کردیٹا جاہیے یا اور جو کچھ طریقہ حفاظت کا مناسب ہووہ کیا جاوے ۔ فقط

سوال: (٦٩) بوسیدہ قرآن کوجلادیا جائے؟ یامٹی میں دفن کردیا جائے؟ شرعًا کیا حکم ہے؟ ۱۳۳۳-۳۲/۲۳۷ه)

الجواب: قرآن شريف بوسيده كوكى پاك كير عين لييث كردفن كرنا چا بيد، جب تك اس پر حروف باقى بين جلانا نبيس جا تا اس پر حروف باقى بين جلانا نبيس جا تا في الدر المحتار: المصحف إذا صار بحال لايقره فيه (ا) ليكن يه وعيداس وقت م كدو كيم كرجى نه پڑھ سكے - إذا حفظ الإنسان المقر آن، ثم نسِيه، فإنه يأثم و تفسير النسيان: أن لا يمكنه القراءة من المصحف (الفتاوى العالمغيرية: ١٥ ساك الكراهية - الباب الرابع في الصلاة و التسبيح الخ)

يدفن كالمسلم النع وفي الشامي: وأما غيره من الكتب فسيأتي في الحظر والإباحة أنه يمحى عنهااسم الله تعالى وملائكته و رسله ويحرق الباقي الخ(١) (ثاك)

سوال: (۷۰) قرآن شریف اگر کہنداور بوسیدہ ہوجائے اور لائق تلاوت ندرہے تو اس کو کیا کریں؟ (۲۲۰-۲۵/۲۲۰هـ)

الجواب: ورمخار میں ہے: المصحف إذاصار بحال لايقر عفيه يدفن كالمسلم قوله يدفن أى يجعل في حرقة طاهرة ويدفن في محل غير ممنين لايوطأ وفي الذخيرة: وينبغى أن يلحدله النح (١) (شامى) اس كاحاصل بيہ كہ جب قرآن شريف ايسا موجائے كه قابل تلاوت كے ندر ہے تو اس كو پاك كبڑے ميں لييٹ كرايك لحد كھودكراس ميں وفن كياجائے جيے مسلمان كو وقر الكي جا وال كو پاك كبڑے ميں لييٹ كرايك لحد كھودكراس ميں وفن كياجائے جيے مسلمان كو وقر الكي جا وال الكو ياك كبڑے ميں ليك يال والكو يال دكھ كرمٹى ذالى جائے۔

#### بوسیدہ قرآن شریف کوجلانا ہے ادبی ہے

سوال: (۱۷) اگر قرآن شریف بوسیده کو فن نه کیاجائے، بلکہ جلاکراس کی راکھ پاک جگہ میں فن کردی جائے؛ کیا حرج ہے؟ کیونکہ فن کرنے سے شاید دوبارہ کسی وقت باہرنکل آوے، اور پھر بےاد لی ہو۔ (۱۱۱۱/۱۳۳۱ھ)

الجواب: کت فقد میں قرآن شریف بوسیدہ کو دفن کرنے کی ہی تاکید فرمائی ہے، اور جلانے کو سوء ادبی قرار دیاہے، اور بعض صحابہ سے جو جلانا منقول ہواہے، اس کا مطلب بیا کھا ہے کہ پہلے ان اوراق کو دھوکر پھر صاف کا غذوں کو جلایا گیا ہے، بہر حال دفن کرنا محفوظ جگہ میں کیڑ الپیٹ کراور لحد کی صورت بنا کرافضل ہے۔

### قرآن شريف كي آيات پرشتمل خطوط كاحكم

سوال: (21) ایک عرصے ہے اکثر احباب کے پاس ایسے خطوط آتے ہیں جن میں آیات قرآنی لکھی ہوتی ہیں اور کا تب یہ ہدایت کرتا ہے کہ ایسے گیار و خطوط النیخ دوستوں وغیرہ کے نام تحریم (۱) الدر والشامی ۲۸۷/ کتاب الطهارة - مطلب: یطلق الدعاء علی ما یشمل الثناء . . کرو،کوئی خوش خبری سننے میں آئے گی ، ورنہ پخت مصیبت کا شکار ہو گے ،اور کا تب اپنا پیۃ وغیرہ تح رینہیں ۔

کرتا اس کی ہدایت پڑمل کرنا ضروری ہے یانہیں؟ (۱۵۱۰/۱۵۲۰هـ)

الجواب: اس کی ہدایت پر شرعاعمل کر ناضروری نہیں ہے؛ بلکہ جائز بھی نہیں ہے،اس کو جاک کرکے پاک جگہ دفن کر دیا جائے بوجہ آیات قر آنیہ کے ۔ فقط



### آ دابِ قبرستان

### بوسيده قبركي مرمت كرنا

سوال:(۱).....(الف) قبرا گر کهنه شود مرمت او باید کر دیانه؟ دربعض کتب منع نوشته اند-

(ب)ورخزا نة الفقه تدكورات: إذا انهدم القبر لايجوز إحداثه في المرة الثانية لأن

النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن إحداث القبر في المرة الثانية فإن فعل ذلك فالميت مسئول ثانيا جواب المنكر والنكير ايروايت ثابت وصيح است يان؟ (١٣٣٨/٢٣٢٣ه)

الجواب: (الف) مرمت قبر باین معنی که اگرا کثر قبر قریب به معدوم گردد ونشان آل از تراب قائم دارند جائز است لأنه إعلام أنه قبر وقد ثبت الإعلام بوضع المحجر (۱)

(ب) وروایت مذکوره ثابت نیست ـ

ترجمہ: سوال: (۱) .... (الف) اگر قبر پرانی ہوجائے تودوبارہ اس کی مرمت کرنی جاہیے یا

(۱) عن كثيربن زيد المدني عن المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون رضى الله عنه أخرج بجنازته فدفن ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر ، فلم يستطع حمله. فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه ، قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرنى ذلك عن رسول الله عليه وسلم حين حسرعنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه قال: أتعلم بها قبر أخى و أدفن إليه من مات من أهلى (سنن أبي داود و مديم كتاب الجنائز – باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم )

وعن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم حنى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعًا وأنه رش على قبر ابنه إبراهيم و وضع عليه حصباء رواه في شرح السنة (مشكاة المصابيح ص: ١٣٨ كتاب الجنائز - باب دفن الميت)

نہیں؟بعض کتابوں میںاےمنوع لکھاہے۔

(ب) حواللة الفقه میں ہے کہ قبر جب منبدم ہوجائے تو دوبارہ نے سرے سے اس کی مرمت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ نبی ساتھ پیلے نے قبر کو دومری مرتبہ نئے سرے سے بنانے سے منع فرمایا ہے: پس اگر کوئی ایسا کرے گاتو میت کومنکر کمیر کے جوابات دوبارہ دینے پڑیں گے ۔۔۔ بیدروایت ثابت وضح کے انہیں؟

الجواب: (الف) قبر کی مرمت کے اگر میمعنی ہیں کہ قبر کا اکثر حصہ مٹنے کے قریب ہو گیا ہے اور اس کا نشان مٹن سے قائم رکھنا ہے تو جائز ہے اس لیے کہ یہ قبر ہونے کی نشانی بنانا ہے اور پھر رکھ کرنشانی بنانا حدیث سے ثابت ہے۔

(ب) اورسوال میں ذکر کردہ روایت ٹابت نہیں ہے۔

### بغرض استمد ادقبرون يريھول چڑھانا

سوال: (۲) قبور پر پھول چڑھاناواسطےاولادیااور کسی مطلب کے درست ہے بانہیں؟(۲۳۵/۵۳۳ء) الجواب: قبور پر پھول چڑھانا ہغرض استمدادوطلب حاجات جائز نہیں ہے، بدعت اور حرام ہے۔

قبرول پر چھول وغیرہ ڈ الناان کو پختہ بنا نا

اور قبرستان میں جوتے بہن کر جانا

سوال: (٣) .... (الف) قبور پر پھول، سبز ہے درخت کے چڑھانا جائز ہے یانہیں؟

(ب) قبرستان میں جہال قبریں بنی ہوئی ہیں جوتا پہن کر جانا جائز ہے یانہیں؟

(ج) قبركوچونات بخته بناناجائزے يانبيں؟ (١٣٠٨/٢٠٠٥)

الجواب: (الف) ال مين اختلاف إوراحوط ترك ب(١)

(ب)احچانہیں ہے۔

(ج) يكروه ٢ كلما في الدالمختار: ولايجصص للنهي عنه الخ. وفي الشامي: لما

(۱) اختلاف پھول پئے رکھے یں ہے، چڑھاناتو حرام ہے کیونکہ ووعبادت ہے۔ ۱۲ سعیداحمہ پالن بوری

روی جابر نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تجصیص القبور وأن یکتب علیها وأن یبنی علیها رواه مسلم(۱) (شمای ۱/۲۰۱)

### قبرستان میں جوتے بہن کرجانااور بیٹھنا کیاہے؟

سوال: (۴) قبرستان میں جوتا پہن کر جانا اور بیٹھنا جائز ہے یانہیں؟ (۳۲/۱۷۷۳-۱۳۳۳ه) الجواب: قبور پر چلنا پھرنا اور بیٹھنا بلا جوتا بھی مکروہ ہے، اور قبرستان میں وہ جگہ جہاں نشأن قبر نہیں ،اس پر چلنا جوتا پہن کربھی درست ہے۔

#### روضهٔ مطهره کی زیارت

سوال: (۵) ایک شخص کہتا ہے کہ از روئے حدیث سوائے تین مجدوں بیت اللہ شریف مبحد نبوی، بیت المقدی کے کسی اور جگہ دور دراز سے سفر کر کے قصد اب نیت زیارت جانامنع ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب سرور کا کنات فخر موجودات میں ہے کہ دوخہ مطہرہ کی قصد اسفر کر کے زیارت کو جانامنع ہے؛ کیاوہ شخص از روئے حدیث صادق ہے یا کاذب؟ (۱۳۳۳-۳۳/۹۷)

الجواب: زيارت قبر شريف رسول الله سيتينيم كى باجماع امت مستجات ومؤكدات بين يه بك بلكه بعض علماء اس كے وجوب كے اور بعض قريب وجوب كے قائل ہوئے يہ در مختار بين ہے: وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم مندوبة بل قبل: واجبة لمن له سعة (٢) اور شامى بين ہے: قوله مندوبة أى بإجماع المسلمين كما في اللباب المخ قوله بل قبل واجبة ذكره في شرح اللباب وقال: كما بينته في الدرة المضية في الزيارة المصطفوية (٢) والأحاديث في ذلك

<sup>(</sup>١) الدر والشامي ١٣٥٠-١٣٥ كتاب الصّلوة ، مطلبٌ في دفن الميت.

وفى الحديث: عن جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه (الجامع الصحيح لمسلم ٣١٢/١ كتاب الجنائز \_ فصلٌ في النهى عن تجصيص القبور والقعود والبناء عليها)

<sup>(</sup>٢) الدر المختار والشامي ٣٨/٣ كتاب الحج \_ مطلبُ في تفضيل قبره المكرم صلّى الله عليه وسلّم.

كثيرة وفضائلها شهيرة (١) نقط

#### زيارت قبور كاطريقه

سوال:(١)زيارت قبور عيد يادرست؟(١٨١/١٥٥-١٣٢١ه)

الجواب: زیارت قبور درست ہے، گرموافق طریق سنت کے سلام کرے اور دعائے ماثور پڑھے، اور کچھ سور تیس قرآن شریف کی پڑھ کر ثواب پہنچانا چاہے تو ثواب پہنچائے، اور کوئی کام خلاف شریعت وہاں نہ کرے۔ فقط

### سن ولی یارشته دار کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا

سوال: (2) سى ولى يا اين رشة دارى قبرى زيارت كے ليسفركر علق بين؟ (١٣٣٩/٢٢١ه)

الجواب: شاى ميں ب: قول ه و بزيارة القبور أى الاباس بها بل تندب النح قلت: استفيد
منه ندب الزيارة وإن بعد محلها النح (٢) (شاى ش: ١٠٥٨) اس معلوم بواكرزيارت قبور كي ليدور جانا بحى درست بـ فقط

#### عورتول كامزارات برجانا

سوال: (٨) مستورات كوادلياء الله كمزارات برجانا جائز بيانبين؟ (١٣٢٥/٢٠ه) الجواب: عورتون كومزارات ادلياء الله وغيرجم برجانا جائز نبيس ب كسافى شوح المنية:

(۱) عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبرى وجبت له شفاعتى. أخرجه الدار قطنى وعن حاطب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار نبى بعد موتى فكأنما زارنى في حياتى، ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة. رواه الدار قطنى وغيره (إعلاء السنن: ٥٠/٥٣١-٥٣٦ أبواب الزيارة النبوية باب زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده \_ دار الكتب العلمية، بيروت) الشامى ١٠٠/٣؛ كتاب الصلوة \_ مطلبٌ في زيارة القبور .

ويستحب زيارة القبور للرجال وتكره للنساء لما قد مناه الح ) وفيه قبيله: وأن يكون في زماننا للتحريم لما في خروجهن من الفساد و في كفاية اسعى: سئل القاضى عن جواز خروج النساء الى المقابر فقال: لا يسئل عن الجواز والفد: في مثل هذا وإنما يسئل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه ؛ واعلم أنها كلما قصدت حروج كانت في لعنة الله و ملائكته و إذا خرجت تَحُفُها (وفي نسخة لَحِقَهَا) الشياطين من كل جانب وإذا أتت القبور يلعنها روح الميت وإذا رجعت كانت في لعنة الله ذكره في ندر خانية الخ (٢) فقط

### مزار کی صفائی کے لیے عورت کو مقرر کرنا

سوال: (۹) ہندہ بطور جاروب کش ایک بزرگ کے مزار پر ہے، مزار کے قریب مسلمانوں کی قبریں ہیں؛ مسلمانوں کی قبریں ہیں؛ مسلمانوں کی قبروں کو مسار کر کے، اور زمین کو ہموار کر کے۔ اس کو ایک انجن کے ذریعہ سے چکی چلانے کے واسطے کرائے پردیا؛ کیا یہ فعل اس کا جائز ہے؟ کیا بزر آئ کے مزار پرعورت کو جاروب کش مقرر کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۰/۵۹۲ھ)

الجواب: برانی قبور کو برابر کرنا، اوراس میں تعمیر وزراعت کرے فقباء نے جائز لکھا ہے؛ لیکن موقو فہ قبرستان میں ایسا کرنا کہ قبور کو برابر کر کے اس زمین کو کرائے پردینا درست نہیں ہے، اورعورت کو مزار پر چاروب کش مقرر کرنا درست نہیں ہے۔ فقط

### عورت كا قبرستان ميں جانے كااور كتبه لگانے كاحكم

سوال: (۱۰) ..... (الف) عورت كا قبرستان ميں جاناازروئ شرع جائز ہے يانبيں؟ (ب) قبرخام پر چبار ديوارى پخته بنواكر سر ہانے پھر نصب كركے تاريخ وغيرہ لكھنا جائز ہے يا نہيں؟ (۲۰/۱۲۰۰هـ)

الجواب: (الف) اس مين اختلاف باورداج عدم جواز ب؛ ليكن الركوئي قبررات پر موتو

<sup>(</sup>١) شرح منية المصلى المعروف بالكبيري ص ٥٢٣ فصل في الجنائز، مسائل متفرقة من الجنائز.

<sup>(</sup>٢) شرح منية المصلى ص:٥١٢ فصلٌ في الجنائز.

آ داب قبرنظان دار قبرنظان

اں پر فاتحہ پڑھنا جائز ہے۔

(ب) قبر کی چبار دیواری پخته کرنا بھی جائز نبیں ہے، لیکن کوئی پھر وغیرہ بے فرض علامت ونشان رکھنا جائز ہے، اور اس پر لکھنے کی ممانعت وار دبوئی ہے کے صافی حدیث جابو رضی الله عنه: نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تحصیص القبور وأن یکتب علیها وأن یبنی علیها رواه مسلم (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

### مسجد کی حجبت کا پانی قبرستان میں اتار نا

سوال: (۱۱) ایک مجدایک قبرستان کے کنارے پرواقع ہے، اس کا پرنالہ پختہ جو مجد کی حجبت کا پائی دیوار کے ساتھ بھیلتا ہوا بغیر دھار کے نیچ گرا تا ہے قبرستان کے کونے پر ایسی جگدلگانا جائز ہے جہاں ظاہر میں کوئی قبر کا نشان بھی موجود نہ ہو، اور وہ پائی بغیر مزاحمت قبر کے قبرستان سے باہر ہوجائے۔ صورت مسئولہ میں مجد کا پرنالہ اتار ناجائز ہے یانہیں؟ لوگ اس کو برااور گناہ بچھتے ہیں۔ (۲۹۸۵ھ)

الجواب: متجد کی حجبت کا پانی قبرستان میں حسب تفصیل سوال اتار نا درست ہے اور گناہ سمجھناً اس کوچیح نبیں ہے بیر خیال لوگوں کا غلط ہے۔ فقط

#### قبور کے پاس بیشاب وغیرہ کرنے سے بکر یوں کورو کنا

سوال: (۱۲) متولی کے مکان کے متصل ایک بزرگ کا مزار ہے، متولی کی بکریاں اس مزار کے چبوترے بہیٹھتی ہیں اور پیشاب و بینگئی کرتی ہیں، اور جو شخص اس مے منع کرتا ہے تو متولی لڑنے کو تیار ہوتا ہے اور کہتا ہے: لڑکے مجد میں پڑھتے اور گوز (ریح خارج) کرتے ہیں، اس کا بند و بست کر واور مدرس کو تکال دو؛ اس کے کہنے ہے مدرس کو مجد ہے نکا لنا درست ہے یا نہیں؟ (۱۰۰۱/ ۲۵-۱۳۵۱ھ)

الجواب: قبور کے پاس بکریوں کو بیشاب وغیرہ کرنے ہے روکنا جا ہے، اور شخص مذکور کے کہنے ہے مدرس وامام مذکور کو مجد میں سے نکا لنا درست نہیں ہے۔



<sup>(1)</sup> شوح منية المصلى ص: ٥١٦ كتاب الجنائز. قبل باب أحكام الشهيد.

besturd

## كتاب البيوع

## خريدوفروخت كابيان

#### تجارت کے معنی

سوال: (۱) تجارت کے معنی کیا ہیں؟ (۱۲/۸۰۲) a

الجواب: تجارت كمعنى يح وشراء كي بين، تاجروه بجوئع وشراء دونو لكر التاجر: الذى يبيع ويشترى النخ وَقَدْ تَجَو ( يُتُجُو ) تَـ جُوا وَتِجَارَةُ النج ( ) (قاموس ) تجارت كي جومعنى لغوى بيل وبى شرى بيل -

#### بیع تعاظی کے معنی

سوال: (۲) میں نے بیر سئلہ دریافت کیاتھا کہ آم وغیرہ کے باغ ٹھیے پردے دیے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ معدوم شئے کی بیچ ہے جو باطل ہے، مگر آپ نے بیچ تعاطی قرار دے کر جائز لکھاتھا؟ بیچ تعاطی کومیں نہیں سمجھتا۔ (۱۳۲۸/۲۲۱۲ھ)

الجواب: بيج تعاطی اس کو کتب بين که زبان سے پکھ نه کہا جائے ، بائع قيمت لے کرر کھ لے، اور مشتری وہ شئے مبیعہ لے لئے بیکن بیج باطل اور فاسد ميں بيج تعاطی اس وقت ہو عتی ہے کہ پہلی بیج کو (۱) القاموس المحیط للشیخ محمد بن یعقوب الفیروز ابادی الشیرازی ا/۲۵۱ فصل التاء - باب الراء

حچوڑ دے۔اورتفصیل اس کی شروع جلدرا بع شامی (۱) میں ہے۔

### زبانی ایجاب وقبول سے بھی بیچ منعقد ہو جاتی ہے

سوال: (۳) احقر ایک مکان میں عرصة میں سال ہے کرائے پر دہتا ہے، مالک میکان نے ایک سال ہوا مکان میر ہے ہاتھ ذبانی فروخت کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تم رجٹری کا معائنہ کرلو، میں آگراس کی رجٹری کرادوں گا، احقر نے جواب میں کہا کہ میں مکان لے چکا، جس وقت رجٹری کرادوگ رو پیدر جٹری میں دے دوں گا، اب اس نے ایک سال بعد کرایہ اور مکان خالی کرانے کی نالش کردی، ساس کا نالش کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸ میں)

الجواب: زبانی ایجاب وقبول سے شرعًا بھے منعقد ہوجاتی ہے، پس اس صورت میں بھے قطعی ہوگئی، بائع کو قیمت جو بوقت بھے مقرر ہوئی ہولینا چاہے، کرائے کی نالش اور مکان خالی کرانے کی نالش کرنا بائع کی طرف سے شرعًا جا مُزنہیں ہے۔ فقط

#### بع: ایجاب وقبول سے پوری ہوجاتی ہے

سوال: (۴) محمد اسحاق صوبیدار نے اپنا آدھا حصد ایک مکان کا بعوض سات ہورو بے کومولانا و مرشد نامولوی محمد ابراہیم صاحب کے ہاتھ بچ ڈالا ہے، ایجاب وقبول ہو چکا ہے، اور پھر سات سورو بے محمد اسحاق نے مولانا موصوف کو ہبدو بخشش کردیا ہے؛ اب کیا ہے بچے درست ہوگئی؟ (۱۳۵۲/۱۳۵۲ھ)

الجواب: ركن تخصرف ايجاب و قبول بي يعنى تخ ايجاب و قبول سي يورى به وجاتى بي به جيما كدر مختر من بي أما القول فالإيجاب و القبول و همار كنه — إلى أن قال \_ و حكمه ثبوت الملك الخ (٢) پن معلوم به واكه تخ ايجاب و قبول سي تام به وجاتى بي بي كاس و قت ديناكل يا (١) صورته أن يتفقا على النمن، ثم يأخذ المشتري المتاع ، ويذهب برضا صاحبه من غير دفع الشمن أو يدفع المشترى الشمن للبائع ثم يذهب من غير تسليم المبيع ، فإن البيع لازم على الصحب ، حتى لو امتنع أحدهما بعده أجبره القاضى ..... و بعد السطر: و التعاطي إنما يكون بيعًا إذا لم يكن بناء على بيع فاسد أو باطل سابق الخ (الشامى ١٥٠١-١٦ قبيل مطلب: البيع بالتعاطي وأيضًا في مطلب: البيع بالتعاطي )

بعض کاشرطنہیں ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ بیچے مؤجل یعنی بیع إلى أحل معین میں فی الحال پچھٹمن بھی ج نہیں دیا جاتا، اور بیچ پوری ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر بائع بعد ایجاب و قبول کے ثمن معین کو جو کہ مبادلہ میں قرار پایا ہے کلایا بعضا معاف کردے اور ساقط کردے تو وہ ثمن معاف ہو جاتا ہے اور مشتری بری اند مہ ہوجاتا ہے، اوروہ مالک مبیح کا ہو چکا، اس میں پچھ تفاوت نہ ہوگا۔ فقط

### وعدے ہے بیج تامنہیں ہوتی

سوال: (۵) زید، عمر کابا ہمی میں معاہدہ ہوا کہ ہم تم کو مال راب دس روپے من کے حساب سے دے دیں گے، تو اس کا اس وقت کا وعدہ جب کہ نیشکر (گنا) کا بودا کھیت میں موجود ہے درست ہے یا نہیں؟ اگر درست ہے تو چھر مال تیار ہونے پرزید کواطلاع دینا کہ تیرا ہمارا میہ وعدہ تھا تو اس کور کھتا ہے یا نہیں؟ یا کچھ دوبارہ وقت تیاری مال پر کہنے کی ضرورت نہیں۔ (۹۲۰ ما۲۰۰ھ)

الجواب: اس وعدے ہے کوئی معاملہ اور بیج وشرائیس ہوئی، پھر معاملہ کرنا جاہیے، اور لین دین کرنا چاہیے، اور اگر مالک مال موافق وعدہ سابق کے اس حساب سے اس کو مال دے اور سے قیمت دیدے، تو اب عقد ہو جائے گا اور بیچ صحیح ہوگی۔

#### تمن کا مجہول ہوناصحت بیچ کے لیے مانع ہے

سوال: (٢) زیدکواین بھائی کے ترکہ میں سے پچھ مال ملا، بنوز با قاعدہ دخل نہ ملاتھا کہ اس نے عمر کے ہاتھ بھے کیا، اور یہ قرار پایا کہ بیس روپے ماہوار ہمیشہ دیتار بول گا اور بیس بیگہ اراضی کی واپسی کی شرط بھی لکھی ہے؛ یہ معاملہ جائز ہے یا نہیں؟ زید کا انتقال ہوگیا ہے اور (اس نے) دودخر ایک برادرزادہ (کوچھوڑاہے) (۱۳۳۲-۳۲/۹۲ھ)

الجواب: زیدنے جومعاملہ بھے کا عمرے کیا پیشر غااس طریق ہے جی نہیں ہے کہ اس میں خمن بھی مجبول ہے کیونکہ میں روپے مجبول ہے کہ اور ہمیشہ دینے کا مطلب سے ہے کہ جب تک زید زندہ ہے میں روپ ماہوار دیے جا کمیں گے، پس کل مقدار خمن مجبول ہوئی سیامر مانع عن صحت المجع ہے، الغرض سیمعاملہ شرغا ناجائز ہے، اور یہ بھے جی نہیں ہوئی، اب وہ ترکہ زید کا اس کی ہر دود ختر اور برادر زادہ کا ہے وہ از سرنو بھے کریں اور جس قدر زمین کھنی ہور کھ لیں۔

سوال: (۷) اس طرف بید ستور ہے کہ نیشکر کو بہ زخ '' شاہ گر'' فروخت کرتے ہیں' یہ بیچ جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۱۳۶۳ھ)

الجواب: اس صورت میں زخ مجبول رہتا ہے، اور نرخ مجبول پر بنے وشراء ناجلے مزاور فاسد ہے۔

### مبهم قيمت يربيع كرنا درست نهيس

سوال: (۸) ایک چیز مختلف اشخاص کے ہاتھ مختلف قیمت پر فروخت کی گئی، اب زید خریدار بن کر آیا اور یہ کہا کہ یہ چیز جس قیمت میں اور کودی ہے ای قیمت میں مجھ کو دے دو، مگر زید سے کہد دیا گیا کہ چول کہ یہ چیز مختلف قیمتوں پر فروخت ہوئی ہے اس لیے ہم کوئی تعیین نہیں کر سکتے ، زید نے کہا کہ یہ چیز فلال شخص نے بھی تو خریدی ہے ، پس زید کے ساتھ ای شخص کا حوالہ دے کر بچے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ چیز فلال شخص نے بھی تو خریدی ہے ، پس زید کے ساتھ ای شخص کا حوالہ دے کر بچے کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: قیت بتلادین چاہیے مبہم حوالہ نہ کرنا چاہیے مثلاً بیصاف کہددیا جائے کہ فلاں شخص نے جس قیمت کوخریدی ہے وہ اس قدر ہے ای قیمت کوتم لے لو۔

### بيع ميں ثمن اور مبيع دونوں أدھار ہوں تو بيع منعقد نہيں ہوگی

سوال: (۹) .....(الف) مثلاً زیده خروارگندم نوع وجنس فلاس وغیره تعین ضروری بوعده پازده روز از عمر می فروشد بایس طور که بیخ الحال شد، لکن بوقت وعده مذکوره معینهٔ مشتری ثمن معینه عقد را ادانموده گندم مهیعه راقبض می نماید؛ یعنی فی الحال فقط بیخ به الفاظ می کند؛ وتعین ضروری؛ ثمن وتبیخ ووقت و مرکان و وقت قبض ثمن ووقت قبض ثمن معهوده واده مهیج را قبض می کند؛ آیایی صورت شرعًا جائز است یاند؟ کند، بوقت حلول اجل مشتری ثمن معهوده واده مهیج راقبض می کند؛ آیایی صورت شرعًا جائز است یاند؟ وای وعده نیخ است یا بیخ ؟ اگر بیخ است پس بوقت ادائی ثمن بر با نع قبض ثمن و تسلیم بیخ واجب خوامد بود، واگر وعده است در زرونقره بهم جائز والد بود، خوامد بود،

(ب) درصورت مذکوره مبیع نز د با نع موجود می باشد واحیانا موجودنمی باشد، بلکه بوتت حلول اجل

از بازارخریده تشکیم می نماید پس مردوصورت جائزاست یانه؟

(ج) دربعض اوقات زید آن ده خروارگندم دابر بکرحوالت می کند مثلاً زید ده خروارگندم معینه رااز بکر بصورت مذکورهٔ اُولی به بهان وعده می خرد و چون وقت حلول اجل موعودهٔ عمر می رسد زید بر بکرحوالت می کند، ومی گوید که گندم خوداز بکراز جانب من وصول بکن وخود ثمن گندم را به بکراداکن، واورا می گوید که گندم من بعمر تسلیم بکن ، پس بکرآن ثمن راوصول نموده گندم بعمر تسلیم می کند-

(د) دربعض صورتها عمر ده خروارگندم بخالدی فروشد حسب وعدهٔ سابقه باین نیت که آن ده خروار که از پیخریده ام بوقت حلول اجل وعده از آنجانسلیم نموده به خالدخوا بهم داد — اما دروفت بیج تعیین آن گندم نمی نماید تا که اعتراض بیج قبل القبض لازم نیاید؟ (۱۳۳۹/۹۲۵ه)

الجواب: (الف،ب) بحكم نهى عن بيع الكالى بالكالى (١) اين بيع منهى عنداست ومنعقد نه شد دصيغهٔ وعده كه "بعد يا نز ده روز بيع خواجم كرد "جم نيست البذا كالعدم است -

(ج) حکمش ہم از ماقبل ظاہر شد کہ بیج منعقد نہ شدہ است، و نہ الغاء آل ضروری است ہمن بعد اگر بہ تحقق شرائط بیج خواہند کر دوا بیجاب و قبول خواہند کر دوئیج منعقد خواہد شد دریں وقت بیج نہ شدہ است۔ (د) حکمش کالمذکور است الغرض بصور ہیکہ ہیجے و ثمن ہر دونسینہ باشند بیج منعقد نہ خواہد شد۔ فقط ترجمہ: سوال: (۹) ..... (الف) مثل : زید، دس ڈھر گیہوں نوع وجنس وغیرہ ضروری اُمور ستعین کر کے پندرہ روز کے وعد برعمر کے ہاتھ اس طرح فروخت کرتا ہے کہ سردست بیج تو ہو جاتی ہے کیکن مشتری وعد ہ ذکورہ کے وقت ( بعنی پندرہ دن پورے ہونے پر ) مطے شدہ ثمن ادا کر کے ہیج پر قبضہ کرتا ہے، اور ضروری امور یعنی ثمن ہیج، وقت، مکان اور ثمن و ہوئے پر قبضہ کرتا ہے، اور ضروری امور یعنی ثمن ہیج، وقت، مکان اور ثمن و ہوئے پر قبضہ کرنے کا وقت متعین کرتا ہے، اور ضروری امور یعنی ثمن ہیج، وقت، مکان اور ثمن و ہوئے پر قبضہ کرنے کا وقت متعین کرتا ہے، گرفی الحال نہ مشتری شمن ادا کر کے ہیج پر قبضہ کرتا ہے، وقت مورد تربی طرشتری طے شدہ ثمن ادا کر کے ہیج پر قبضہ کرتا ہے، آیا یہ صورت شربی اجاز ہے یا نہیں؟

اور یہ وعد ہُ رہے ہے یا بیع ؟اگر بیع ہے تو خمن کی ادائیگی کے وقت بائع پرخمن وصول کر کے مہیج دینا واجب ہوگا؟اور وعد ہُ بیع ہے تو یہ دونوں امر بائع پر واجب نہیں ہوں گے یا کیا تھم ہے؟ نیز اگر یہ وعد ہُ

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالى بالكالى رواه الدار قطني (مشكاة ،ص: ٢٣٨ كتاب البيوع - باب المنهى عنها من البيوع)

يع ہے تو سونااور جاندی میں بھی جائز ہو گایانہیں؟

(ب) صورت مذکورہ میں بھی تو مبعی بائع کے پاس موجود ہوتی ہے اور بھی موجود نہیں ہوتی؛ بلکہ وقت آنے پر بازار سے خرید کرمشتری کے حوالے کرتا ہے؛ بید دونوں صور تیں جائز ہیں یانہیں؟

(ح) بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیدان دس ڈھیر گیہوں کا ذمہ بکر کے حوالے کردیتا ہے،
مثلاً: زید؛ دس ڈھیر گیہوں مذکورہ بالاطریقے پر متعین کر کے ای طرح وعدے پر بکر سے خریدتا ہے، جب
عمر سے کیے ہوئے وعدے کا وقت پورا ہوجاتا ہے تو زید گیہوں کا ذمہ بکر کے حوالے کر دیتا ہے، اور عمر
سے کہتا ہے کہتم اپنا گیہوں میری جانب سے بکر کے پاس سے حاصل کرلواور گیبوں کی قیمت بھی ای کو
اداکردو۔ اور ادھر بکر سے کہتا ہے کہتم گیبوں ( بجائے میر سے ) عمر کے حوالے کردو! چنانچہ بکر قیمت
وصول کر کے عمر کو گیہوں دے دیتا ہے۔

(د) بھی یوں بھی ہوتا ہے کہ عمر سابقہ وعدے پردی ڈھیر گیہوں اس نیت سے خالد کو فروخت کرتا ہے کہ جب گیہوں ادا کرنے کا وقت آئے گا تو زید سے لے کر خالد کو دیدوں گا؛ البتہ خالد سے بھے کرتے وقت اس گیہوں ادا کرنے کا وقت آئے گا تو زید سے لے کر خالد کو دیدوں گا؛ البتہ خالد سے بھے کرتے وقت اس گیہوں کو متعین نہیں کرتا، تا کہ بھے قبل القبض کا اعتراض لازم نہ آئے (ان صور توں کا کیا تھم ہے؟) الجواب: (الف، ب) حدیث بھی عن بیع الکالی بالکالی کی وجہ سے ایک بھے کروں گا، بھی ہے، اور ایسی بھے منعقد نہیں ہوتی، نیز اس میں وعدے کے الفاظکہ "پندرہ روز کے بعد بھے کروں گا، بھی نہیں ہیں، لبذا ہے بھے کا لعدم ہے۔

(ج) اس کا حکم بھی پہلے جواب سے ظاہر ہو گیا کہ نہ تو بچے منعقد ہوئی ہے اور نہ اس کاختم کرنا ضروری ہے؛ ہاں بعد میں اگر وجود شرائط بچے کے ساتھ بچے کریں گے اور (دوبارہ) ایجاب وقبول کریں گے تو بچے منعقد ہوجائے گی ،اس وقت بچے منعقد نہیں ہوئی۔

( د ) اس کا تھم بھی ندکور کے ما نند ہے۔الحاصل جس صورت میں بچے اور ثمن دونوں اُدھار ہوں گے بچے منعقد نہیں ہوگی۔

نرخ طے کرنے سے بیع تام نہیں ہوتی سوال: (۱۰) زیدے عمر کوئی چیز خریدتا ہے، زخ طے ہو گیا؛ چوں کہ عمر ہاہر کارہنے والا ہے، اس لیے زید نے اس کواُدھارنہیں دیا، اور یہ بات قرار پائی کہ جس جنس کا نرخ نے ہوگیا ہے وہ خالد کے گاس امانٹار کھدی جائے۔اگر عمر نے آٹھ دن کے اندررہ پیراداکردیا تو وہ جنس سکو دیدی جائے گی ور نہ زید دالیس کر لے گا، چنانچ جنس خالد کے پاس رکھ دی گئی اور عمرا پے شہر چائی ، دو تین ہی روز کے بعد خالد نے جنس فدکور فروخت کرنا شروع کردی، اب زید کو بیا ختیار ہے یا نہیں کہ وہ اپنی کو واپس لے خالد نے جنس فدکور فروخت نہ کرے؛ کیوں کہ اس کی جانب سے بدعہدی ہونی اس استال کی جانب سے بدعہدی ہونی استال کی استال کی جانب سے بدعہدی ہونی استال استال کی جانب سے بدعہدی ہونی استال کی جانب سے بدعہدی ہونی استال استال کی جانب سے بدعہدی ہونی استال کی جانب سے بدعہدی ہونی استال استال کی جانب سے بدعہدی ہونی استال کی جانب سے بدعہدی جانب سے بدعہدی ہونی استال کی جانب سے بدعہدی ہونی کی سال

الجواب: اس صورت میں صرف نرخ طے ہوا تھا بھے نہ ہوئی تھی کیونکہ ایجاب وقبول بھے کا اور تبادلہ عوضین کا بتراضی طرفین ابھی نہیں ہوا تھا، للبذا تصرف کرنا خالد کا بلا اجازت زید کے ناجا کز ہوا، زید کو حق ہے کہ وہ اپنی کل جنس امانتی واپس لے لے اور عمر کے ہاتھ فروخت نہ کرے۔

#### غيرتيارشده مال كىخريد وفروخت

سوال: (۱۱) جاپان وولایت وغیره ممالک غیرے مال منگانے کی حالت میں اکثر بڑے تاجروں
کو تیار مال نہیں ملتا، اس لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ مطلوبہ مال کانمونہ بتا کرکئی مہنے پہلے وہیں کے سکنے سے
نرخ طر کر کے فر مائش روانہ کردیتے ہیں مثلاً رگونی تاجر کو جاپان سے ، ب منگا تا ہے تو وہ مثلاً آج
۱۱/نومبر سنہ ۲۲ کو ایک لاکھ نیگ سے جاپانی چاندی کے سکنے کامال ، وجنوری سنہ ۲۵ ء میں بھیجنے کا
معاملہ طے کرے گا، پھر مال رگون پہنچ جانے پر رگونی تاجر کو ایک لاکھ نیگ ادا کر دینالازم ہوگا، پھر چونکہ
معاملہ طے کرے گا، پھر مال رگون پہنچ جانے پر رگونی تاجر کو ایک لاکھ نیگ ادا کر دینالازم ہوگا، پھر چونکہ
مواملہ طے کرے گا، پھر مال رگون پہنچ جانے پر رگونی تاجر کو ایک لاکھ نیگ ادا کر دینالازم ہوگا، پھر چونکہ
درگون میں انگریزی روپے کا چلن ہے نیگ یبال نہیں چلتا ہے اس لیے ربّونی تاجر کسی مینک کو جس کا
اوقات گھٹتا ہو ھتار ہتا ہے مثلاً کسی وقت ایک سومیں روپے کے سونیگ ہوتے ہیں تو دوسرے وقت ایک
سومیں روپے فیصدی کا نرخ ہوجا تا ہے ؛ اس صورت میں معاملہ ندکورہ سب انتبار سے جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: شریعت میں معدوم کی بیج نہیں ہوتی لبذا جب تک مال مطلوب موجود نہ ہوگا معاملہ خرید وفروخت کا اس میں صحیح نہ ہوگا؛ البتہ بیہ معاملہ جواس وقت قبل تیار ہونے مال کے ہوگا ایک وعدہ اور معاہدہ سمجھا جائے گا کہ جس وقت مال تیار ہوجائے گا ہم اس فرخ سے اس کوخریدیں گے باتی ایجاب و تبول بھے کا ،اور بھے تام اس وقت ہوگی جس وقت مال تیار ہوجائے گا،اور موجود ہوجائے گا،اور بوقت قبضہ مشتری وادائے نمن بطریق تعاطی بھے ہوجائے گی،اور نیگ جو کہ چاندی کا سکہ ہے اس کورو پہیے سے مبادلہ کرنے میں وہی حکم :وگا جو کہ چاندی کو چاندی سے مبادلہ کرنے میں ہے یعنی تقابض عوضیین اور مساوات وزن میں ہونی چاہے اور کمی و بیشی رہا ہوگا۔فقط

### آرڈر کا مال آنے سے پہلے دیگر تاجروں کے ہاتھ فروخت کرنا

سوال: (۱۲) شہر زُمُون میں علی العوم بڑے تاجروں کا دستور ہے کہ نرخ طے کر کے ولایت انگستان، جاپان، جرمنی وغیر و والے کارخانوں میں خریداری کی فرمائش روانہ کرتے ہیں کہ فلاں نمونہ اور فلال فتم کااس فقدر مال مثلاً تین ماہ کے عرصہ میں تیار کر کے اس فقد رفرخ پر اس طرح روانہ کریں کہ من جملہ کل فرمائش کے مثلاً تبائی مال چو سے مہینہ میں ،اور تبائی مال پانچویں مہینہ میں ،اور بقیہ چھے مہینہ میں جباز پر چڑھا کمیں ،اور بھی اس طرح فرمائش میں لکھتے ہیں کہ کل مال مثلاً تین ماہ کے فتم پر جہاز پر چڑھا کمیں ،اور بھی اس طرح فرمائش میں لکھتے ہیں کہ کل مال مثلاً تین ماہ کے فتم پر جہاز پر چڑھا کمیں ،اس فرمائتی مال کی ولایت سے روائل سے پہلے ہی بلکہ بعض اوقات اس مال کی تیاری سے پیشتر میہ بڑے تاجرای طرح اس آنے والے مال کی فروفتگی کا معاملہ یباں کے چھوٹے تاجروں سے پیشتر میہ بڑے ہیں کہ فلال نمونہ اور فلال فتم کا مال اس فقد رمدت میں اس فقد رفرخ پرتم کو دیں گے،اگر کوئی مسلمان اس طور پر خرید وفروفت نہ کرے تو دوسری قو موں کے مقابلے میں کوئی بڑی تجارت نہیں کرسکا، مسلمان اس طور پر معاملہ کرنا شر غاجائز ہے یانہ؟ (۱۳۸۲ میں)

الجواب: پہلی صورت میں بڑے تاجر جو چھوٹے تاجروں سے اس مال کی بیج و شراء کا معاملہ کر لیتے ہیں جو کہ ابھی ان کے پاس نہیں آیا، اور ان کی ملک نہیں ہوا، یا ابھی وہ مال تیار بھی نہیں ہوا تو یہ معاملہ ناجا نزے لانسه علیه المصلوة و السلام نھی عن بیع ما لیس عند الإنسان ورخص فی السلم (۱) پس ایسا معاملہ یعنی بیج معدوم کا معاملہ صرف بطریق سلم جائزے، سوبیج سلم میں شرائط سلم کا اللہ المدر المختار مع الشامی کا ۱۸۰۷ کتاب البیوع – مطلب: الآدمی مکرم شرعًا ولو کافرًا.

عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! ياتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه له من السوق ؟ قال: لا تبع ما ليس عندك (نسائي ١٩٢/٢كتاب البيوع(باب) بيع ما ليس عند البائع) لحاظ رکھنا ضروری ہے بدون ان شرائط کے تیج سلم جائز نہیں ہوتی،اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بطریق سلم نہیں ہوتی،اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بطریق سلم نہیں ہے،اور نہان اشیاء کے ساتھ مخصوص ہے جن میں بیچ سلم ہوتی ہے، لہٰذا اس طرح بیج سلم جائز نہیں ہے؛البتۃ اگر فی الحال بیج وشراء قطعی نہ ہو بلکہ بطریق وعدہ چھوٹے تاجروں ہے کہا جائے کہ مال کے آنے کے بعد ہم تم کو اس فرخ سے دیدیں گے،اور بعد آنے مال کے معاملہ تیج وشراء کا کیا جائے، خواہ بطریق ایجاب وقبول یا بطریق تعاطی تو یہ درست ہے۔

### بیع جب تک تا منہیں ہوگی مشتری کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی

سوال: (۱۳) ایک شخص کی زمین پردوسرا شخص مدت تک قابض ربتا ہے اور ایک قتم کی قوت اس کو حاصل ہوجاتی ہے، جس کے سبب سے اس کو شخص ٹانی بیع کر دیتا ہے اور جب تک کہ شخص ٹانی کے پاس رہے وہ مالک زمین کو بچھ سالانہ یا فصلانہ نقد خواہ جنس وغیرہ دیا کرتا ہے، جب کہ دوسرے مشتری کے پاس وہ زمین جلی جائے تو اس مشتری کو بھی مالک اصلی کو بدستور سالانہ یا فصلانہ دینا ہوتا ہے۔ اس صورت میں بیز مین کسی مشتری کی ملک میں آسکتی ہے یانہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح سے بیع کرنا درست ہے یا نہیں؟

الجواب: بید معاملات سب خلاف شرع اور باطل ہیں جب تک مالک اول کی طرف سے بیج قطعی کسی مشتری کے ساتھ واقع نہ ہوجائے، اس مشتری کوفر وخت کرنا جائز نہیں ہوسکنا، اور مالک کی طرف سے بیج قطعی نہ ہوناان امور سے ظاہر ہوتا ہے کہ مالک ز مین کو پچھ سالا نہ یا فصلا نہ دینا پڑتا ہے، اور بیسلسلہ آگے تک چلتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اصل مالک کی طرف سے بیج واقع نہیں ہوئی، اور معاملہ بیج کانہیں ہوا، بلکہ رہمن واجارہ وغیرہ ہوا ہوگا، ورنہ اس کا حق کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ الغرض جب بیج اول تامنہیں اور بیج سیجے نہیں بلکہ بیج ہی نہیں ہے نہ سیجے نہ فاسدتو دوسری بیوع جواس کے بعد ہوئیں وہ بھی درست نہیں ہوسکتیں۔

### خریدی ہوئی جائداد کو قبضہ سے پہلے بیخا

سوال: (۱۴) تھان سکھ نے خرید شدہ اراضی بالعوض مبلغ چھسوروپے کے برست محمدسین کے قطعی

کردی، آیا تھان عکھ کا بدست محمد حسین خان بلاقبضہ کیے ہوئے تع کرنا شرعا جائز ج یا ناجائز؟ (۱۳۳۸-۳۳/۹۲۹)

الحواب: در مخاريس م: صح بيع عقاد الا يعشى هلاكه قبل قبضه من بانعه الغ (١) المحاب وصح مولى في الغ (١) الله عن المحان عكم في جويع بدست محمد حمين خان قبل قبضه زمين كي م وصح مولى في وتر

#### انعام موعود كوقبضه سے پہلے فروخت اور بہبہ كرنا

سوال: (۱۵) زیداور وارثان زید کے لیے مبلغ ایک صدر و پے نقد انعام بلاکس معاوضہ و خدمت کے سرکار سے مقرر ہیں، پس اس صورت میں زیداور وارثان زیداس انعام موعود کوفر و خت و مبه کر کئتے ہیں یانہیں؟ (-۳۲/۱۰۰هـ)

الجواب: زیدیا دارثان زید بدون قبضه اس انعام موعود کوفروخت و بهبنهیں کر سکتے۔ (۲) فقط والله تعالیٰ اعلم

### حقوق ومنافع متوقعه كى بيع شرعًا درست نهيس

سوال: (۱۱) ایک گاؤں ہے جس کا زمین دار یعنی زمین کا مالک تو زید ہے، اور اس کا خراج یعنی جو کھول من جانب سلطان وقت اس زمین وار سے لیا جاتا ہے بہ قانون سلطانی عمر کو ملتا ہے، جس کو عرف میں ''معانی دار'' کہتے ہیں، پس اگر عمر معافی دار اپنا حق (معافیداری) بکر کے ہاتھ بچ یار بن رکھے جس کا اثر یہ ہوگا کہ بجائے عمر کے وہ خراج بکر وصول کرنے لگے گا، جس کو قانون سلطنت موجودہ جائز رکھتا ہے، آیا شر ما بھی اس حق معافیداری کا بچ کر تایار بمن رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۲-۳۳/۸۲۰ھ)

<sup>(</sup>١) الدرالمختارمع الشامي ١٤٦/ كتاب البيوع - فصل في التصرف في المبيع والثمن الخ.

<sup>(</sup>٢) وفي الأشباه: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجرّدة كحقّ الشفعة، وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف (المدرالمختار) وفي ردالمحتار: قوله (وعلى هذا لا يجوز الاعتياض الخ) من إمامة وخطابة وأذان وفراشة وبوابة، ولا على وجه البيع أيضا، لأن بيع الحق لا يجوز (الدر والرد مر حمل كتاب البيوع، مطلب في الاعتياض عن الوظائف والنزول عنها)

الحجواب: قال فى الدر المحتار: بطل بيع ماليس بمال الخ (۱) اورشاى يس ب وقدمنا أوّل البيوع تعريف الممال بما يميل إليه الطبع ويمكن ادّخاره لوقت الحاجة وأنه خوج بالادخار المنفعة ، فهى ملك لامال ، لأن المملك مامن شأنه أن يتصرف فيه بوصف الإختصاص كما فى التلويح فالأولى مافى الدرومن قوله المال موجود يميل إليه الطبع الخ فإنه يخوج بالموجود المنفعة الخ (۲) (۱۰۰/۳) ان عبارات وامثالها مواضح بكراس فتم كحقوق ومنافع متوقعكى تا وربن شرعا درست نبيس بهلك باطل بوقظ

الجواب صواب: وفي النهر: يعلم من قول الثاني حكم الإقطاعات من أراضي بيت الممال إذ حاصلها: أن الرقبة لبيت الممال والخراج له وحينئذ فلا يصح بيعه و لاهبته و لاوقفه نعم له إجارته تخريجا على إجارة المستأجر الخ(٣) (الدر المختار) محما أورعفا الله عنه

### دلال نے چاول کا بھاؤ طے کیااور قبضے پہلے دوسرے کے ہاتھ فروخت کردیا تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۱۷) ایک شخص دلالی کرتا ہے مثلاً اس نے کسی سے چاول کا بھاؤ طے کیا، اور اس دلال نے وہی چاول دوسرے مہاجن کے ہاتھ فروخت کیے اوروہ چاول دلال اپنے مکان نہیں لایا: تو یہ بیج درست ہوئی یانہیں؟ (۱۲/ ۱۳۳۸ھ)

الجواب: بدون قبضة كرنے كے فروخت كرنا درست نبيں ہے(م)

<sup>(</sup>١) الدرمع الرد ١/٠٤٠ كتاب البيوع - مطلبٌ في أنواع البيع.

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار ١٤١/ كتاب البيوع \_ مطلبٌ في تعريف المال .

 <sup>(</sup>٣) ألدرمع الرد٢/٢٣٦-٢٣٤ كتاب الجهاد - مطلبٌ في أحكام الإقطاع من بيت المال.

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعامًا فلا
 يبيعه حتى يستوفيه \_ وفى رواية عنه \_ حتى يقبضه (نسائى ١٩٥/٢ كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى)

### مال خرید کر قبضے ہیلے دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنا

سوال: (۱۸) اگرزید نے بحرکوا پنے ہمراہ لے جاکرا پنے روپ سے مال خرید کر اور دوآنہ فی
رو پیمنافعد لگاکرای جگدد دیا جہال خریدا ہے بچھ مدت مقرد کر کے تو جائز ہے یائیں؟ (۱۸۲/۱۱۸۲ه)
الجواب: زید کو بدون قبضہ کرنے کے منع پر،اس کو بکر کے ہاتھ فروخت کردینا ای جگہ درست
نیس ہے، بلکہ چاہیے کہ زید اول اس خرید ہوئے اسباب وسامان کوایئے قبضہ میں کرلے، اور پھر
اس کو دوسر شخص کے ہاتھ فروخت کرے۔ فیلا بصح سیب میں منفول قبل قبضہ سے وفی
المواهب وفسد بیع المنفول قبل قبضہ (۱) (درمختار)

# جو مال مشتری کے گھر میں رکھا ہوا ہے اس پر قبضہ کرنے کا طریقہ — اور بلٹی کے مال کوفروخت کرنے کا حکم

سوال: (۱۹) .....(الف) زید نے ایک ہزاررہ پی عمر کے حوالے کیا، اور کہا کہ اس رہ پیہ کا مال تجارت میری طرف سے تجارت میری طرف سے اپنی رائے کے موافق ولایت سے منگوالو، اور جب آجائے تو میری طرف سے تم خرید لینا، اور مجھ کو بچاس روپے متافعہ دے دینا، اور قم ندکور مع منافعہ چھاہ میں اداکرہ ینا سے پھر مال آتے ہی زبانی نجے زید نے عمر کے ساتھ ایک ہزار بچاس روپ میں بشرط ادائیگی چھاہ کے کردی؛ یعنی مال عمر نے منگا یا اور جب اس کے گھر میں آگیا تو زید سے زبانی نئے کرائی؛ کیا یہ صورت جائز ہے؟ یا وقت نئے کے مال برزید کا قبضہ ضروری ہے؟

(ب) اگر عمر مال کی بلٹی (BILLETI) زید کے قبضے میں دیدے پھر زیدوہ بلٹی عمر کو دیدے، اور کہددے کہ اس بلٹی کا مال مبلغ ایک ہزار بچپاس روپے کے پوش تنج کیا تو پیکا ٹی ہوگا یانہیں؟ (۱۹۳۳) ۱۳۳۳)

الجواب: (الف) اصل يه بح كريع قبل القبض ناجائز ب؛ مگرصورت اولي ميس جب كه مال عمر ك (١) الدر المختار مع الشامي ٢٤٨٥-١٥٨ كتاب البيوع - فصل في النصر ف في المبيع والثمن إلخ.

پاس آگیا، اور عمر مامور اور وکیل ہے زید کی طرف ہے شراء وقبضہ کا، اور وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے، تو بعد آجانے مال کے قبضہ عمر میں جو تیج زید نے عمر ہے بنفع پچاس روپے کے گی : میچے ہے؛ لیکن عمر کا پہلا قبضہ جو نیابیہ تھا، وہ قبضہ تیج نہ ہوگا بلکہ عمر کو دوبارہ اس مال خرید کردہ کے پاس جا کر قبض جدید کرنا چاہیے، اور اس کی صورت شامی میں یا کھی ہے کہ بعد خرید نے کے، جس جگہ وہ مال رکھا ہوا ہے وہاں چلا جائے، اور اس کی صورت شامی میں یا کھی ہے کہ بعد خرید نے کے، جس جگہ وہ مال رکھا ہوا ہے وہاں چلا جائے، اور اس کی صدرت شامی میں ہے کہ بعد خرید نے کے، جس جگہ وہ مال رکھا ہوا ہے وہاں چلا وائے ، اور ابطریق ملک اس مال کو اپنا سمجھا ورقبضہ میں لاوے۔ اِذا اشت ری ماھو اُمانة فی بدہ من و دیعة اُو عادیة لایہ کو ن قابضا الا إذا ذھب إلى العین إلى مکان يتمکن من قبضها فيصير الآن قابطًا بالت خلية (۱) (ج: ۳، باب البيع الفاصد)

(ب) اگر مال نہیں آیا اور صرف بلٹی ابھی آئی ہے اور وہ بلٹی عمر نے زید کودے دی، پھر زید نے وہ بلٹی عمر کودے دی، اور اس بلٹی کے مال کوزید نے عمر کے ہاتھ فروخت کیا، تو سیحے نہیں، یہ بچے قبل القیض ہے؛ کیونکہ ابھی تک مال نہ زید کے قبضے میں آیا اور نہ اس کے نائب یعنی عمر کے قبضے میں آیا۔ در مختار میں ہے: فلا یصح بیع صفول قبل قبضہ (۲) فقط واللہ تعالی اعلم

### مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے بائع نے مشتری کے کہنے سے مال فروخت کردیا تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۲۰)زید نے عمر سے بھوسہ خریدا، قیمت اداکر دی مگر قبضه اس پرنہیں کیا تھا کہ عمر کو کہہ کر وہ بھوسہ فروخت کروادیا بکر کے ہاتھ، توبیہ قیمت لینااس کو جائز ہے یانہیں؟ جب کہ اس نے بھوسے پر قبضہ نہ کیا تھا، اور بکراس کامالک ہوگیا یانہیں؟ (۱۳۳۵/۲۰۰۵ھ)

الجواب: بكراس كاما لك بوگيا، اس كوتصرف اس بجوے ميں جائز ہے، ايى صورت ميں زيدكو خيار روئيت باقى تھا كہ بجو ہے كور كھ كرر كھتا يا واپس كرتاليكن جب كداس في اپنا خيار ساقط كرديا اور اس كوفروخت كراديا تواگر چرزيدكو به موجب روايت: و من اشترى شيئا مِمَّا يُنْفَلُ وَيُحَوَّلُ لَمْ يَجو له

<sup>(</sup>١) الشامي ١٩٣/ كتاب البيوع - مطلبٌ في بيع دو دَة القُرْمُزِ.

<sup>(</sup>٢) الدرمع الرد ١/٢٥٤ كتاب البيوع - فصل في التصرف في المبيع والثمن الخ.

میں عدم حتی یقبضہ (۱)ایسا کرنا جائز نہ تھا، مگر ملک اس کی ثابت ہوگئی (۲)لبذا قیمت مذکوراس کولینا درست مسلم ہےاور فعل ناجائز کے ارتکاب سے تو ہے کرے ۔ فقط

### مشترک جائداد میں ہےا ہے جھے کو بیچنے اور ہبہ کرنے کا حکم

سوال: (۲۱) ایک شخص این حصهٔ غیر مقبوضه کوکسی دوسرے کے نام نیج یا به کرسکتا ہے؟ یا دوسرے شرکاء کی اجازت شرط ہے؟ (۱۳۴۰/۲۵۲ء)

الجواب: جائداد مشتر کہ میں سے بقدرا پنے جھے کے بیج کرنا درست ہے، دوسرے شرکاء سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے اور ببدکرنا مشترک جائداد کا سیجے نہیں ہے تاوقتیکہ اس کو تقسیم کر کے بہدند کرے گا، اور قبضہ موہوب لہ کا نہ کرادے گا اس وقت تک بہدتمام نہ ہوگا۔ اگر کی وجہ سے قبضہ ما لک کا اپنی مملوکہ چیز پر نہ ہوتو ملک ما لک کی ساقط نہیں ہوتی ،لیکن بہد میں قبضہ موہوب لہ کا شئے موہوبہ برکرانا صحت بہد کے لیے ضروری ہے۔ فقط

### جو خص دوسرے کے مکان میں رہتا ہے اور قابض ہے اس سے مکان خرید نا

سوال: (۲۲) اظہار حق صاحب کے مکان کے برابرایک شخص کا مکان خام ہے، مگر عرصہ ہیں سال سے اس مکان میں اظہار حق کا ایک رشتہ دار رہتا ہے اور قابض ہے، اس شخص نے وہ مکان اظہار حق حق کے ہاتھ فروخت کردیا، اظہار حق نے اس مکان کو اس قابض شخص سے خرید لیا؛ بیخرید نا اظہار حق صاحب کا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۱/۳۱۰ھ)

الجواب: اظبار حق صاحب کواس مکان کاخرید نااس قابض شخص سے جو کہ مالک نہیں ہے شرعًا ورست نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے تھا کہ مالک سے ہی خرید تااگر چہ مالک کا قبضہ نہ تھا؛ کیونکہ مالک ویسے

<sup>(</sup>١) الهداية ٣/٣ كتاب البيوع - قبل باب الربا .

<sup>(</sup>۲) ملک: ایجاب و قبول سے ثابت ہوجاتی ہے، قبضے پر موقوف نہیں رہتی، مگر منقول کی تیج قبضہ سے پہلے جائز نہیں، اس لیے فتوی میں دو تھم میں: تصرف کا جائز ہونا اور اس فعل کا ناجائز ہونا۔ ۱۲ سعید احمد پالن پوری

سی بلا قبضہ ہونے کے بیچ کرسکتا ہے؛ پس اب بصورت موجودہ بیچ نہیں ہوئی۔اوراظبار حق اس مکان کا مالک نہیں ہوا،اور مالک وہی ہے جس کی ملک میں وہ مکان ہے،اوراظبار حق کا بیغل ناجائز ہوااور رویبیاس کا ضائع ہوا۔فقط

### دوسرى بيع بدون اقالهُ بيع اول صحيح نهيس

سوال: (۲۳) زیدنے اپنامملو کہ درخت عمر کے ہاتھ مبلغ چھرو پے کوفروخت کر کے ،ایک روپیہ بطور بیعانہ کے بہوعدہ پندرہ روز معاملہ کیا، مگر عمر نے پندرہ روز کے اندرزر شمن اوانہیں کیا، اب زیدنے اس درخت کو بکرمشتری ثانی کے ہاتھ فروخت کیا، بیچ اول جائز ہے یا بیچ ثانی صحیح ہے؟ اور اس عرصے میں زید کا انتقال ہوگیا۔ (۱۳۳۲-۲۲/۳۵)

الجواب: بھاول می مولئ تھی، دوسری بھے بدون اقالۂ بھا اوّل می نہیں ہوسکتی، وہ درخت مملوکۂ عمر ہے، اسے مداختیارہ کہ کسی دوسرے کے ہاتھاس کوفر وخت کر کے اس کی قیمت ورث وُرید کو دیدے۔ فقط

### خون کی تجارت کا حکم

**سوال: (۲۴) ن**ریج خانے ہے خون جمع کرا کراوراس کو پکا کرسکھالیا جائے ،اوراس کی تجارت کی جائے تو جائز ہے یانہیں؟ (۳۳۰-۳۳/۹۳۰ھ)

الجواب: شرغااس خون کے فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہےاس کی تھے باطل اور حرام ہے۔

### ذیج کی ہوئی بکری کا خون مشک میں ملا نااور فروخت کرنا

سوال: (۲۵) ایک حکیم؛ مصنوی مشک میں ذریح کی ہوئی بکری کا تازہ یا خشک خون کثیر مقدار میں مانا چاہتے ہیں ایسے مشک کا فروخت کرنا اور بیاروں کواس کا استعمال کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۸۷ء) مانا چاہتے ہیں ایسے مشک کا فروخت کرنا اور بیاروں کواس کا استعمال کرنا جائز ہوگا اُن یکھوں میں میں المحواب دم مسفوح ند بوحہ جانور کا حرام اور نجس ہے لِفَوْلِهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا اَنْ یَکُوْنَ مَیْنَهُ اَوْ دَمَا مَسْفُوْخُ الآیة ﴾ (سورة انعام، آیت: ۱۳۳) کیس ملانا اس کا مشک میں اس کو جائز نہ کرے گا، اور نظ

وشراءاس كى حرام بـ در مختار باب الانجاس بل ب و ده مسفوح من سائر الحيوانات الغ (١) اور شامى جلد چبارم مي اور در مختار كتاب البيوع مين خون كى زيع كو باطل كباب: و بسط ل بين ما ليس بمال كالدم و المينة الغ (٢) پس دم مسفوح كى زيع اگر چده مخلوط بومشك وغيره كساته باطل اور حرام ب، اور استعال اس كانا جائز بـ فقط

## بكرى وغيره كےخون كى رقم تبليغ اسلام ميں صرف كرنا

سوال: (۲۶) بھیڑ بکری گائے کے خون کو فروخت کرکے اس کی رقم میں پلٹی غیر شرعی کاموں میں صرف کرتی ہے، لبذااگر وہی رقم بجائے ان کاموں کے تبلیغ اسلام میں صرف کی جائے تو جائز ہے یا نہیں؟(۲۳۶۰هـ)

الجواب: شرعاخون کی خرید و فروخت حرام ب، اوروه بیج باطل ب، البزدااس کی قیمت کواسلای کاموں میں صرف کرنا درست نہیں ہے۔ (٣)

## اسامي كميثن يرفروخت كرنا

سوال: (۲۷) اشامپ کمیش پر فروخت کرناجائز بی پانبیں؟ (۱۳۳۰-۱۳۳۳ه) الجواب: اسامپ کمیش پر بچ کرنا درست ب، اور در حقیقت به بیج نبیں ہے کیوں کہ ظاہر ہے کہاس قدر کاغذ سورو پے بیس اور ہزاررہ پے میں نہیں ہوسکتا، بلکہ ادائے محصول کی بیصورت اختیار کی گئ ہے، بہر حال اسامپ فروش ایک محصول وصول کرنے والا ہے جو بذریعہ اس کاغذ اسامپ کے محصول

دعاوی وغیرو کاجو که سرکار نے مقرر کررکھا ہے وصول کرتا ہے، پس اس کو جو پچھ سرکار بطور کمیشن دے اس کالینااس کے حق میں جائز ہے۔ فقط

<sup>(</sup>١) الدرالمختارمع الشامي ٣٥٣/١ كتاب الطهارة ، مبحث في بول الفارة وبعلها وبول الهرّة .

 <sup>(</sup>۲) تنويراالأبصارمع الدرالمختار والشامي ١٤٠/١-١٤١ كتاب البيوع \_ مطلب البيع الموقوف
 من قسم الصحيح .

<sup>(</sup>٣)حواله ما بقه۔

# الشامي فروشي درست ب يانهيس؟

سوال: (۲۸) اسٹامپ فروشی درست ہے یانہیں؟ کیونکہ بعض مرتبہ اغراض موافق شرع ہوتی ہیں،اوربعض مرتبہ خلاف شرع ہوتی ہیں؟ (۲۲/۱۰۸-۱۳۲۵ھ) الجواب: اسٹامپ فروخت کرنا درست ہے۔فقط

# خودروگھاس کی خرید وفروخت اوراجارہ کا حکم

سوال: (۲۹) زیدنے اپنی زمین کومحض گھاس کے لیے مقرر کررکھا ہے، اور سرکاری محصول ادا کرتا ہے، اور اس کا احاط لکڑی وغیرہ سے کردیا ہے، آیا زیدز مین کی گھاس کا جو بارش کے پانی سے احاطہ کے اندر پیدا ہوتی ہے مالک ہے یانہ؟ اور تیج واجارہ اس کا صحیح ہے یانہ؟ (۳۳۳/۳۱۳ه)

الجواب: قال فى الدرالمختار: والمراعى: أى الكلاء وإجارتها أما بطلان بيعها فلعدم الملك لحديث: الناس شركاء فى ثلث: فى الماء والكلاء والنارالخ (١) پس صورت مسئوله بين بيخ واجاره گهاس فذكوركا درست نبيس ب، اوريه احاط كرناحيازه وهمايت نبيس ب، بلكه احاط كرنا وردوكنا خود ممنوع به -

سوال: (۳۰) گھاس کورو کنا اور اس کی خرید وفروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟ علمائے کا نپور والہ آباد جواز کے قائل ہیں۔(۱۳/۳۸۱ھ)

الجواب: جواز کا قول صحیح نہیں ہے؛ کیونکہ کتب فقہ وحدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ گھاس کا روکنا اوراس کی خرید وفروخت کرناممنوع ہے جائز نہیں ہے؛ البتہ جو شخص گھاس کا مکڑا اپنی ملک کر لے، اس کو فروخت کرنا اوراس سے خرید نا درست ہے۔ فقط

# غيركى چيز كوبيحخ اور بهبه كردين كأحكم

سوال: (٣١) اگر کسی شخص نے غیر کی مملو کہ شئے کوکسی کے نام بنج یا بہد کردیا تو بہ بنج یا بہدنا فذ

(١) الدرمع الشامي ١٨٨/٤-١٨٩ كتاب البيوع - قبيل مطلب: صاحب البئر لا يملك الماء.

يوكايان؟ (عدم/٢٦-١٢١٥)

الجواب: غيركى چيزكوتيع وبهكرد ينااس غيركى اجازت اوررضا پرنفاذاس كاموتوف ب\_ و نظر فيه العلامة الشامى: ووقف بيع مال الغير لو الغير بالغاً عاقلاً النج لمالكه أما لو باعه على أنه لنفسه النج فباطل النج (١) سيجيئ في البيوع توقف عقوده كلها أن لها مجيز حالة العقد وإلا تبطل النج (٢) (درمخار) فقط

### کاشت کارز مین دار کی زمین فروخت نہیں کرسکتا

سوال: (۳۲) کسان یعنی کاشت کارکوز مین دار کی زمین کا فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۲-۳۳/۱۰۶۱ه)

الجواب: کسان کو جو کہ مالک زمین کانہیں ہے، فروخت کرنا اس زمین کا ناجا تزہے، اور اس سے خرید ناجھی ناجا تزہے۔

## قرض کی بیج جائزے یانہیں؟

سوال: (۳۳) زیدایک شخص سے ایک صدروپیة قرضه مانگتا ہے، اور باوجود تقاضه شدید کے مقروض ادانہیں کرتا، زیدکوا بی ضروریات کی وجہ سے مجبوری تھی ای وجہ سے زید بدست بکر یک صد روپیه بالعوض مبلغ بچپاس روپیہ بچ کردیا، اب بکرکواختیار ہے کہ آیا تمام روپیہ وصول کرے یا نہ کرے؟ زیدکا قرضه فدکورہ سے بچھتلت نہیں؛ یہ بیا جائز ہے یانہیں؟ (۲۵۱/ ۱۳۳۷ھ)

الجواب: تع قرض کی بطریق مذکورہ درست نہیں ہے،صورت جواز کی ہے ہے کہ زید بکر کو اپناوکیل وصول قرض کا بنادے اس کو جو کچھا جرت چاہے مقرر کر کے دیدے مثلاً سے کہے کہتم ہمارے روپے وصول کر دو بچاس روپے تم کوا جرت کے دیں گے۔فقط

<sup>(</sup>١) الدر المختارمع الرد ٢٣٣٠-٢٣٣٠ كتاب البيوع - فصل في الفضولي .

 <sup>(</sup>۲) الدرمع الرد ٣/١٦٣ كتاب النكاح \_ مطلب في الوكيل والفضولي في النكاح.

# قرض کی دستاویز کو بیچنے کاحکم

سوال: (۳۴) زیمسلم نے رام پرشاد کا فرے مبلغ دی ہزار روپے قرض لے کرایک تمسک سودی
لکھ کر باضابط اس کی تحمیل کرادی؛ اب زید مدیون پررام پرشاد دائن کے مبلغ سترہ ہزار روپے اصل معه
سود کے تاریخ امروزہ تک واجب ہوئے، اب عمر مسلم سے رام پرشاد کا فراس تمسک افرار کی زید کو مبلغ
چودہ ہزار میں بیچ کرتا ہے؛ یہ بیچ جائز ہے یانہیں؟ اور عمر کو مبلغ چودہ ہزار رام پرشاد کودے کر زید سے سترہ
ہزار وصول کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۸/۱۰۳ھ)

الجواب: بيمعاملة تع جائز نبيل بحرام اور باطل ب، اور عمر كووصول كرناستره بزاررو به كايا چوده بزاررو بي كاحرام اورر باصر تك ب- فقط

# قرض کی ادائیگی اور بچے کے نفقہ کے لیے متر و کہ جائدا دفر وخت کرنا

سوال: (۳۵) ایک شخص فوت ہوا، زوجہ اور بچہ شیرخوار چھوڑا، اور بچھ جا کداد چھوڑی؛ چونکہ وہ قرض دارتھا تو زوجہ اس جا کداد کوفروخت کرنا چاہتی ہاور قرض ادا کرنا چاہتی ہاور بچہ کے لیے نفقہ کی بھی ضرورت ہے؛ جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۹/۲۸۲ھ)

الجواب: اس صورت میں قرضۂ شوہری اداکرنے کے لیے اور صغیر کے نفقہ کے لیے فروخت کرنا اس زمین متروکہ کا درست ہے۔ فقط

### أوهارخر يدكر فروخت كرناجا ئزے

سوال: (٣٦) ایک امام مجدنوروپ ما ہوار خنگ پاتا ہے علاوہ ازیں نہ جائداد ہے نہ رہے کومکان ہے، اوراس کے ذمے مبلغ چار سوروپ قرض ہے، وہ گزراوقات کے لیے بازار سے سودا قرض لا کر فروخت کرتا ہے؛ پیٹر یدوفروخت جائز ہے یانہیں؟ (١٦٣/٦١ه) الجواب: پیٹر یدوفروخت جائز ہے۔

## ئىوراورىثراب كى خريدوفروخت

سوال: (۳۷)زیدمسلمان پیشه در تا جر ہے اور خنزیرِ اور شراب وغیرہ کی بھی خرید وفروخت کرتا ہے مسلمان کوالیمی تجارت کرنا شرعا جائز ہے یانہیں؟ (۹۴۰/۱۳۳۷ھ)

الجواب: خزیروشراب کی خرید و فروخت مسلمان کوحرام ہےاوراس کی آمدنی ناجائز ہے(۱)

## بڈی کی تجارت کا حکم

سوال: (۳۸) ہڑی کی تجارت کا تھم کیا ہے؟ جب کہ جرم کی ہڑی شامل ہوتی ہے۔ (۲۰۹/۱۳۳۸)

الجواب: ہڑی مردار کی پاک ہے سوائے خزیر کے، پس تجارت کرناہڑی کی اگر چہوہ مردار جانور کی
ہویا نہ ہو ج اور ماکول اللحم کی ہویا غیر ماکول اللحم سوائے خزیر (اور سوائے انسان) کے درست ہے، اور
تفع جواس تجارت سے ہو حلال ہے، اور شبہ سے کوئی چیز حمام نہیں ہوتی۔ در مختار میں ہے: و شعر المیت قیر
المحنویو علی المذهب و عظمها و عصبها ..... طاهر النج (۲) فقط

سوال: (۳۹) ہڈی کی تجارت جائز ہے یانہیں؟ جس میں ہر جانور کی ہڈیاں ہوتی ہیں اور اس تجارت کا نفع کار خیر میں رگانا کیا ہے؟ (۱۳۲۱/۱۷۱۳ھ)

الجواب: ہرایک جانور کی ہڈی پاک ہے سوائے خزیر کے؛ پس اس کی تجارت بھی درست ہے، اوراس تجارت کا نفع کسی کار خیر میں صرف کرنا جائز ہے۔ فقط

<sup>(</sup>۱) عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عام الفتح وهوبمكة: إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم السيتة فبإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس بفقال: لا ! هو حرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز و جل لمّا حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه (سنن النسائي ٢٠١/٣ كتاب البيع ، باب بيع الخنزير) الدرالمختارمع الشامى المتحام كتاب الطهارة، مطلبٌ في أحكام الدباغة.

# خنز براورانسان کی مڈیوں کو بیچنا جائز نہیں

سوال: (۴۰) تجارت ہٹریوں کی جائز ہے یانہیں؟ اور انسان وخزیر کی ہٹریوں کا کیا تھم ہے؟ اگر ہٹری لانے والے کو یہ کہد دیا جائے کہ انسان اور خزیر کی ہٹریاں نہیں لیس گے اور خود شناخت نہ ہوتو شرعاً کیا تھم ہے؟ (۱۲۲۲/۲۷۸۲ه)

الجواب: ہڈیوں کی خریدوفروخت جائز ہے؛ لیکن خزیراورانسان کی ہڈیوں کی خریدوفروخت جائز نہیں ہے،اور جب کہلانے والا یہ کم کہاس میں خزیراورانسان کی ہڈیاں نہیں ہیں تو خریدنااس سے درست ہے(۱) فقط

### زنده جانور كاصرف كوشت بيخيا

سوال: (۳۱) ایک شخص نے زندہ بیل واسطے ذرجے کہ مالک بیل سے خرید کرنے کی استدعاء
کی ، مالک بیل نے کہا کہ میں اس بیل کو واسطے ذرجے کے دیتا ہوں ، گر بعد ذرجے چیڑا اس کا میں خودلوں گا
اور گوشت کی قیمت چاررو بے وصول کروں گامشتری نے منظور کیا اور بدرضا مندی مالک بیل ومشتری
بیل ذرج کیا گیا، گوشت عمو ما برائے خداتقیم کیا گیا، اور چیڑا اصل مالک نے لے لیا، امام سجد نے تھم
دیا کہ بیجے کا لعدم اور ناجا نز ہے؛ اس لیے ذبیح جرام ہے؛ کیا زندہ جانور کے ایک جز و یعنی چیڑا خارج از
تیجے رکھ لینے سے گوشت جانور کا شرعًا ممنوع ہے؟ اور تیجے ناجا ئز ہونے کے سب سے ذبیح جرام اور اس
کے گوشت کا کھانامثل خزیر کے ہوجا تا ہے؟ (۱۳۲۷/۱۳۲۷ھ)

الجواب: قال في الدرالمختار: ولبن في ضرع (أى فسد بيع لبن) و جزم البرجندى بيطلانه ولؤ لؤ في صدف للغرر وصوف على ظهرغنم وفي السراج لوسلم الصوف واللبن بعد العقد لم ينقلب صحيحًا وكذا كل ما اتصاله خلقي كجلد حيوان الخ وفي (١) ويقبل قول كافر ولو مجوسيًّا قال: اشتريت اللحم من كتابي فيحل الخ (الدرالمختارمع الشامي ٢٩/٩ كتاب الحظر والإباحة)

الشامي مقتضاه أنه وقع باطلاً الخ (١) ( ثما ي ١٠٨/٢٠)

وفى الشامى (٣١/٣) وبما ذكر نا يحرج الجواب عن امتناع بيع اللبن في الضرع واللحم والشحم في الشاة والالية والأكارع والجلد فيها والدقيق في الحنطة والزيت في الزيتون والعصير في العنب ونحو ذلك حيث لا يجوز لأن كل ذلك منعدم في العرف الخر٢)(شاي٣/٣)

پی ان عبارات ہے واضح ہے کہ زندہ جانور میں گوشت کوفر و خسکر ناباطل ہے اور ہے تج نہ ہوگی ؛

البتہ بعد ذریح کے اور بعد گوشت کے ملیحہ ہ کرنے کے اگر پہلی تیج کوا شاکر از سرنو گوشت کی تیج کی جائے توضیح ہے ، اور مشتری کے لیے گوشت حلال ہے ، بہر حال وہ بیل جب کہ اللہ کے نام پر ذریح کیا گیا؛ تو ذریح ہے ، اور مشتری کے لیے گوشت کھانا درست نہیں ہے اگر بر بنا بھی البیج السابق ہو، ادراگر اس پہلی تیج کوتو زکر اور معد دم سمجھ کر دوسری تیج گوشت کی از سرنو کی گئی تو ورست ہے جیسا کہ اوراگر اس پہلی تیج کوتو زکر اور معد دم سمجھ کر دوسری تیج گوشت کی از سرنو کی گئی تو ورست ہے جیسا کہ بیانات بائع ومشتری سے ظاہر ہے بلکہ مشتری کا بیان جو واقعہ نہ کورہ کی نبیت درج ہے (۳) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تبل ذرج معاملہ تیج کا نہیں ہوا ، بلکہ مشتری کے واپس آ جانے پر بائع نے اس سے یہ کہا گہم اس کو ذرج کر لو بعد میں اگر گوشت پند آ وے گا چار روپے میں لے لینا ورنہ اجرت ذرج والی تھی نہ ہوئی تھی صرف وعدہ تھا، پس اگر واقعہ ایسابی ہے تو بعد ذرج کرنے کے اور چڑا علیحہ وکرنے کے جوتیج گوشت کی چار روپے میں ہوئی وہ مثر غاضیح ہے اس میں پھے ترج اور خرائی نہیں ہے۔ فقط

سوال: (۴۲).....(الف) زید نے زندہ گائے کا گوشت بدون کھال کے بایں طور فروخت کیا کہاس گائے کا گوشت جو کچھ ہودی روپے میں لےلو۔

(ب) زیدنے ند بوحہ گائے کا گوشت کھال اتارنے ہے پہلے بطریق مذکور فروخت کیا؛ دونوں

<sup>(</sup>۱) الدر المختار والشامي ١٨٣/-١٨٥ كتاب البيوع - مطلب استشناء الحمل في العقود على ثلاث مه اتب .

 <sup>(</sup>٢) الشامى ١/١٤ كتاب البيوع - قبل مطلبٌ في حبس المبيع لقبض الثمن.

<sup>(</sup>r) مشتری کابیان سوال میں درج نہیں ہے، شاید ناقل نے سوال میں انتصار کیا ہے۔

صورتوں کا کیا تھم ہے؟ اگر بیج ناجا تزہے تو اس گوشت کا کھانا جا ئزہے یانہیں؟ (۱۲۱۶/۱۲۱۹) ھ

الجواب: (الف،ب) اگرمحض وعده ہوکہ بعد ذکا کے جس قدر گوشت نکلے وہ بھے کردوں گا،
پھر بعد ذکا کے بہز خ معین مشتری کو دے ویو ہے تو یہ درست ہے، اورا گرفی الحال قبل ذکا فروخت کیا
ہے تو یہ ناجا تزہے، اور چونکہ ایسی بچے واجب الروہوتی ہے اورشتری کو کچھ تصرف اس میں جائز نہیں ہے،
اس لیے مشتری کو وہ گوشت کھانا نہ چاہیے، اور ویسے وہ گوشت چونکہ ذبیحہ کا ہے حلال ہے، مگر مشتری کو چاہیے کہ پہلی بچے کو فنح کر کے پھر از سرنو معاملہ بچے وشراء کا کرے تا کہ اس کے حق میں بھی وہ گوشت جائز ہوجائے۔ فقط

### زنده جانور كاصرف كوشت خريدنا

سوال:(۳۳) جانور میں ہے صرف گوشت حالت زندگی میں جانور کے، چندآ دی شریک ہوکر کے خریدلیں تو جائز ہے یانہیں؟(۲۹/۲۵۷-۱۳۳۰ھ) الجواب: بیزئیے جائز نہیں ہے۔ فقط

# گو براوراً لیے کی خرید و فروخت درست ہے

سوال: (۱۳۳).....(الف) گوبروغیره نجس چیز کی بیج درست ہے یانہیں؟ (ب) جنلانے کے واسطے اُلیے خرید ناجائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۲۷۹۷ھ)

الجواب: (الف،ب) گوبراوراً للح كی خرید و فروخت درست ، بصح بیع سرقین النج (۱) (درمخار) فقط

#### خضاب بیخادرست ہے

سوال: (۴۵) خضاب کا پیچنا جائز ہے یانہیں؟ اگرخود بنا کر پیچا جائے ؛ دونوں صورتوں میں کچھفرق ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۶۸۱ھ)

(١) الدرمع الرد ٩/٠٥٦ كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع .

الجواب: خضاب کا بیچنا درست ہے خود بنا کر بیچا جائے یا خرید کر کمیشن پر بیچا جائے ہر دومعورت میں بیچ صحیح ہے۔ فقط

# پنشن کی قشمیں اوران کی بیچ کا حکم

سوال: (۴۶) انگریزی (دور) میں جو پنش ملتی ہے اس کی چندا قسام ہیں:

ایک بخلائے ملازمت کہلاتی ہے ۔۔۔ ووسری بطورانعام جاکداددی جاتی ہے ۔۔۔ تیسری ایک بغشن پولٹیکل ٹریٹ کہلاتی ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ جوجا کداد پہلے بادشاہ نے کسی شخص یا خاندان کے لیے لی تھی ،اوروہ معرض بحث میں تھی ، بادشاہ جدید نے اس کو نامناسب یا غلط سمجھ کریہ تجویز کیا کہ وہ کارروائی ہے جاتھی ،اورجا کدادواپس نہیں کی بلکہ بقدراُس کی آمدنی کے یا جس قدرمناسب سمجھانقد سالانہ بعوض اس کے مقرر کردیا۔ اس قتم کی بغشن کی بھے جائز ہوگی یا نہیں ؟ نتیجاس بھے کا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سالانہ یا فصل سرکاری خزانے سے بائع لیتا تھامشتری لے گا۔ بیزر پنشن مدرسے کے واسطے وقف کی آمدنی سے خرید کرلیا اگریہ خرید پنشن بھی شرطانا جائز ہوتو تحریفر ما کیس۔ (۱۳۲۵/۱۳۲۵ھ)

الجواب: ال قتم كى پنشن كى بج وشراء بھى بقاعدہ شريعت جائز نہيں ہے كيونكہ يہ بھى ايك قتم كا وظيفہ اور حق ہے، اور جب كہ يہ بج وشراء حقوق كى جائز نہيں ہوئى تواس سے براءت كى صورت يہ ہے كہ ال معاملے كوفنح كيا جائے، اگر فنخ نہ ہوسكے تو جس وقت وہ رو پہيہ جو مدرسے كا ديا گيا ہے وصول ہوجائے ال وقت وہ پنشن بنام باكع منتقل كردى جائے يا يہ كہ وہ خوشى سے مدرسے ميں دينے برراضى رہے۔ فقط

#### بذريعة تحريزخريد وفروخت كرنا

سوال: (۴۷) بذریعہ چٹی یا خط کے غلہ خرید و فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟ جب کہ صرف آڑھتی سب کام کرتے ہیں۔(۴۸۲/۱۳۸۷ھ)

الجواب: یہ نیج وشراء بذرید تحریر کے بشرطیکه اس میں شرائط صحت نیج پائی جائیں درست ہے۔

# ہنڈی اوراس کی سند کوفر وخت کرنے کا حکم

سوال: (۴۸).....(الف) ہنڈی ہمارے یہاں دوشم کی ہوتی ہے: ایک تویہ کہ ہم کسی کو خطر راہ کی وجہ سے کچھ رو بید دیدیں، اور جس جگہ ہم کو جانا ہے وہاں اس کی کچھ تجارت وغیرہ ہوتی ہے، لہذاوہ شخص ہم کوسند کے طور پر کاغذ لکھ دیتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اس مقام پر پہنچ کر رو بیدوصول کر لیتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس سند کواگر کسی دوسرے شخص کے ہاتھ استے ہی رو بید پر فروخت کریں قوجا ئز ہے یا نہیں؟ رو بید پر فروخت کریں قوجا ئز ہے یا نہیں؟

(ب) تمسک کوشریعت میں کیا گہتے ہیں؟ اور اس کی بیچ درست ہے یا نہیں؟ (جست ہے یا نہیں؟

الجواب: (الف) مِنْرُى مَروه مِ هداية، آخر كتاب الحوالة: ص: ١١٨ (١) قال في الشامى: قوله بيع البراء ات: جمع براء ة وهي الأوراق التي يكتبها كُتَّابُ الديوان على العاملين على البلاد بخط كعطاء أو على الأكارين بقدر ما عليهم، وسميت براء ة لأنه يبرأ بدفع ما فيها (٢) بخط كعطاء أو على الشقوط خطر الطريق (٣) (درمُقَاروغيره)

اس سند کوفروخت کرناجا ئزنمیں ہے،خواہ اتنے ہی روپیہ کوہو جواس سند میں ہے یا کم وہیش کو،البتہ اگر مثل نوٹ کے مساوی روپیہ لینے کوقرض اور حوالہ پڑھول کیا جائے تواس صورت میں صرف مساوی روپیہ لینا درست ہوگانہ کم وہیش فی الشامی: إذا باع اللدین من غیر من هو علیه کما ذکر لایصح (۲) وفی اللدر المحتار: بیع البواء ات التی یکتبھا اللدیوان علی العمال لایصح (۵)

## (ب) پیرسیدوتمسک براءت کے نام ہے موسوم ہے،اس کی بیچکسی طرح درست نہیں ہے کمامو

<sup>(</sup>۱) ويكره السفاتج وهي قرض استفاد به المُقرِض سقوظ خطر الطريق، وهذا نوع نفعٍ استفيد به، وقد نهي الرسول عليه السلام عن قرضٍ جر نفعًا (الهداية: ١٣١/٣ آخر كتاب الحوالة)

 <sup>(</sup>٢) ردالمحتار ٢٣/٤ كتاب البيوع - مطلب : البيع بالتعاطى .

 <sup>(</sup>٣) الدر المختارمع الشامي ١٨/٨ كتاب الحوالة - مطلبٌ في السفتجة وهي البوليصة.

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار ٢٣/٤ كتاب البيوع - مطلب في بيع الجامكيّة.

<sup>(</sup>٥) الدرمع الرد ٢٣/٤ كتاب البيوع \_ مطلب: البيع بالتعاطى .

(ح) ڈگری اور حکم نامہ کی بھے بھی درست نہیں ہے، اور جب کہ بھے باطل ہے تو بائع کومشتری ہے روپیہ لینا اور مشتری کو دینا جائز نہیں ہے، اور مشتری پر جبر نہیں ہوسکتا، اور جبرار و پیہ وصول نہیں کرسکتا، اور وہ روپیہ بائع کے لیے حلال نہ ہوگا، اور اپنے صرف میں لا نا درست نہیں۔

### عمدہ زمین کے بدلے خراب زمین زائد لینا سوال:(۴۹)احچی زمین دے کرخراب زمین بدلے میں زیادہ لیناجائز ہے پانہیں؟ (۱۲۱۰-۳۲/۱۶۱۰ھ)

الجواب: جائز بـ لعدم علة الربوا فيها.

## درياً اور تالاب ميں موجود مچھليوں کي خريد وفروخت

سوال: (۵۰) حضرات فقہاء باب تج الفاسد میں تصریح فرماتے ہیں کہ بچ سمک فی الماء جائز نہیں ہے الیکن ہمارے ملک میں سرکار کی جانب سے دریا اور تالاب کی مجھلیوں کی بطریق ٹھیکہ کے بیع ہوجاتی ہے، ٹھیکہ دار مجھلیاں پکڑ کر فروخت کرتے ہیں اس بیچ وشراء کا کیا تھم ہے؟ اور ان مجھلیوں کا کھا نادرست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۵۱)

الجواب: دریااور تالاب میں رہتی ہوئی مچھلی کی خرید وفروخت درست نہیں ہے، ای طرح اجارہ اور ٹھیکہ تالا بوں کا بھی مجھلیاں پکڑنے کے لیے درست نہیں ہے، ٹھیکے والے جواُن تالا بوں میں سے محھلیاں پکڑتے ہیں ان سے خرید نااس وجہ سے درست معلوم ہوتا ہے کہ وہ مجھلیوں کو پکڑنے کی وجہ سے مالک ہوگئے، ان سے خرید نے والوں کا کھا نا درست ہے۔

# تالاب سے نکالے بغیر محیلیوں کو بیچنے کا حکم

سوال: (۵۱) ایک گهری زمین سرکاری لگان پرمقرر ہے ہمیشہ اس میں پانی رہتا ہے آبادی کا موقع نہیں ملتا، مالک کو بھاری لگان اپئے گرہ (جیب) سے اداکر نے میں سخت نقصان ہے اس نشیبی کلزہ مذکورہ میں مجھلیاں بہت جمع ہوتی ہیں۔ ماہرائی فن شکار مجھلی کا اندازہ اور اپنے نفع کا خیال کر کے قیمت دینا منظور اور مجھلی کی بچے پر مجبور کرتے ہیں۔ مجھلی کی بچے اس صورت میں فاسد یا باطل یا جائز ہے؟ (۱۳۸۹/۱۳۸۹ھ) الجواب: مجمل كى تيج الاب مين بدون بكرت اور قبندكر نے كے باطل ب،اس مين جواز كى كى صورت نيس، اور نه اجاره اس الاب كا صحح ب، در مخار مين به و فسد بيع سمك لم يصد لو بالعرض وإلا فباطل لعدم الملك "صدر الشريعة" (در مخار) وفى الشامى: قوله صدر الشريعة حيث قال: المسمك الذى لم يصد ينبغى أن يكون البيع باطلاً إذا كان بالدر اهم والمدنانير ويكون فاسدا إذا كان بالعرض لأنه مال غير متقوم لان التقوم بالإحراز والإحراز منتفى الخرا) فتط

سوال:(۵۲).....(الف) تالاب کی پالی ہوئی مچھلی کی نیچ بلانکا لے جائز ہے یانہیں؟ (ب) نیز ایسی مجھلیوں کی جوسلاب میں زمین کے کئی گڑھے میں رہ گئی ہوں نیچ جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۹/۲۰۲هے)

> الجواب: (الف) بیجان کی جائز نہیں ہے۔ (ب)ان کی بیع بھی تاجائز ہے۔

# مچھلی کےعلاوہ بحری حیوانات کوفروخت کرنا

سوال: (۵۳) بجز سمک کے حیوان بحری کوفر وخت کرکے اس کے ثمن سے نفع اٹھانا یا کہ غیرقوم سے سمک کا تبادلہ جائز ہے یانہیں؟ (۳۳۵-۳۳۳/۲۲۵)

الحواب؛ وماجاز الانتفاع بجلده أو عظمه يجوز بيعه كذا في الدر المختار (٢) وبيع غير السمك من دواب البحر إن كان له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز الخ (٢) (شامى: مطلب في البيع الفاسد ص ١٤/١ مصرى (٣)

<sup>(</sup>١) الدر المختار والشامي ١٨١٠/ ١٨٢ كتاب البيوع - مطلبٌ في البيع الفاسد .

<sup>(</sup>٢) الدر والرد 191-191 كتاب البيوع ـ مطلب في بيع دُوْدَة القُرْمُزِ.

<sup>(</sup>٣) ترجمہ: جس جانور کی کھال اور ہٹری ہے فائدہ اٹھانا جائز ہے اس کا پیچنا جائز ہے( درمختار ) اور مچھلی کے علاوہ بحری جانوروں میں ہے اگر کوئی قیمتی ہے جیسے مہور اور خز کے چڑے وغیرہ تو اس کا پیچنا جائز ہے، شامی۔

## وكيل بالبيع كابرائ فروخت دى موئى چيز كوخريدنا

سوال: (۵۴) زیدنے نمرکواپی ایک چیز بیجے کودی تو عمرنے اسے بازار میں خریداروں کو دکھلا کر نرخ کا انداز ہ کرایا، اور ای حساب ہے اس چیز کی قیمت زید کواپنے پاس سے دے دی، اور وہ شئے خود خرید کر پاس رکھ لی، اور زیدہے بیانہ کہا کہ میں نے خود خرید لی ہے تو بیان وشراء جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۲-۲۳/۳۲۹ھ)

الجواب: وكيل بالبيع كوخودخريد نااس چيز كادرست نبيس ہے۔ (١) فقط

#### غلہ وصول کرنے کے حق کوفر وخت کرنا

سوال: (۵۵) زید، عمر، کر، خالد؛ چار بھائی ہیں، ایک علاقہ ان کے مریدوں کا ہے جہاں ہے فلہ وصول کر کے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اب خالداس علاقے کو بغیر موجودگی دیگر بھائیوں کے کسی شخص کے ہاتھ بچ کرتا ہے، اور وصول غلہ کاحق ای کودے دیتا ہے باقی بھائی اس کے دعوے دار ہوتے ہیں؛ اس قسم کی بچ کا کیا حکم ہے؟ اور باقی بھائیوں کا دعویٰ کیسا ہے؟ بینوا تو جروا (۲۵۱/۱۵۱ھ) الجواب: اس قسم کی بچ شرعًا سجے نہیں ہے، کیونکہ ایسے حقوق کی بچ جائز نہیں ہوتی، اور جس چیز میں چندلوگوں کا استحقاق ہواں میں کسی ایک کا تصرف کرنا اس طرح کہ دوسرے ذوی الحقوق کاحق ضائع کردے جائز نہیں ہے۔ فقط

#### تیارہونے سے پہلے راب خریدنا

سوال: (۵۲) زید نے عمر کوسورو پے دید ہے کہ جس قدر تیری راب ہوگی اس نرخ سے میری ہے، عمر کے یہاں ہزاررو پے کی راب ہوگی جس وقت راب تیار ہوگئی عمر نے دیدی، اور بقیہ نوسورو پے لے لیے تو یہ جائز ہے یانہیں؟ یہ راب رو پے دینے سے دو تین ماہ کے بعد تیار ہوگئی؟ (۱۳۲۸/۳۱ھ)

(۱) الو کیسل بالبیع لایسملك شواء و لنفسه ، لأن الواحد لایکون مشتریًا و بانغا. كذا في الوجیز للكو دري (الفتاوى الهندية: ۵۸۶/۳ كتاب الو كالة – الباب الثالث في الو كالة بالبیع)

الجواب: اس وقت جب كەزىدى بىر معاملەكيائى تىلى تىلى جونى جىيا كەظاہر ، پس بىر صرف وعدە يۇمحول ہوگا، بعد ميں جب راب ديدے گا اور قيمت لے لے گا بيچ تام موجائے گا۔

## میلی بیع ختم کر کے دوسری بیع کرنا

سوال: (۵۷) دس بکریاں زید کے پاس تھیں کمی کی قیمت پانچ روپ کس کی دس کسی کی اور زیادہ ؛ عمر نے زید سے کہا کہ بیدس بکریاں ہم کوسورو بے میں وے دو! اس حساب سے فی بکری دس روپے کی ہوئی ۔ زید نظورتو کرلیا ، مگر تین بکریاں دس بکریوں میں سے نی زیس ، جب عمر نے بیا بات سی تو کہا کہ بکریاں موجودہ اوروہ رقم جو تین بکریوں کی تمہارے پاس ہے ہم کود یدو، اور سورو بے ہم سے لو، زید نظور کرلیا بی تی نانی جائز ہے انہیں ؟ (۱۳۳۸/۳۱۷ھ)

الجواب: دوسرامعاملہ بھی درست ہے مگراس میں بیضرورہے کہ بقدرتین بَریوں کی قبت کے جو کہ عمر زید سے لیتا ہے نقدادا کرے اس میں ادھار نہ کرے (۱)

## تركه ميں ملی ہوئی جائداد میں ہے اپنے جھے كو بيچنا

سوال: (۵۸) علی بخش مرحوم کی بیوہ اپنے جھے کی جائداد کسی کے پاس بچے وربمن کر عمق ہے یا نہیں؟ (۱۰۴۷/۱۰۴۷ھ)

الجواب: زوجه کی بخش اپنے حصے کو پیچ ور بمن و مبه کر علتی ہے۔ فقط

## ملازم کی واجب تنخواہ کے عوض کوئی چیز بیچنانقد بیچنا ہے

سوال: (۵۹) زیدغله اس طرح فروخت کرتا ہے کہ نقد لینے والے کونوسیر اور ادھار لینے والے کو کھی کہ دیتا ہے، زید کے ایک ملازم عمر نے زید ہے اپنی تخواہ کے عوض میں جوزید کے ذمے واجب الا داء تھی، غلہ خریدا تو زید نے ملازم عمر کو قرض لینے والوں کے موافق کم دیا تو عمر اپنے باقی حق کا اور کمی کا (۱) کیونکہ تین بحریوں کی رقم کورقم کے عوض خرید تا بچ صرف ہے اور بچ صرف میں عوضین پرمجلس عقد میں قبضہ کرنا ضروری ہے۔

مطالبه کرسکتاہے یا کیا؟ اورزید کے ذینے ملازم کونقدخریداروں کےموافق دینانشر غاواجب ہے یانبیں؟ تختم (۱۳۷۸/۱۳۷۸ھ)

الجواب: یہ بداختیارزید ہے کہ جس زخ ہے دیوے ۔۔۔ ملازم کواختیار ہے،اگرگرال معلوم ہوتو نہ لیوے،لیکن درحقیقت زیدکواس ملازم کے ساتھ معاملہ نفته خریدنے والے کا ساکرنا چاہیے۔

# خریدار کےروپیے ہال خرید نااور اس کے ہاتھ نفع سے فروخت کرنا

سوال: (۱۰) اگر کسی تاجر کے پاس مال موجود نہ ہواور وہ خزیدار سے پیشگی روپیہ وصول کر کے اس روپے سے مال خزید کرنفع سے دیوے تو شرعًا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۸/۱۲۲۰ھ)

الجواب: اگر تا جرکے پاس مال موجود نہ ہواوروہ خریدار ہے روپے لے کراس روپے ہے مال مطلوبہ مزگا کرنفع سے فروخت کرے توبید درست ہےاور تا جرکے لیے نفع حلال ہے۔

#### ایک سے وعدہ کر کے دوسرے کے ہاتھے فروخت کرنا

سوال: (۱۱) زیدایک اراضی کاخریدار تھا، اور بائع ہندوتھا، بائع نے زید کے ہاتھ فروخت کرنے کا وعدہ کرلیا تھا، ای درمیان میں ای اراضی کا دوسر اٹخص عمر خریدار ہوگیا، اور اس نے اس اراضی کوخرید نا چاہا، بائع راضی ہوگیا؛ عمر نے من جملہ سات سورو پے قیمت کے چار سورو پے نقد دینا چاہا، اور تین سو رو پے کا رقعہ بلا سودی لکھنا چاہا، بائع کہتا تھا کہ میں سود بھی لوں گا، عمر انکار کرتا تھا بج نامہ تحریز نہیں ہوا، زید خریدار اول نے بچر معاملہ کر کے اراضی خرید لی، عمر نے عدالت میں بربناء معاہدہ نالش کی، بائع کہتا ہے کہ میرا پہلا معاہدہ زید ہوات بیشی مقدمہ زید نے بحرکو ثالث مقرر کردیا، عمر نے بھی قبول کرلیا، بکر کوکیا فیصلہ کرنا چاہے۔ اوقت بیشی مقدمہ زید نے بحرکو ثالث مقرر کردیا، عمر نے بھی قبول کرلیا، بکر کوکیا فیصلہ کرنا چاہے۔ اوقت بیشی مقدمہ زید نے بحرکو ثالث مقرر کردیا، عمر نے بھی قبول کرلیا، بکر کوکیا فیصلہ کرنا چاہے۔ اوقت بیشی مقدمہ زید نے بحرکو ثالث مقرر کردیا، عمر نے بھی قبول کرلیا، بکر کوکیا فیصلہ کرنا چاہے۔ اوقت بیشی کا معاہدہ شرفا قابل نفاذ ہے یا نہیں؟ (۱۸۳۲ /۱۸۳۱ھ)

الجواب: اس صورت میں اگر عمر خریدار ٹانی سے بائع کا معاملہ طے ہوگیا، اور ایجاب وقبول زبانی ہوگیا، اور محض سود کی گفتگو کے اختلاف کی وجہ سے بیٹ نامہ تحریز ہیں ہوا تو بیعنامہ تحریر نہ ہونے سے بیع میں کچھ نقصان نہیں ہوا، بیع بوری ہوگئی اور اگر چہ عمر کو یہ مناسب نہ تھا کہ زید کے ساتھ معاملہ بیع ہوتے ہوئے خودخریدار بنمآ،لیکن جب بالکع نے اس کے ساتھ ایجاب وقبول کرلیا تو بیچ پوری ہوگئ پھر زید کے ساتھ جو معاملہ خرید وفروخت ہوا وہ شرعًا جائز نہیں ہوا، زید کو پچھ چق لینے اس زمین فروخت شدہ میں نہیں ہے، عمراس کا مالک ہوگیا بکر کو بھی یہی فیصلہ کرنا چاہے۔ فقط

# آرڈردے کرجو مال منگوایا ہے اس کی بیچ کب تام ہوگی؟

سوال: (۱۲) میں جاپان سے مال منگوا تا ہوں، گرصورت یہ ہے کہ بذر بعد تاریا خط وہاں کی کمپنی کواطلاع دیتا ہوں کہ اتنامال مجھے در کارہے، اگر تین چار مہینے تک مال نہ آو ہو بعد میں ہم لینے کے ذیحے دارنہیں، اور کمپنی وہاں سے روانہ کردیا جائے گا، وقت مقررہ پر پہنچانے کے ذیمے دارنہیں، اور قیمت اس وقت دیجاتی ہے جب مال آجا تا ہے بین چے وشراء جائزے؟ (۱۲۳۹/۱۸۴۷ھ)

الجواب: اس صورت میں اس وقت بھے نہیں ہوتی جس وقت کے فرمائش بھیجی جاتی ہے، اور دہاں پہنچتی ہے اور دہاں سے مال روانہ ہوتا ہے، بلکہ نے اس وقت ہوگی جس وقت مال فرمائش کنندہ کے پاس پہنچ جائے اور وہ قیمت مقررہ پراس مال کوخریدنے پر راضی ہواور قیمت بھیج دیوے۔

## آرڈر میں خلاف فرمائش مال فکے تو کیا تھم ہے؟

سوال: (٦٣) دِساوَرے جو مال منگوایا جاتا ہے، اس میں اکثر مال خلاف فرمائش نکل آتا ہے تو اس کی بیچے درست ہوتی ہے یانہیں؟ (١٣٣٣-٣٢/٤٩٣ھ)

الجواب: جب مشتری اس مال کود کمچه کرراضی ہو گیااوراس کور کھ لیا تو بیچ درست ہوگئی۔

# نابالغ بچوں کی خرید وفروخت کا حکم

سوال: (۱۳) نابالغ بچوں کی بچے وشراء جائز ہے یانبیں؟ (۱۲۳۰/۲۲۸۵) الجواب: ولی کی اجازت ئے ان کی بچے وشراء صحیح ہوجاتی ہے۔

# نابالغ بھائی کامکان بالغ بھائی اور چھانے فروخت کردیاتو کیا تھم ہے؟

سوال: (۲۵) نحمدہ و نصلی علی دسولہ الکریم علی دین وعاملان شرع متین اس مسلے میں کیا فرماتے ہیں: بکروزید ووقیقی بھائی تھے، دونوں کی جائداد وکار وبار مشترک تھے، نیز گھر بھی ایک بی تھا یعنی کھانا بینا بھی علیحہ ونہیں تھا ان میں ایک فوت ہوگیا، اور صرف دولڑ کے خالد اور ولید وارث نابالغ چھوڑے، دونوں نابالغوں کا حقیقی چھا بکر ولی رہا، شل سابق سب ساتھ رہے اور کار وبار صرف ولی ندگور بی کرتا رہا، جائداد غیر منقولہ مشتر کہ میں صرف دومکان تھے، بکر و خالد نے ہر دومکان صود کی رہ بن کردیے، اس وقت خالد بھی بالغ ہو چکا تھا۔

پچھ عرصہ کے بعد من جملہ ہر دوم کان ہائے نہ کور کے بحر و خالد نے ایک مکان ایک مسلمان کے ہاتھ تھ کردیا، بوقت تھ نہ کورولید کی عمر دس سال کی تھی، یہ تھ اوالی بھی ، اور ولید کو تھ کا بخو بی علم تھا، تھ شدہ مکان پر بھے کے وقت مشتری کا جفنہ ہوگیا اور اب تک مسلسل ہے، اور فریقین تھ شدہ مکان کے عین مصل رہتے ہیں اس واسطے ولید کا بیٹم ہمیشہ تازہ رہا، کی سال کے بعد مرتبی نے ان پر رہین معہ سود کا دعوی کردیا، دوران مقدمہ میں خالد وولید نے عذر کیا کہ دونوں وقت رہی نابالغ تھے گو اب بالغ ہوگئے ہیں، اس لیے ان کے حصہ پر رہین کا انرنہیں ہے، تحقیقات عدالت سے تابت ہوا کہ خالد رہین کے وقت بالغ یعنی ۱۸ سال سے زیادہ عمر کا ہوچکا تھا؛ البتہ ولید نابالغ تھا، چنانچہ عدالت اگریزی نے رہین شدہ جا کہ اور چہارم یعنی ولید کا حصر رہین سے خارج سمجھ کر علیحدہ کردیا، اور صرف بروگئی کر دیا تھا اور مقد سے کی بیروی کر دہا تھا خالد کے جصے پر ڈگری کر دی چونکہ اس دوران میں ولید بھی بالغ ہوچکا تھا اور مقد سے کی بیروی کر دہا تھا خالد کے جصے پر ڈگری کر دی چونکہ اس دوران میں ولید بھی بالغ ہوچکا تھا اور مقد سے کی بیروی کر دہا تھا خلا کی عام دیا جو مکان کی جہ ہے اس کا حصہ ڈگری سے نے گیا ہے، عدالت نے ہر دومکان کے مشتری نے عدر داری کی اس لیے اس تھ شدہ مکان کا خیاا م ہوا۔ خلا کی اور کی اس لیے اس تھ شدہ مکان کا خیاا م ہوا۔

اب مرتبن اور مشتری کے بیع شدہ مکان کے باہم مقدمات، دائر ہوئے، اور کئی سال مقدمہ رہا اگر چہ مقدمہ میں ولیدفریق نہیں تھا،لیکن فریقین کے وکلاء کی بحث میں ولید کا حصہ بھی آیا اور عدالت نے صرح فیصلہ کردیا کہ مکان متازعہ میں کوئی حق مرتبن نیز ولید کا نہیں ہے، مرتبن کا دعویٰ خارج کردیا یمی فیصلہ مدالتِ تحت سے ہوکر ہائی کورٹ تک بحال رہا، قانون انگریزی کے بیموجب اب ولید کا کوئی <sup>0000</sup>اللہ اللہ ہوں حق باقی نہیں رہا،اس لیے وہ دعوی بھی نہیں کرسکتا۔

<u>۱۹۲۳ء سے پہلے ولید نے بھی صراحۃ یااشارۃ بھی تع نہ کور</u> سے نارضامندی کااظہار نہیں کیا،اب سے <u>۱۹۲۳ء میں ولید نے مشتری سے بالواسطہ کہلوایا کہ م</u>کان کا میراحصہ واپس کردواور تع سے نارضامندی کااظہار کیا۔

ندکورہ بالا حالات سے ظاہر ہے کہ ولید الر 190ء میں بالغ ہو گیا تھا کیوں کہ اس کی عمر ۱۵ ارسال کی ہوگئی تھی بالغ ہو نے اور مکان کی بیچ کا ابتداء ہے علم ہونے کے باوجوداس نے 1917ء تک سکوت رکھا لینی بعد بلوغ ۱۸ اسال تک عملاً بیچ کوشلیم کرتا رہا، ان حالات میں شرع شریف کا کیا تھم ہے؟ آیا اس قدر مدت کے بعداب بھی ولید کو بیچ فنخ کرنے کا حق ہے یانہیں؟ (۱۲۲۰/۱۲۲۰ھ)

الجواب: اگر بوقت بیج ندکورولیدنا بالغ تھا تو یہ بیج دووجہ سے باطل ہوئی: ایک بید کدولید نا بالغ تھا،
اور نا بالغ کے املاک کی بیج ہر حال میں باطل ہوجاتی ہے خواہ نا بالغ اس کی اجازت ویدے یا نہ دے
کے مافی الدر المستحتار: وقف بیع مال الغیر لو الغیر بالغًا عاقلًا، فلو صغیرًا أو مجنونًا لم
ینعقد اصلا کما فی الظواهر (۱)

دوسرے یہ کہ شرکتِ ملک میں ہرایک شریک دوسرے شریک کے حق میں اجنبی کا حکم رکھتا ہے، اس لیے ولید کے بھائی یا چھائے یا چھا تی حقوق کو فروخت کر سکتے ہیں نہ دوسرے شریک کے حصہ کو، نیز محض سکوت کو نیع فضولی میں اجازت فعلی بھی قر ارنہیں دیا گیا ہے، کہا فی رد المحتار: لو أحد المالك بشمنه خطأ من المستری فہو إجازة، لا لوسکت عند بیع الفصولی بحصرته (۲) (شامی:۱۳۱/۱۹ باب بیع الفصولی) الحاصل مشتری کوچاہیے کہ ولید کواس کے حصہ کی قیمت دے کریا ہم بہ پرداضی کرے مکان کو مغصوب ہونے کے حکم سے بچالے فقط

قصابوں ہے بکروں اور دنبوں کی خرید وفروخت کرنا جائز ہے سوال: (۲۲) زید بکروں اور دنبوں کی خرید وفروخت قصابوں ہے کرتا ہے؛ یہ جائز ہے یانہیں؟

<sup>(1)</sup> الدر المختار مع الشامي ٢٣٣/٤ كتاب البيوع - فصل في الفضولي.

 <sup>(</sup>٢) الشامى ٢٣٢/٤ كتاب البيوع - مطلب : البيع الموقوف نيف وثلاثون .

براس کونا جائز کہتا ہے؟ (۱۳۳۱/۳۵۲<sub>ه</sub> )

الجواب: بیج وشراء بکروں اور دُنبوں کی بصورت مذکورہ شرعًا درست ہے، اور بکر جو ناجائز کہتا ہےا ہی کا قول غلط ہے۔فقط

ہنود کے میلوں میں تجارت کے لیے جانا اور پوجا کا سامان فروخت کرنا سوال: (٦٤).....(الف) ہنود کے میلوں میں تجارت کے لیے جانا شرعا کیسا ہے؟ (ب) گھنٹی گھنگرو، دیو کی پوجا کا سامان اور تصویر کے کھلونے ، گنجند (۱) و نیبر وان چیزوں کی تجارت شرعا جائز ہے یا حرام؟ (٣٣٢/٦٤٦هـ)

الجواب: (الف) ہنود کے میلوں، عبادت گاہوں میں تجارت کے لیے جانا اچھانہیں ہے۔ (ب) اور تصویر وغیرہ یوجا کا سامان فروخت کرنا مکر وہ ہے۔ فقط

# کافرگورنمنٹ مسلمانوں کی جائداداوراوقاف پر قبضہ کر کے فروخت کردے تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۸) کافر گورنمنٹ استیلاء کر کے مسلمانوں کی مملوکہ جائدادوں اور اوقاف پر قبضہ کر کے مسلمانوں کی مملوکہ جائدادوں اور اوقاف پر قبضہ کر لے جب کہ مسلمان کافر حکومت کے ہاتھ سے چیٹر انے پر قادر نہ ہوئے تو اس حالت میں اگر گورنمنٹ نے ایک شخص کی جائداد دوسرے کے ہاتھ یا وقف کو کسی کے ہاتھ فروخت کردیا تو اس خریدار کو باوجوداس علم کے کہ بید فلال شخص کی مغصوبہ جائداد ہے یا وقف ہے، خرید نا اور اس سے نفع اٹھانا جائز ہے یاند؟ ملم کے کہ بید فلال شخص کی مغصوبہ جائداد ہے یا وقف ہے، خرید نا اور اس سے نفع اٹھانا جائز ہے یاند؟

الجواب: جائدادمملوکہ میں بیقاعدہ جاری ہوگا کہ بعد تسلط کفار؛ مشتری کے حق میں تصرف جائز ہے، کیکن اوقاف میں سیقاعدہ جاری نہ ہوگا، اوقاف کومصارف اوقاف میں صرف کرنالازم ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) گنجفه: ایک کھیل کانام جس میں ۹۶ گول ہے ہوتے ہیں اور تین کھلاڑی۔ (فیروز اللغات)

# مکان خرید کراس شخص کے ہاتھ نفع سے فروخت کرنا جو پہلی بیچ میں بائع کامشیر ہے

سوال: (۱۹) .....(الف) محمری نے اپنا مکان فروخت کرنا چاہا، عبدالرؤف کے ذریعہ سے اپنا مکان فروخت کرنا چاہا، عبدالرؤف نے مشتری سے بیشرط کی کہ جبتم بیر مکان فریدلوتو اس کو دو ہزار نفع سے میر سے ہاتھ فروخت کرڈ النا، اس کا رو پییتین برس کے اندراواکر ویا جائے گا، اگر تمین برس کے اندراو پی در جسری نہ کراسکوں تو معاملہ ہذا فنخ مصور ہوگا، اور جورقم بطور بیعا نہ عبدالرؤف سے ملے گی وہ منبط کرلی جائے گی، چنا نچاس قرار داد کے مطابق مسما قامحمری سے مشتری نے رو پیدد کر (عقد تھے کو) مکمل کرالیا بدون کسی شرط کے، مکان فرید لینے کے بعد حسب قرار داد ما بق عبدالرؤف سے دو ہزار نفع پرمکان فروخت کرنے کا قرار کیا، اور پانچ سورو پے بیعا نہ لیا۔ عبدالرؤف کی حیثیت معاملہ تھے میں ایک پرمکان فروخت کرنے کا قرار کیا، اور پانچ سورو پے بیعا نہ لیا۔ عبدالرؤف کی حیثیت معاملہ تھے میں ایک پرمکان فروخت کرنے کا قرار کیا، اور پانچ سورو پے بیعا نہ لیا۔ عبدالرؤف کی حیثیت معاملہ تھے میں ایک پروکار مشیر کی تھی۔

(ب) یہ بیج نامہ جومحدی نے بحق مشتری کیا جائز ہوایا نہ؟ اور پھر مشتری کا عبدالرؤف کے ہاتھ تھ کرنا جائز ہوایانہیں؟ ( ۱۳۳۲/۳۱۳۳ ہے )

الجواب: (الف،ب) جب كەسما قبائعہ نے كوئى شرط بيچ كى يحميل كے وقت نبيس كى،اورعبدالرؤف كى حيثيت محض مشير كى تھى وہ وكيل بالبيع نه تھا تو بيچ ندكور جومحدى نے بنام مشترى مكمل كى تيجى ہوگئى، اور پھر مشترى نے جواس مبيع كو بەنفع دو بزارروپے عبدالرؤف كے ہاتھ بيچ كياوہ بيچ بھى تيجى موگئى۔فقط

## عمد ه اور گھٹیا چیز وں کو ملا کر بیچنا

سوال: (۷۰) اناج اوردیگراشیاء فروختنی میں زیادہ اور کم قیت کی جنسوں کامیل کر کے دھوکہ ہے بیچنا تو ظاہر ہے کہ منع ہے، اوراس کی قیمت حرام ہے، لیکن اگراس قتم کے میل کا لوگوں کوعلم ہو یاسر بازارمیل کیا جاتا ہواس طور پر فروخت کرنے والے کے لیے کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۲/۹۲۳ھ) الجواب: جس صورت میں دھوکہ نہ ہو جائز ہے۔

# حیا ندی کوتا نبے وغیرہ سے رنگنا پھراس میں ہم وزن سوناملانا اور سونا کہہ کر فروخت کرنا

سوال: (۱۷)ایک مخص جاندی کوتا ہے ہے یا تا ہے کے کشتے سے یا شکرف (سرخ رنگ کی دھات) سے رنگتا ہے، مجراس میں ہم وزن سونا ملاتا ہے، اور اس کو بازار میں سونا کہد کر فروخت کرتا ہے؛ ایسے شخص کے لیے شرغا کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۵/۳۲۵ھ)

الجواب: مسلم شریف میں ہے: من غشنا فلیس منا (۱) اور دوسری روایت میں بیالفاظ ہیں:
من غش فلیس منی (المحدیث)(۱) بہر حال اس حدیث سے (ثابت ہوا کہ) اس سم کا دھو کہ کرنا اور
تا ہے وغیرہ میں سونے کا میل کر کے اس کوسونا کہہ کر فروخت کرنا حرام ہے، دوسری حدیث میں ہے:
من باع عبدًا لم بین لم یول فی مقت اللّه أولم تزل الملا نکة تلعنه (۲) (دواه ابن ماجة) پس
اس روایت سے معلوم ہوا کہ بیج کے عیب کو بیان نہ کرنا، اور مشتری کو اس پر متنبه نہ کرنا ہجی ناجا تزاور
حرام ہے پس ان سب صورتوں سے بچتا چا ہے۔ فقط

# کل ممن وصول کرنے سے پہلے جو چیز فروخت کی ہے اس کو کم قیمت پرخریدنا

سوال: (۷۲)زیدنے عمر کے ہاتھ ایک شئے فروخت کی ،اورکل ثمن پر قبضہٰ ہیں کیا، بلکہ کچھ باقی

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلى صُبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا ؟ يا صاحب الطعام! قال: أصابته السَّماء يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام ؟ كي يراه الناس. من غش فليس منى (الجامع الصحيح لمسلم الحم كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس مناً) الصحيح لمسلم الأماء عنه وسلم عنه قول: من الصحيح لمسلم الماء عنه وسلم عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عيبًا لم يبينه لم يؤل في مقت الله ولم تؤل الملائكة تلعنه (ابن ماجة ١٩٢/٢ أبواب التجارات، باب من باع عيبًا فليبينه)

رہ گیا پھرمشتری نے بعد استعال اس کو بائع اول کے ہاتھ کم قیمت پر فروخت کرویا؛ پس میج ٹانی جائز ہے یانبیں؟(۱۹۵-۲۲۵-۱۳۲۵ھ)

الجواب: اس صورت میں بین عانی فاسد ہے، کتب فقہ میں تصری ہے کہ وصول تمن سے پہلے باکع ومشتری دونوں کے لیے بیخرید و فروخت جائز نہیں۔ حضرات فقہاء نے اصل کی کی حشیت سے شراء ما باع باقل مما باع کے فساد کا اعلان کیا ہے؛ پس صورت مسئولہ میں چوں کہ نقد تمن سے پہلے بیہ معاملہ کیا گیا ہے، لہذا اس کے فساد میں کوئی شہریں، درمختار میں ہے: وفسد شراء ما باع بنفسه أو بو کیله من الذی اشتراه ..... بالأقل من قدر النمن الأول قبل نقد کل الثمن الأول (۱) (درمختار) و کذلك إن بقی علیه شیء قبل نقد النمن کذا فی المحیط (۲) (عالمغیریة) فقط واللہ تعالی اعلم

اُ وھارخر پدکر قیمت اداکرنے سے پہلے وہی مال بالکع کے ہاتھ فروخت کرنا سوال:(۷۳).....(الف) اگر کی شخص نے ایک شخص سے مال ادھار خرید کیا، ابھی قیمت ادا نہ کی تھی کہ وہی مال بائع کے ہاتھ بچے دیا ہے تھے 'بحروہ سے یا جائز؟

(ب) یا کچھ حصد مال کا فروخت کیااور باتی بائع کے ہاتھ بچ دیا؟ (۲۲۰-۱۳۳۰هـ)

الحواب: (الف) قال في الدرالمختار باب البيع الفاسد: وفسد شراء ما باع بنفسه أو بوكيله من الذي اشتراه ولوحكمًا كوارثه بالأقل من قدر الثمن الأوّل قبل نقد كل الثمن الأوّل صورته: باع شيئا بعشرة وله يقبض الثمن ثم شراه بخمسة لم يجز الخ (۱) وفيه أيضًا: فإن اختلف جنس الشمن أو تعيب المبيع جاز مطلقًا كما لو شراه بأزيد أو بعد النقد (درمختار) وفي الشامى: قوله: بأزيد أو بعد النقد ومثل الأزيد المساوى كما في الزيلعي وهذا قول المصنف بالأقل قبل نقد الثمن الخ (۳)

<sup>(1)</sup> الدر المختارمع الشامي ١٩٦/٤ كتاب البيوع - مطلبٌ في التداوى بلبن البنت بالرمد قولان.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية ١٣٢/٣ كتاب البيرع - الباب الناسع فيما يجوز بيعه ومالا يجوز، الفصل العاشر في بيع شيئين أحدهما لا يجوز البيع فيه وشراء ما ماع بأقل مما باع.

<sup>(</sup>٣) الدرالمختارمع الشامي ١٩٦/-١٩٧ كتباب البيوع، قُبيل مطلب: الدراهم والدنانير جنسً واحدٌ في مسائل.

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ اگر مال اُدھار خریدا، اور ابھی ثمن ادانہیں کیا تو برابر قیمت یازائدکو اس کے ہاتھ بیج کردینا درست ہے۔اور کم قیمت کے ساتھ بیج کرنا جائز نہیں ہے۔ (ب) یہی تھم ہے بعض مال کے لوٹانے یعنی بیج کرنے میں۔

#### سرکاری قانون کے برخلاف اپنی مملوکہ جائدا دفروخت کرنا

سوال: (۷۴) در تشمیر خصوصا در مواضعات مطابق حکم قانون در حق اراضیات. لکان رااختیار بیج و شراء و ربین حاصل نیست باوجود آس که ممارات بسرف زرکشر تیاری کنند و زیمنات بهم اباعن جدموروث و مملوک و مقبوض خود دارند؛ آیا برایس چنیس ممارات و ممکانات وغیره که موصوف به اوصاف مندرجه بالا شدند شرعااطلاق لفظ مال کرده شود یاند؟ و می و شراء و ربین و وصیت و بهه و غیره جائزست یاند؟ و ما نند جمیج اموال شرعاعلی فرائض الله تعالی درمیان و رثا تقسیم کرده شود یاند؟ (۱۳/۱۳۵ه)

الجواب: شرغااي چني اراضى و مكانات ، مملوكة ما لكان آنبال است ، واي اشياء اموال اند برائه ارباب آنبال ، و ما لكال را درال تصرفات تي وربن وبهدو غيره تمليكات رواست : كهافي الدر المختار وغيره: و لا يمنع الشخص من تصرفه في ملكه إلا إذا كان الضور بجاره ضورًا بينًا فيمنع من ذلك الخ (۱) فقط والله تعالى اعلم

مرجمہ: سوال: (۲۴) کشمیر میں خصوصاد یباتوں میں اداضی کے بارے میں حکومت کا جو قانون ہے اس کے مطابق مالکوں کو (اپنی جا کدادیں) پیچے ،خرید نے اور رہن رکھنے کا اختیار نہیں ہے، حالانکہ وہ لوگ بہت مال خرج کر کے تعمیری تیار کرتے ہیں ، اور زمینیں بھی ان کو باپ دادا سے وراشت میں ملی ہیں ، اور ان کی ملکیت اور قضہ میں ہیں ۔۔۔ آیا اس طرح کی محارتوں اور مکانوں پرجن کے احوال ماقبل میں ذکر کئے گئے شرعا لفظ 'مال' کا اطلاق ہوگا یا نہیں؟ اور ان کی خرید و فروخت اور رہن ، وصیت اور ہیہ وغیرہ جائزے یا نہیں؟ اور (یہ جا کدادی) دیگرتمام اموال کی طرح شرعی صص کے مطابق ور ثاء کے درمیان تقیم ہوں گی یا نہیں؟

<sup>(</sup>۱) الدرالمختارمع الشامي ١٣٥/٥ كتاب القضاء \_ مطلبُ: اقتسموا دارًا و أرادكلُ منهم فنح بَابٍ، لهم ذلك.

الجواب: شرعااس طرح کی زمینیں اور مکانات، ان کے مالکوں کی مملوکہ ہیں اور سیسب چیزیں ان کے مالکوں کے ملوکہ ہیں اور سیسب چیزیں ان کے مالکوں کے لیے اموال ہیں؛ اور مالکوں کو ان میں بچے وشراء، ربمن اور بہہ وغیرہ مالکانہ تصرفات کرنا جائز ہے۔جیسا کہ درمختار وغیرہ میں ہے کہ کسی شخص کو اس کی ملکیت میں تصرف کرنے سے روکانہیں جاسکتا؛ ہاں! جب (اس کے تصرف سے) پڑوی کو واضح طور پرضرر پہنچتا ہوتو پھر دوک دیا جائے گافقط

# جو شخص تاجر کے لیے کپڑاخرید کرلاتا ہے ای کے ہاتھ نفع پراُدھار فروخت کرنا

سوال: (20) ایک صاحب کیڑا خرید کرلاتے ہیں، اور ایک آنہ فی تھان نفع کے حساب ہے ایک شخص کے ہاتھ قرض ( اُدھار ) فروخت کردیے ہیں، اور بھی خود خرید نے نہیں جاتے بلکہ جس کوقرض کیڑا فروخت کرتے ہیں اس کورو بیدو کے کر گیڑا منگاتے ہیں کہتم ہمارے واسطے کیڑا الا دو۔ جب وہ کیڑا اخرید کرلاتا ہے تو اس کے ہاتھ ایک آنہ فی تھان نفع پر قرض فروخت کردیے ہیں؛ بیصورت خرید وفروخت کی جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۵/۱۵۷۱ھ)

الجواب: دوسری صورت میں اگرا پنا قبضہ کر کے پھراس کے ہاتھ ایک آنہ فی تھان نفع پر فروخت کیا جائے تو بید درست ہے، اور اگر خود خرید کر لایا اور پھراس کے ہاتھ بہنفع مذکورہ فروخت کیا تو بیجی درست ہے۔ فقط

## جوآلو زمین میں پوشیدہ ہیںان کوفر وخت کرنا

سوال: (۷۲) کیافرماتے ہیں علمائے دین اس صورت میں کہ آلوز مین کے اندرجس وقت موجود اور پیدا ہوجا کئیں، اور خریدار بھی بعض اطراف زمین کو کھود کر دیکھ لیوے کہ آلوموجود ہیں تو اس صورت میں بچے آلو کی جائزے یانہیں؟ (۱۸۵-۱۳۳۰ھ)

الحواب: في الدرالمختار: باب البيع الفاسد: بطل بيع ما ليس بمال الخ والمعدوم الخومنه بيع ما أصله غائب كجزر و فجل الخ هذا إذا نبت ولم يعلم وجوده، فإذا علم جاز

وله حيار الرؤية، وتكفى رؤية البعض عندهما وعليه الفتوى (۱) وفي الشامي عن الهندية:
إن كان السمبيع في الأرض صما يكال أو يبوزن بعد القلع كالنوم والجزر والبصل فقلع السمت وريد البائع أو قلع البائع إن كان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أوالوزن الممت وريد البائع أو قلع البائع إن كان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أوالوزن اذا وجد اذا رأى السمقلوع ورضى به لزم البيع في الكل وتكون رؤية البعض كرؤية الكل إذا وجد الباقى كذلك وإن كان المقلوع شيئا يسيرًا الايدخل تحت الوزن الا يبطل خياره الغ (۱) روايات مسطوره معلوم بواكة أوجب زيين كاندرموجود ومحقق بوجا كي ورست روايات مسطوره مو وقت جائز بن خيار رؤيت كم تعلق يتفيل كى بكارزياده عدار كودكرد كيم لى تي توال يس بودة تا بازت منارد ويت كم تعلق يتفيل كى بكار رفياده مقدار كودكرد كيم لى تي جوت الوزن واخل بوجاو يود كينااس كامقط خيار في الكل ب،اورا الرمقدار قليل كودكرد يمي كن توباق مين خيار باقى بوجاوية الندتوالي الملم

# غيرمسلم بالاوارث آزاد كى خريد وفروخت كاحكم

سوال: (22) پہاڑی مقامات وغیرہ کے غیر مسلم نابالغ لڑ کے، لڑکیاں یا عورتیں اگران کے دارقوں یا شوہروں سے قیمۂ کم وبیش روپید دے کرلے لیے جائیں تو وہ غلام اور باندی کے درجہ میں آجائیں تو مسلمان کرلینے کے بعدان سے زکاح کی ضرورت ہے یا بنیں؟ اگر باندی کے درجہ میں آجائیں تو مسلمان کرلینے کے بعدان سے زکاح کی ضرورت ہے یا بلا نکاح بھی گھروں میں رکھناممکن ہے؟ نیز عام لا وارث پھرنے والے لڑکیاں یا عورتیں کیا تھم رکھتیں ہیں؟ (۱۳۲۷/۲۵۲۱ھ)

<sup>(</sup>۱) الدر المختار مع الشامي ١/ ١٥٠- ١٥٣ كتاب البيوع، مطلب: البيع الموقوف من قسم الصحيح. (٢) ردالمحتار ١٤٣/٤ كتاب البيوع، مطلب: في بيع المغيب في الأرض.

باندی بنانے اور سیجھنے والے پرلعنت فرمائی ہے(۱) اور کتب فقہ میں حرکی بیع کو باطل لکھا ہے۔(۲)

# آزادعورت كوفر وخت كرنے كاحكم

سوال: (۷۸) جو محض اپنی بیوی حره کواس جرم پرینچ که بیزنا کیون نبیس کراتی ، کیا حکم رکھتا ہے؟ اور حره کی بیچ جائز ہے یا حرام؟ (۱۳۳۱/۹۹۳ه)

الجواب: آزادعورت کی بیج حرام ہے، اور شوہراس صورت میں سخت ظالم اور عاصی ہے، اس بارے میں ہرگزعورت اس کی اطاعت نہ کرے؛ بلکہ اس کے پاس نہ رہے، کیکن دوسرا نکاح بدون طلاق دینے اور عدت گذارنے کے درست نہیں ہے۔ فقط

سوال: (29) ایک عورت کے والدین اس کو خاوند کے گھر نہیں بھیجے تھے، خاوند نے دعویٰ دائر کرے ڈگری حاصل کر لی، اڑکی کے والدین نے لڑکی کو اغواء کرئے تین صدرو بے میں فروخت کردیا، لیکن طلاق حاصل نہیں کی، بے تکاحی بٹھار کھی، جب خاوند کو معلوم : واتو اس نے مقدمہ اجراء نہیں کرایا، اور نہ طلاق دی ہے؛ آیا یہ عورت اگر بہرضا مندی خود کسی دین دار باشرع آدمی کے گھر جائے، اور وہ شخص اس عورت کے خاوند ہے شرعی طلاق حاصل کر کے بعد گذر نے عدت کے مطابق شرع کے نکاح کر لے تو ناکح اس شخص کا مجرم تو نہ ہوگا جس نے تین سورو بے میں خریدی تھی؟ اور اس کے رویے کا فرمہ دارتو نہ ہوگا، اور گذر گار ہوگا یا نہیں؟ (۱۷۵۵ میں)

الجواب: فروخت كرنا آزادعورت كاصحح نهيں ہے، اور خريد نے والا اور پيجنے والا دونوں فاسق اور عاصی ہیں، روپے دینے والے کا بچھ حق اس عورت پر قائم نہيں : وا، اور بلا نكاح ركھنااس كوحرام ہے، (۱) حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے حدیث كا جومفہ وم نقل فرمایا ہے بعینہ اس مفہوم كے ساتھ جمیں كوئی حدیث نہيں ملی ، البتہ بخاری شریف كی مندرجہ ذیل حدیث زیر بحث مسئلے كی دلیل بن عتی ہے:

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ....... رجل باع حرّا فأكل ثمنه، الحديث (صحيح البخارى //٢٩٧ كتاب البيوع، باب إثم من باع حرّا)

(٢) بطل بيع ما ليس بمال كالدم والميتة والحر (تنوير الأبصار مع الشامي ١/٠٤ كتاب البيوع - مطلب : في تعريف المال)

اگر کوئی شخص اس عورت کے خاونداول سے طلاق دلوا کر، بعد گذرنے عدت کے اس سے نکاح کرلے تو درست ہے، ادراس کوثواب حاصل ہوگا۔ ادراس شخص خریدنے والے کا دہ ناکح مجرم ادر مؤاخذہ دارنہ ہوگا، ادر دہ ردپیراس کے ذمے نہ ہوگا۔ فقط

سوال: (۸۰)اگرکوئی شخص ہندوستان میں کی عورت کواپنے قابو میں لاکراور دھو کہ دے کر فروخت کر دے تو کیاوہ عورت مشتری کی ملک ہو تکتی ہے یانہیں؟(۱۳۰۷/۱۳۰۷ھ) الجواب: ملک مشتری کی نہیں ہوئی۔

## کیاوالدین اپنی اولا د کوفروخت کر کتے ہیں؟

سوال:(۸۱).....(الف)مسلمان والدین اپنی اولا وکوکسی معاوضه پرفروخت کریکتے ہیں یانہیں؟ (ب) خالد آزاد عاقل بالغ ہے بدرتی ہوش وحواس اپنے کو بکر کے ہاتھ کسی باہمی مقرر ہ معاوضہ پرفروخت ہوکرخودکو بکر کا غلام بناسکتاہے یانہیں؟(۱۳۳۱/۵۲ھ)

> الجواب: (الف)مسلمان دالدین این اولا دکوکسی معاوضه پر فروخت نہیں کر سکتے۔ (ب) نہیں بناسکتا۔

## کسی کی مطلقہ عورت کوخرید کراس سے صحبت کرنا

سوال: (۸۲)رجیم کی چارز وجہ موجود ہیں؛اب اس نے ایک لونڈی خریدی یعنی خاوند نے اس لونڈی کوطلاق دے کررجیم کے ہاتھ فروخت کر دی تو رحیم اس لونڈی کے ساتھ صحبت کرسکتا ہے یانہیں؟ ۱۳۳۲/۱۳۳۰ھ)

الجواب: وه لونڈی نبیں ہاں کی بیج وشراء حرام ہے، اور رحیم کواس سے صحبت کرنا درست نبیں ہے، اور جب کہ چارز وجداس کے نکاح میں موجود ہیں تواس کا نکاح بھی اس پانچویں عورت مطلقہ سے مجے نہیں ہے لیقو لِله تعَالَى: ﴿فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشْى وَثُلْتَ وَرُبْعَ الآية ﴾ (سورهُ نساء، آیت: ۴) فقط

# آ زاد کی بیچ کسی صورت میں جائز نہیں

سوال: (۸۳) تج حروردارالاسلام باطل است یا فاسد؟ از امام محمدروایت است که بحالت مخمصه وقط درست است یا آل که کے مدیون باشدوصورت برائ ادائ دین نیست، اگرخودرا برائ ادائ دین بفروشد درست است قال الشیخ الهداد فی شرح البزدوی ناقلاً عن المحیط: لا یجوز بیع الحر الا آن یعجز عن اداء مال وجب فی ذمته او هو مضطر وقع فی مهلکة، و لا یری بقاء حیاته الا ببیع نفسه الن و مرگاه تیج جا بُزشد بحکم إذا ثبت الشيء ثبت بلوازمه (۱) اگرمیج از شیل اناث است وطی بااویم جا بُزاست واولا واو تایت النب است؟ (۱۳۲۹/۱۹۲۹ه)

الجواب: تحر باطل است لا جوازله أصلا بحال من الأحوال. وما نقل عن المحيط: لا يجوز النخ لا اعتماد عليه مع مخالفته منصوص الفقهاء، وبعد التسليم سماه بيعًا مجازًا واحتيالاً لبقاء النفس فلا يترتب عليه أحكام البيع أصلاً قال في الدر المختار: بطل بيع ماليس بمال ما لدم والميتة والحرالخ (٢) فقط

تر جمہ: سوال: (۸۳) دارالاسلام میں آزاد خض کو یجناباطل ہے یافاسد؟ امام محد سے ایک روایت ہے کہ خصہ اور قبط سالی کی حالت میں درست ہے یااس صورت میں کہ کوئی شخص مقروض ہوگیا؛ اور قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ قرض کی ادائیگی کے لیے اپ آپ کو بیج دیو و ادائیگی کے کہا ہے کہ آزاد کی نیج جا ترنہیں ہے مگر جا تر ہے۔ شخ الہداد نے ہزدوی کی شرح میں 'محیط' نے قل کر کے کہا ہے کہ آزاد کی نیج جا ترنہیں ہے مگر اس وقت جب وہ اپ ذمہ واجب شدہ مال کی ادائیگی سے عاجز آجائے یا وہ حالت اضطرار میں مرنے کے قریب ہوجائے اور اسے اپنی ذات کو بیجنے کے سوازندگی کی بقا کاکوئی دوسراراستہ نظرنہ آئے ۔ اور جب نیج جا ترنہوگئی تو اذا ثبت المشیء ثبت بلوازمہ کے ضا بطے کے تحت، اگر مبع عورت ہوتو اس کے ساتھ دطی کرنا جا ترنہوگئی تو اذا ثبت المشیء ثبت بلوازمہ کے ضا بطے کے تحت، اگر مبع عورت ہوتو اس کے ساتھ دطی کرنا جا ترنہوگئی تو اذا ثبت المشیء ثبت بلوازمہ کے ضا ابطے کے تحت، اگر مبع عورت ہوتو اس کے ساتھ دطی کرنا جا ترنہوگئی تو اذا ثبت المشیء ثبت بلوازمہ کے ضا ابطے کے تحت، اگر مبع عورت ہوتو اس کے ساتھ دطی کرنا جا ترنہوگئی تو اذا ثبت المشیء ثبت بلوازمہ کے ضا ابطے کے تحت، اگر مبع عورت ہوتو اس کے ساتھ دطی کرنا جا ترنہوگئی تو ادا تب المشیء ثبت بلوازمہ کے ضا ابطے کے تحت، اگر مبع عورت ہوتو اس کی میں جو کی کرنا جا ترنہوگئی تو ادا تب المنہ ہوگی یانہیں؟ اور اس سے بیدا ہونے والی اولا د ثابت النب ہوگی یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) فإن الشيء إذا ثبت ، ثبت بلوازمه (العناية شرح الهداية مع فتح القدير ٢٠٢/٦ كتاب أدب القاضى ، فصل آخر قبيل باب التحكيم، المطبوعة: المكتبة النورية الرضوية ، بسكهر ،باكستان) (۲) الدر المختارمع الشامى ١/٠٠٤ كتاب البيوع - مطلبٌ في أنواع البيوع .

الجواب: آزاد کی بیج باطل ہے۔ کسی بھی حال میں اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور "محیط" سے جوقول نقل کیا گیا ہے وہ فقہائے کرام کی تصریحات کے مخالف ہونے کی وجہ سے قابل اعتاد نہیں ، اورا گراس قول کوشلیم کرلیا جائے تب بھی اسے مجازا تیج اور بقائے نفس کامحض ایک حیلہ قرار دیا جائے گا؛ لبندا اس پر بیج کے احکام بالکل جاری نہ ہوں گے۔ ورمختار میں ہے: جو مال نہیں ہے اس کی بیج باطل ہے ۔ سب جیسے: خون ، مردار ، اور آزاد کی بیج ۔ فقط

#### راب کواندازے سے خریدنا

سوال: (۸۴) منگی راب بھری ہوئی بلاوزن کرائے اندازہ ہے خرید ناجائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۷/۲۸۲ه)

الجواب: فروخت كرناس كاندازے ہے بمقابلہ غیرجنس کے سچے ہے۔

#### بھوسہاندازہ کرکے خریدنا

سوال: (۸۵) اکثر بھوسہ وغیرہ بلاوزن کئے ہوئے تخمینہ کر کے فرید لیتے ہیں یہ درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۱/۱۳۲۱ھ)

الجواب: درست ہے۔فقط

کیلی اوروزنی چیزوں کی انداز ہے ہے .

خرید و فروخت کب درست ہے؟

سوال: (۸۲) تمام اشیاء کیلی ووزنی کا بغیر کیل اوروزن کے لین دین جائز ہے یانہیں؟ ۱۳۳۷/۲۵۲۸)

الجواب: جب جنس بدل جائے تو چونکہ کی وہیٹی درست ہے،اس لیے اندازہ اور تخمینہ ہے بھی بچے ہوسکتی ہے مثلا ایک ڈھیر گیہوں وغیرہ کا اگر بعوض غیر جنس کے مثلاً روپے وغیرہ کے خریدا جائے تو وزن اورکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔فقط

## سے فاسد میں قبضہ کے بعد بھی کراہت باقی رہتی ہے

سوال: (۸۷) .... (الف) انبر آم) کی مول کی بیخ فاسد ہے یا باطل؟

(ب) بعض باغات كى بيع بعدظهور پھل كے ہوتى ہے يہ بيع كيسى ہے؟

(ج) ان دونوں صورتوں کی بھے شدہ باغوں کے انبہ ( آم ) جو ہازار میں بکنے آئیں بلاتفئیش خرید نا جائزے یا احتیاط بہتر ہے؟

( د ) بیج فاسد میں بعد فبضہ کے بھی بیج میں خبث رہتا ہے یانہیں؟ (۱۲۷/ ۱۳۲۸ھ)

الجواب: (الف) يه بيع باطل ہے۔

(ب) بین دراصل صحیح ہے مگر بوجہ'' ترک شرعلی الشجر'' بیچ فاسد ہے۔

(ح) احیتاط بہتر ہے اور از راہ فتوی خرید ناجائز ہے۔

(۱) خبث وکراہت کھر بھی باقی رہتی ہے۔

## جوخرید وفروخت غین فاحش کے ساتھ ہواس کا حکم

سوال: (۸۸) زید نے مبلغ دوسور (پے میں ایک کتاب فروخت کردی جس کی قیمت دیں روپے ہے مگر مشتری ناواقف ہے، زید (بائع) نے غین فاحش کاارادہ کیااس وقت مشتری کواطلاع نہیں ہوئی، ایک سال کے بعد اطلاع ہوئی، وہ نئے کو ناجائز کرانے کی خواہش کرتا ہے ایسی صورت میں کیا تھم ہوگا؟ (۱۳۲۲/۱۵۶۱ھ)

الجواب: اگردهوكه دے كرغبن فاحش كے ساتھ تيج كيا ياخريدا تو اس كے لوٹانے كا اختيار بے جيماكه درمختار ميں ہے: لار د بغبن فاحش في ظاهر الرواية ..... ويفتى بالرد رفقًا بالناس ..... إن غرَّه أى المشترى البائع أو بالعكس أو غرَّه الدلال فله الرد النح (١) (درمختار ملخصًا وأقره الشامى بهذا التفصيل) فقط

<sup>(1)</sup> الدرمع الشامي ٢٤٢/٦ كتاب البيوع - مطلبٌ في الكلام على الرد بالغبن الفاحش.

خريدوفر وخت گاريان

## آرڈر کینسل کرنے پرآرڈردینے والے سے تاوان وصول کرنا

سوال: (۸۹) بعض اوقات ایبا ہوتا ہے کہ بڑا تاجر؛ ولایت میں فرمائش روانہ کردینے کے بعد
بازار کا بھاؤگرا ہواد کیچ کراپنا نقصان محسوں کرتا ہے، پس کل یا جزوغیر تیار شدہ مال کی بابت بذریعہ تار
ولایت میں اطلاع دیتا ہے کہ فرمائش مال تیار کرا کرنہ بھیجا جائے۔ اس صورت میں بعض اوقات ولایت
والے کوئی رقم بطور ہر جانہ صاحب فرمائش سے وصول کرتے ہیں ، اگر وہ بیر قم ہرجانہ ادانہ کرے تو شرعًا
گنہگار تو نہ ہوگا؟ (۱۲۲۱/۲۸۸۲ھ)

الجواب: اس صورت میں اگر رقم ہر جانہ نہ دیو ہے تو دہ شرعی مجرم نہیں ہے؛ اس لیے کہ ہر جانہ کا لینادینا خلاف شرع ہے۔

بھاؤ طے کرکے پورے سال اس بھاؤ پر دودھ لینا درست ہے

سوال: (۹۰) دوده کی خرید کا معامله ای طور پر کیا جا تا ہے کہ پہلے سے نرخ مقرر کرکے ختم ماہ تک یا تمام سال تک ای نرخ پر دوده لیا جا تا ہے، قیمت ہر ماہ کے ختم پر نرخ مقررہ کے حساب سے دی جاتی ہے معاملہ درست ہے یانہیں؟ (۱۳۹۲/۱۳۹۷ھ)

الجواب: اس طرح معاملہ کرنا درست ہے۔

بھاؤ طے کر کے پورے سال اسی بھاؤپریان کے بیتے خریدنا

سوال: (۹۱) اکثر جگه دستور ہے کہ تنبولیوں (پان فروشوں) کو دوایک روپیہ پیشگی دے کریایوں ہی ایک سال کے لیے پان کی ڈھولیوں (پانوں کے مٹھے ) کا نرخ طے کر لیتے ہیں کہ ہم اس زخ ہے لیں گ چاہے آئندہ کچھ بھی بھاؤ ہوا کرے ،اور آخر سال میں حساب کر کے روپیہ بے باق کردیتے ہیں ، بید درست ہے یانہیں ؟اگر درست ہے تو کس بچ میں داخل ہے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۲۲۰۰ه

الجواب: جس وقت جس قدر پان برزخ معین سابق آتے ہیں ای وقت بطور تعاطی سے ہوجاتی ہے۔

# قیمت معلوم کیے بغیر حکیم یاڈ اکٹر سے دوالینااور ماہ کے ختم پرحساب کرنا

سوال: (۹۲) کیم یا ڈاکٹر کے پاس جب رجوع ہوتے ہیں تو وہ نسخہ دیتے ہیں، اور حسب دستور دوابھی انہیں سے خریدتے ہیں بالعموم ہر طبیب اپنے مریضوں کوتمام ماہ حسب ضرورت دوادیتا رہتا ہے ختم ماہ پرحساب ہوکر قیمت اداکر دی جاتی ہے، یہ جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۱۳۹۱ھ)

الجواب: جب كختم ماه پرسب حساب معلوم ہوجا تا ہے اور قیمت اس وقت دیدی جاتی ہے تووہ معاملہ تھے ہوجا تا ہے ، اگر چہاول بوجہ مجہول ہونے قیمت کے اس میں فسادتھا، بہتر یہ ہے کہ قیمت وغیرہ اوّل معلوم کرلی جایا کرے، یا کہ عادةً معلوم ہو کہ اس نسخہ کی بیر قیمت ہے۔

### وی، پی کے ذریعہ مال منگوانا

سوال: (۹۳) وی، پی (۱) کے ذریعہ ہے جو مال طلب کیا جاتا ہے اس میں مال کا حال معلوم نہیں ہوتااس معاملہ کا کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۲/۱۳۹۲ھ)

الجواب: پیمعاملہ پچے ہے پھر بعدد کیھنے کے اگر خلاف پائے تواختیار واپسی کا حاصل ہے۔

## مکرہ کی بیغ کا حکم

سوال: (۹۴).....(الف) تیج بالا کراہ بیج کی کس قتم میں داخل ہے؟ (ب) تیج فاسد تو قبضہ ہے مفید ملک ہو جاتی ہے، پھراس کی تمنیخ کا دعویٰ صحیح ہوسکتا ہے یا نہیں؟

(פרוז/זיחיום)

الجواب: (الف،ب) بیج مکرہ کوفقہا ، نے بیج فاسد موقوف قرار دیا ہے (۲) اور یہ بھی تصری ہے (۱) دی ، پی (VALUE PAYABLE (V.P.) کانخف ہے لینی دہ مال جو قیت دے کرڈاک خانہ سے وصول کیا جائے۔

(۲) ينبغى استثناء بيع المكره ، فإنه موقوف على إجازته مع أنه فاسد (ردالمحتارمع الدرالمختار / ۱۷۰ كتاب البيوع ، مطلب البيع الموقوف من قسم الصحيح)

كه بيع فاسد بعد قبضه كے مفيد ملك ب(١) اگر چه وه ملك خبيث باورتو ژنااس كا واجب ب-(٢) فقط

### صدف کواس خیال سے خریدنا کہ شایداس میں موتی نکل آئے

سوال: (۹۵) بعض جزائر ہند میں صدف کاایک انبار رکھ دیاجا تا ہے،اوراس کوفروخت کیا جاتا ہے،لوگ اس خیال ہے خریدتے ہیں شاید کسی صدف میں موتی نکل آئے،للبذااس خرید وفروخت میں شرعی قباحت تونہیں ہے؟(۱۱۰۱/۱۰۶ھ)

الجواب: اس خريد وفروخت ميں شرغا تجوممانعت نہيں ہے۔ فقط

#### مکان فروخت کرکے انکار کردینا

سوال: (۹۲) ایک شخص اپنی زوجہ کے مملو کہ مکان کوعورت کی رضامندی سے تیج کرے، بعد ایک سال کے شوہر بجے سے انکار کر ہے تب عورت بھی انکاری ہوتو اب وہ بچے عورت کی طرف سے جائز ہوگی یانبیں؟ (۳۲/۹۵۷ سے ۱۳۴۷ھ)

الجواب: جب اصل ما لکہ کی رضاہے تھے کی گئی تو وہ سیحے و نافذ ہوگئی، صحت و تھیل بیچ کے بعد عورت یااس کے شوہر کا انکار شرعًا جائز نہیں ؛لیکن اگروہ انکار کرتی ہے، اور مشتری کے پاس بیچ کا ثبوت نہ ہوتو حکماً یہ بیچ کا لعدم ہوجائے گی ، یامشتری اپنی رضا ہے اس بیچ کا قالہ کرلے۔فقط

### جا کدا دفروخت کرنے کے بعد نابالغ ہونے کا دعوی کرنا

سوال: (۹۷)محمد میروسیدغریب وعلی بازنے بحالت صحت و ثبات عقل و بلوغ بلا جروا کراہ اپنی هنیت ( مکیت ) کا بیچ نامه بدست نورالله خان با یجاب و قبول رو برو چندگوا بان ثقه اور معتبر کے کیا، اور حکام مقامی نے بالغان سے اقرار لے کراس کی تقسد ایق ور جسٹری کی ۔اب بیچ نامے سے چھ برس کے

<sup>(</sup>١) والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض (الهداية ٣٩/٣ كتاب البيوع - باب البيع الفاسد)

<sup>(</sup>٢)ويجب على كل واحد منهما فسخه قبل القبض ..... أو بعده ما دام المبيع بحاله "جوهرة" في يد المشتري إعدامًا للفساد ، لأنه معصية فيجب رفعها "بحر" (الدرالمختار مع ردالمحتار ١١٣/٤ كتاب البيوع ، قبيل مطلب: رَدَ المشتري فاسدًا إلى بائعه فلم يقبله)

بعد محر میر مدعی ہے کہ بوقت بھے میں صغیرتھا میری عمر ۱۲ مرس تھی ، اور میں بوقت بھے موجود نہیں تھا میری عدم موجودگی میں میر ہے چھاڑوں نے میر ہے حصے کو تھے کردیا؛ حالال کہ برخلاف بیان مدعی گواہان معتبر اور حکام کی تصدیق ہے تابت ہوتا ہے کہ مدعی اس وقت بالغ تھا اور موجود تھا اور اس نے اقر ارتبع کا روبر وحکام کے کیا، اس صورت میں محد میر کا دعویٰ سناجائے گایا نہیں ؟ اور بھے فذکور سمجے مانی جائے گی یا فنخ کی جائے گی یا نین ہوتا ہے گئی ؟ اگر ثالث نے صورت مسئولہ میں بھے کے فنح ہونے کا حکم کیا ہوتو وہ حکم نافذ ہوگا یا نہیں ؟

الجواب: جب كه گوابان عادل و تقد كه بیان اور تقد یق حکام سے بیٹابت ب كه مدى بوقت تخ موجود تقااور بالغ تقا، اور مدى نے خود حکام كے روبروا قرار تئے كاكيا تو وہ تئے تح ج و نافذ ہوگی اس كه بعد مدى كا دعوى نہ سناجائے گا، اور تئے مذكور جو كہ تح قطعى ہو چى بوتى ہے نے نہ ہوگى، اور ثالث كافيصله اس خلاف در بارہ فنح كرنے تئے مذكور كے تح نہ ہوگا، جيما كه عبارات ذيل سے ظاہر ہے۔ در مختار ف صل بلوغ الغلام بيل عنالاحتلام و الإحبال و الإنزال و الأصل هو الإنزال و الحجارية بالاحتلام و الحجار المعلم الله على منهما بيا لاحتلام و الحجل سنة فيان لم يوجد فيهما شيء (مماذكر) فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة ، به يفتى الخ لقصر أعمار أهل زماننا و أدنى مدته له اثنتا عشرة سنة و لها تسع سنين سنة ، به يفتى الخ لقصر أعمار أهل زماننا و أدنى مدته له اثنتا عشرة سنة و لها الخرا) و في الأشباه: لا يجوز للقاضى تأخير الحكم بعد و جود شر انطه الخ لا يصح رجوعه عن قضائه إلا في ثلث لو بعلمه أو ظهر خطؤه أو بخلاف مذهبه الخ (٢) (در مختار) و فيه أيضًا: (في ص: ٣٠٩) فمن أقر بحق أو قامت عليه بينة ألزمه الخ (٢) و في كتاب الإقرار فلو قال للصكاك اكتب خط اقرارى بألف على أو اكتب بيع دارى سن صحّ (٢) فقط فلو قال للصكاك اكتب خط اقرارى بألف على أو اكتب بيع دارى سن صحّ (٢) فقط

<sup>(</sup>١) الدرالمختارمع الشامي ١٨٥/٩ كتاب الحجر \_ فصلٌ (بلوغ الغلام بالاحتلام)

 <sup>(</sup>۲) الدرالمختارمع الشامي ١٠٤-١٠٤ كتاب القضاء – مطلب : طاعة الإمام واجبة .

<sup>(</sup>٣) تنوير الأبصارمع الشامي ٣٣/٨ كتاب القضاء - مطلبٌ في العمل بالسجلات وكتب الأوقاف القديمة.

<sup>(</sup>٣) الدرالمختارمع الشامي ٣٢١/٨ كتاب الإقرار - قبل باب الاستثناء وما في معناه .

## هم شده چیز کوفر وخت کرنا درست نہیں

۔ سوال : (۹۸) زید ہے ممرکوئی چیز عاریۃ کا یاتھا، اتفاقا وہ چوری ہوگئی، زید نے عمر ہے کہا کہ کچھ روپیدزید کو روپیدزید کو روپیدزید کو روپیدزید کو جند دنوں چیز کا جھگڑا طے کرلو، اگر بعد کو چیز طیقو وہ تمہاری ہوگی، چنانچہ عمر نے کچھ روپیدزید کو دیدیا، چند دنوں کے بعد وہ چیز عمر کو دستیاب ہوگئی، زید کہتا ہے کہ میری چیز لاؤاور اپنے روپے واپس لے لوے مراس کواپنی ملک بتلا تا ہے اور واپسی سے انکار کرتا ہے؛ ایسی صورت میں اس مستقل ہیچ کی وجہ سے زید کی ملک ہے وہ چیز خارج ہوگئی یانہیں؟ (۲۵/۱/۲۱ ہے۔ ۱۳۶۷ھ)

الجواب: گمشدہ چیز کے بارے میں اس طرح کہنے سے کداگر بعد کو وہ چیز ملے تو تہماری ہوگی تی نہیں ہوتی ؛ کیونکہ صحت بچے کے لیے مبیع کا مقد ورائتسلیم ہونا بھی ضروری ہے، اوراس صورت میں مبیع بوقت تجے مقد ورائتسلیم نہیں ،شامی میں ہے: قولہ لبطلان بیع المعدوم إذ من شرط المعقود علیه اُن یکون موجو دًا مالاً متقومًا .... وأن یکون مقدور التسلیم النج(۱) فقط

## حرام ذر بعیہ سے حاصل شدہ زمین کوخریدنے کا حکم

سوال: (۹۹)جوزمین کسی نے حرام ذریعے سے حاصل کی ہے اس کا خرید نا علال ہے یا حرام اور ٹریدنے والا مالک ہوگا یانہیں؟ (۱۰/۱۳۳۳-۳۳هه) الجواب: خریدنے والا مالک ہوجائے گا۔

عائے کے باغات کی بیع میں جائے کی بیتیاں داخل ہوں گی یانہیں؟

سوال: (۱۰۰) بعض مقامات پرچائے کے باغات میں جو کمپنی کے مملوکہ ہیں اوران کے جھے خرید و فروخت ہوتے رہتے ہیں، جن کا منافعہ سال گذرنے پڑتھ ہم کردیا جاتا ہے، ایک شخص نے نصف سال کے بعد اپنے جھے فروخت کیے، چھ ماہ کے بعد جب سال پورا ہوا تو کمپنی نے منافعہ کل سال کا مشتری کے پاس جھیج دیا؛ لیکن نصف منافعہ کا بائع خواست گار ہے کیونکہ نصف سال اول وہ حصوں کا

<sup>(</sup>١) الشامي ١٨٠/ كتاب البيوع - مطلبٌ : الآدمي مكرّمٌ شرعًا ولو كافرًا .

ما لک تھا، کیکن مشتری بدیں وجہ کہ کوئی مغاہرہ بابت تقسیم منافعہ بوقت بیج نہیں ہوا تھا، منافعہ وینے سے حالات انکار کرتا ہے تو بائع نصف منافعہ ششما ہی اول کامشتق ہے یانہیں؟(۱۳۳۸/۸۴۹ھ)

الجواب: بيظاہر ب كونى ابنات جائے كا جائے ہے ، پس اگر بوقت فروخت حصة باغات جائے مُلْتُ الله الله بوئى ) تقى تواس كے متعلق بيمسلد ب كه بالسميد وہ جائے زمين كے ساتھ فروخت في بوگى ، بلك ملك بائع ہوگى ، اورا گرتسميد (تعيين ) ہوجائے كہ جائے ہمی مشترى كى ب تو مشترى كى ہوگى اور بحكم المعروف كالمشروط اگرعرف بيہ بكدوہ جائے كا حصر عجائے منبت كے فروخت ہوتا بوتا بوتا ہوئي مائرلد تشميد كے ہوكر جائے وافل ہے ہوجائے گى اور ملك مشترى ہوگى ، اور تمام منافعہ كا مشترى بى مالك ہوگا ، اور آگام منافعہ كا مشترى بى مالك ہوگا ، اور آگرعرف ايمان بين ہوجائے گى اور ملك مشترى بوگى ، اور تمام منافعہ كا مشترى بى مالك ہوگا ، اور آگرعرف ايمان بين ہے اور نہ تسميد ہوا تو وہ جائے ملک بائع كى ہے اور تمام منافعہ كا بائع بى مالك ہوگا ، اور آگر عرف ايمان يعنى زمين كا كرايہ شل چھ ماہ كا ملے گا يا جتنے دئوں جائے اس زمين ميں بعد فروخت كے باتى ربى بو، در مختار میں ہے : و لا يد حل الذرع فى بيع الأرض بلا تسمية النے (۱) فقط

## بيج الوفاء كى تعريف اوراس كاحكم

سوال: (۱۰۱) بیج الوفاء کس کو کہتے ہیں؟ اس کی پوری تعریف کیا ہے؟ بیج الوفاء سود ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲-۳۳/۶۰۶۵)

الحواب: قال في الدرالمختار: وبيع الوفاء ذكرته هنا تبعًا للدرر وصورته: أن يبيعه العين بألفٍ على أنه إذا ردعليه الثمن ردّ عليه العين — إلى أن قال — قيل هورهن فتضمن زوائده وقيل: بيع يفيدا لانتفاع به وفي إقالة شرح المجمع عن النهاية: وعليه الفتوى. وقيل: إنْ بلفظ البيع لم يكن رهنا ثم إن ذكرا الفسخ فيه أوقبله أو زعماه غير لازم كان بيعًا فاسدًا ولوبعده على وجه الميعاد جازولزم الوفاء به لأن المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس وهو الصحيح كما في الكافي والخانية (٢)

<sup>(</sup>۱) الدر المعتار مع الشامی ۱۲/۷ كتاب البيوع ، مطلب: كل ما دخل تبعًا لايقابله شيءٌ من الشمن. (۲) ترجمه: درمخار ميں ب: اور يج الوفاء كوميں نے يہاں ذكركيا صاحب درركى پيروى كرتے ہوئے، اور بج الوفاء كى صورت بيہ بے كه كوكى معين چيز فروخت كرے بزار در بم كے وض ،اس شرط پركہ جب باكع مشترى كوتمن =

اس عبارت ہے '' بیج الوفاء'' کی تعریف اوراس میں جو کچے فقہاء کا اختلاف ہے ظاہر ہو گیا، سو یہ اختلاف ہو گئا، سویہ اختلاف تو اب مرتفع نہیں ہوسکتا اوران اقوال میں ہے جس میں ہے ہرا یک کی تھیجے کی گئی ہے اور ہرایک ظرف علماء کبار ہیں کسی قول کی تغلیط نہیں ہوسکتی ، لیکن با متبار قواعد کے بیج فاسد ہونا تیج الوفاء کارا جج ہے ؛ اور کیونکہ بیج شرط مخالف سے فاسد ہوجاتی ہے ، مگریہ فساداس وقت ہے کہ بیج میں شرط اقالہ کی کی جائے ، اور اگر بعد میں بطریق وعدہ کے اس کا ذکر کیا گیا تو فساد نہیں ہے ، کے معا ذکو فی آ حو العبارة المد کورة فقط واللہ تعالی اعلم

سو ال: (۱۰۲) بھے بالوفاء کس بھے کو کہتے ہیں؟اس کی تشریح اور بھے بالوفاء کے متعلق جواز وعدم جواز اور بھے بالوفاء کی کون می صورت ہے جس میں سود کالگاؤنہیں ہے؟ (۱۶۸۳ د۳۳ھ)

الجواب: سے بالوفاء میں اختلاف ہے کہ یہ سے ہے یار بمن؟ اور سے ہوتی سے سے باقا سد؟ اور سے سے بھاری بالوفاء میں اختلاف ہے کہ یہ سے بھاری بالوفاء یہ ہے کہ اگر بوقت سے واپس کی شرط کی تو سے فاسد ہوجاتی ہے، اور سے بالوفاء یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو سے کر سے اور مشتری سے بیشرط کرے کہ برس یا چھ مہیدنہ کے بعد جب میں شمن واپس کر دوں تو میری چیز واپس کر دینا۔ بعض فقہاء اس کور بمن کہتے ہیں اور بعض سے ، اور شرط کی میں شمن واپس کر دوں تو میری چیز واپس کر دینا۔ بعض فقہاء اس کور بمن کہتے ہیں اور بعض سے ، اور شرط کی وجہ سے بیجے فاسد ، وجاتی ہے زیادہ تفصیل کی گنجائش اس موقع پر نہیں ہے۔

# بيج الوفاءكي چندصورتيں

سوال: (۱۰۳) زیدایک حقیت (ملکت) صحرائی یا سکنائی کوبطور سے الوفاء جس کی مدت پانچ

اوناد ہے و مشتری اس کووہ میں جیز واپس کردے ۔ الی قولہ ۔ بعضوں نے کہا کہ وہ یعنی سے الوفاء تو ہے، اس سے فائدہ اٹھانا جائز بہا دہ ترین ہے، پس زوائداس کے مضمون بول گے، اور بعضوں نے کہا کہ بی الوفاء تی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے اور شرح الجمع کے باب الاقالہ میں نہایہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ای پرفتوی ہے، اور بعضوں نے کہا کہا گر بی الوفاء لفظ تی کے ساتھ ہے تو رہی نہ ہوگی، پھراگر عاقدین نے عقد کے وقت یا عقد سے پہلے فنخ کا تذکرہ کیا ہے یا دونوں نے اس عقد کو فیر لازم گمان کیا تو بی الوفاء لفظ تا کے عقد کے وعقد کے بعد وعد سے کے طور پر ذکر کیا تو اس صورت میں بی جائز ہے اور اس وعد، کو پورا کرنا لازم ہے، اس لیے کہ وعد ہے جسی لازم ہوتے ہیں لوگوں کی حاجت کی وجہ سے، اور یہی تول صحیح ہے جیسا کہ کافی اور خانیہ میں ہے (السلو المختار مع الشامی کے ۱۳۲۸ سے ۲۲ مطلب فی بیع الوفاء)

یاسات سال مقرر ہوتی ہے عمرے لے کرایک رقم عمر کواس شرط پر دینا چاہتا ہے کہا گرمیعاد مقررہ کے اندر لائھ روپیے زید کاادا ہوجائے عمراس کا بدستور ما لک رہے گا، ورنداس کا ما لک مشتری ہوجائے گا،اوراس میعاد میں جوآ مدنی شئے مدیعہ سے حاصل ہووہ زید کی ہوگی؛ بیاجا ئز ہے یانہیں؟اور بیآ مدنی سودتو نہ ہوگی؟ (۱۳۳۷/۱۱۳۳ھ)

الجواب: ایسی بیج کوبعض فقبها، نے رہن قرار دیا ہے اس صورت میں زید کووہ آمدنی مرہونہ کی طال نہ ہوگی، اوربعض فقبها، نے بیج فاسد قرار دیا ہے، اس صورت میں بھی نفع حاصل کر نااح چھانہیں ہے، اوربعض فقبها ، اس کو بیج صحیح فرماتے ہیں، لیکن میہ جب ہے کہ بیج کے ساتھ شرا داپسی کی نہ ہو، بلکہ بوقت معاملہ بیج قطعی ہو بلاکسی شرط کے، اور بعد میں بطریق وعدہ مشتری ہے واپسی کا وعدہ لے ایا جائے، پس اگراپیا ہواتو نفع حاصل کرنا درست ہوگا ورنہ نہیں ۔ فقط

سوال: (۱۰۴) ایک مکان اس شرط پر بیج ہواتھا کہ جب چاہی والیس کرلیں، جس کی نبیت زبانی وتحریری شہادت اس وقت تک موجود ہے اور زرخن میں ہے مبلغ تمیں روپے اس وقت تک بدذ مهٔ مشتری باقی ہیں۔ اس صورت میں کیا تکم ہے؛ آیا اس صورت میں بیج کوفنح کردیں یانہیں؟ اور یہ بیج کس قتم کی ہے؟ (۱۳۳۳–۱۳۳۸ھ)

الجواب: بیصورت نج الوفاء کی ہے اور اس میں اختلاف بہت ہے، بعض کہتے ہیں کہ ربن کے ۔ حکم میں ہے، اس صورت میں رو پیہوا پس کرنے پروہ شئے مرہونہ واپس کردینا چاہیے ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نج ہیں شرط واپسی کی گئی ہے، اور ایسی شرط سے نج فاسد ہوجاتی ہے اور حکم نج فاسد رائج ہے؛ کیونکہ اس نج میں شرط واپسی کی گئی ہے، اور ایسی شرط سے نج فاسد ہوجاتی ہے اور حکم نج فاسد کا بیہ ہے کہ عاقدین کے ذمے اور ان کے بعد ان کے ور شہ کے ذمے فئے کرنا اس نج کا ضرور کی ہے۔ بائع کو چا ہے کہ جو قیمت وصول کی ہے اسے واپس کرد ہے، اور مشتری یا اس کے ور شہ کو فضر ور کی ہے۔ کو واپس کردیں (۱)

<sup>(</sup>۱) والايسطل حق الفسخ بموت أحدهما، فيحلفه الوارث ، به يفتى (الدر المختار مع ردالمحتار مع ردالمحتار المراحل عنه عنه المراحل ال

سوال:(۱۰۵)ایک شخص نے چند بیگہ زمین فروخت کی مبلغ چھسوروپے میں ،اورمشتری ہے ۔ میشرط لگائی کہا گر دوسال کے اندر چھسوروپے واپس کردیے تو زمین واپس لےلوں گا؛ بیصورت جائز ہے یانہیں؟(۱۲۲۸/۲۵۲ه)

الجواب: بیصورت بیج الوفاء کی ہے اوراس میں اختلاف ہے، بعض فقہاءاں کور بہن کہتے ہیں اور بعض بیچ کہتے ہیں، کچرائی کی جس میں شرط واپسی کی ہو بیج فاسد ہوتی ہے جو کہ واجب الرد ہے، اور لفع اٹھانامشتری کوالی مبیع سے ناجائز ہے۔

سوال: (۱۰۶) اگرزیدا بی جائداد کوئم کے ہاتھ اس طور سے فروخت کرے کہ پندرہ سال کے اندراگر میں جائداد مذکور واپس لینا جا ہوں تو قیمت سابقہ برتم سے واپس لےلوں گا، اوراگر اس مدت میں واپس نہلوں تو بچے سابق تام ہوجائے گی، بیصورت جائز نے یانہیں؟ (۱۳۳۰/۶۳۵)

الجواب بیصورت نے الوفاء کی ہے اور اس کے جواز وعدم جواز میں اختلاف ہے، اور نیز اس شی کھی اختلاف ہے کہ اس طریق سے عقد کرنا تھے ہے یار ہن؟ اگر رہن ہے تو ظاہر ہے کہ بائع را ہن ہوگا اور مشتری مرتبن، اور مرتبن کوشئے مربونہ سے نفع حاصل کرنا علی الصحیح ناروا ہے اور سود ہے لان کے فوض جو نفعا فہو رہا (۱) اور اگر بچ ہے جیسا کہ ظاہر ہے تو اس بچ میں بیشرط کی گئ ہے کہ پندرہ سال کے اندرا اگر بائع شن کو واپس کرد سے اور مشتری فقہید ہے کہ الی شرط سے کے اندرا اگر بائع شن کو واپس کرد سے اور مشتر ہونے میں تو اس کے بچھ شبہ ہی فاسد ہو جاتی ہے، پس بہر حال عقد مذکور شرعا صحیح نہیں ہے، اور مشتر ہونے میں تو اس کے بچھ شبہ ہی فی ساتھ ہو جاتی ہے، اور ا تقاء شبہا سے بچھ شبہا سے بین بہر حال مقد مذکور شرعا صحیح نہیں ہے، اور ا تقاء شبہا سے بین میں مور بہ ہے، اور ا تقاء شبہا سے بین ہوسکتا ، لبندا ترک کرنا اس کا لازم ہے کیونکہ مشتبہا ہے سے بچنا بھی ما مور بہ ہے، اور ا تقاء شبہا سے میں ما طاحت دین ہے۔

سوال: (۱۰۷) ایک دکان کاملغ چو ہزار پانچ سوروپیہ سودا قرار پایا ہے۔ مگر بائع میشرط کرتا ہے کہ اندرون میعاد ہیں سال تک بائع حق دار ہے جس وقت چاہے دکان ندکور کو قیمت معہودہ میں واپس کرسکتا ہے، اور بعد گذرنے میعاد کے دکان قطعا نیچ سمجھی جائے گی؛ میزیج جائز ہے یانہیں؟ بائع مذہب

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ۳۵۵/۲ كتاب الحوالة ، عند قول صاحب الهداية: ويكره السفاتج وعن الحكم عن إبراهيم قال : كل قرض جرّ منفعة فهو ربا (مصنف ابن أبي شيبة ۳۳۳/۳ كتاب البيوع والأقضية ، باب من كره كل قرض جرّ منفعة ، المطبوعة : دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان)

شیعہ ہے۔ حفیداس میں جواز کتے ہیں یانہیں؟ مشتر زرابل سنت والجماعت ہے ہاں شکل سے سودو غیرہ عائد ہوتا ہے یانہیں؟ کرایددکان میلغ ارتمیں رو بید ماہوار ہے؟ (۱۳۵۵-۱۳۵۵ء)

الجواب: یہ بیج الوفاء کی صورت ہے، اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، بعض فقہاء نے اس کو بحکم ربن لکھا ہے، اور بعض نے بیج محیح کہا ہے، اور بعض نے بیج فی سد؛ مگر قواعد غد ہب حفید کے مطابق سے بیج فاسد ہے کیونکہ بیج میں شرط واپسی کالگانا مفید بیج ہے: کسٹ ورد فی المحدیث: نہی عن بیع و شرط (۱) واللہ تعالی اعلم

# وایسی کی شرط کے ساتھ مکان خرید نا اور مکان خرید کربائع کو کرائے پر دینا

سوال: (۱۰۸) ایک مکان چیرسوروپ میں خرید گرائی بائع کوچارروپ ماہوار کرائے پر دینا جائز ہے یانہیں؟ اورائی کے ساتھ ایک اقرار نامہ اس امر کاتح ریکر تا ہوں کہ اندر پانچ سال کے مکان ندگور ای قیمت پر ای بائع کو یا اس کی اولا دکوواپس کردوں گااس طور سے خرید ناجائز ہے یانہیں؟

(porry-ry/rroa)

الجواب: اگرشرط واپسی کی عقد میں ذکر کی گئی ہوتو سیح ند جب سے کدا س صورت میں آئے فاسد بوگی، اورا گرشرط واپسی کی عقد بیع میں ذکر نہیں گی گئی بلکہ بعد عقد کے اس کا ذکر جوا ہے تو آئے جائز ہے، اور مدت مقررہ کے اندر حسب وعدہ واپس کر تامیع کا لازم ہے شائی میں ہے: فقد صوح علماؤنا: بانهما لوذکر البیع بلاشرط شم ذکر الشرط علی وجه العِدَة جاز البیع ولزم الوفاء بالوعد (۲) اور مکان خرید کرای بائع کوکرائے پروید ینا جائز ہے۔ فقط

<sup>(</sup>۱)عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل الخ (المعجم الأوسط للطبراني ٢١١/٣ بـاب العين، من اسمه عبدالله، رقم الحديث: ٢٣٦١ المطبوعة: داوالكتب العلمية، بيسروت، لبنان، وكذا في بدائع الصنائع ٢٨٤ كتاب البيوع، الشروط الفاسدة)

 <sup>(</sup>٢) الشامي ٢٠٤/ كتاب البيوع - قبل مطلبٌ في الشرط الفاسد إذًا ذُكِرَ بعد العقد أو قبله.

خريد وفر وخت المجيلين غريد وفر وخت المجيلين

## جس نے واپسی کے وعدہ کے ساتھ مکان خریدا ہے اس کے انتقال کے بعدور ثاءیرواپس کرناواجب نہیں

سوال: (۱۰۹) ایک شخص مسلم نے دوسرے مسلم کے ہاتھ زمین کیج کی، اور مشتری نے روبروچار معتبر مسلمانوں کے بیا قرار کیا کہ جب تمہارے پاس یا تمہاری اولاد کے پاس روپیہ موجود ہو ہم زمین واپس کردیں گے بائع ومشتری دونوں فوت ہوگئے وارث موجود ہیں، اور بائع کے وارثوں کے پاس روپیہادا کیگی کاموجود ہے، لیکن مشتری کے وارث واپسی سے انکار کرتے ہیں؛ شرعًا کیا تھم ہے؟

الجواب: خریدنے والے کے وارث اس زمین فروخت شدہ کے واپس کرنے اور قیمت واپس لینے پرشر عام مجبور نہیں کیے جاسکتے ،ان کی خوش ہے خواہ واپس کریں یا نہ کریں ،اور خرید نے والے کا وعدہ واپس زمین کا اس کے وارثوں کے تن میں واجب الایفائیس ہے۔ قال فی رد المحتار: فی بحث بیت الوفاء: قوله ولزم الوفاء به ظاهرہ أنه لايلزم الورثة بعد موته کما أفتى به ابن الشلبی معللًا بانقطاع حکم الشرط بموته المخ (۱) (شامی ۲۳۷/۲۳۷)

#### بيع ميں ايسی شرط لگانا جس کا عقد تقاضانہیں کرتا

سوال: (۱۱۰) کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین دریں مسائل کہ ایک شخص دوسو روپے کی قیمت کی زمین ڈیڑھ سورو ہے میں دوسال کے لیے بھے کرتا ہے، اس شرط پر کہ میعاد مقرر پراگر میں روپے اداکر دوں تو زمین واپس کراوں گا۔ اوراگر میعاد مقرر پرروپیا دانہ کرسکا تو زمین سے مجھ کو تعلق نہیں، زمین مشتری کی ملک میں ہوجائے گی، بائع اور مشتری کے مابین اس امر کا بھی تصفیہ ہوگیا ہے کہ مشتری زمین کی مال گذاری زمین دار کو دوسال تک دیا کرے گا، اور زمین کی جو پچھ پیدا وار ہوگ اس کو وہ مشتری اپنے تصرف میں لایا کرے گا، اوراگر کسی وجہ سے زمین میں پچھ پیدا نہ ہوا تو اس کا اس کو وہ مشتری کو برداشت کرنا ہوگا، اوراگر یہی صورت بعینہ ہوگر زمین کی پوری قیمت بالع کو دی جائے نقصان مشتری کو برداشت کرنا ہوگا، اوراگر یہی صورت بعینہ ہوگر زمین کی پوری قیمت بالع کو دی جائے انسامی کے ۲۵/د کتاب البیوع ۔ مطلب فی بیع الوفاء .

تواس مسئله مذكوره بالا كاكياحكم ہے؟ يہ بيج از روئے شرع شريف جائز ہے يانا جائز؟ (١١٣٨/١١٣٨ه) الجواب: درمختاريس ب: ولابيع بشوط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما المخ (۱) اس معلوم ہوا كہ تيج ندكور فاسد ب،اور بيج الوفاء ميں بھى ايك قول يہى ہے كدوہ بيج فاسد ہے۔ سوال:(۱۱۱)زیدنے ایک قطعهٔ زمین بعوض مبلغ تین سورویے بکر کوفروخت کیا،لیکن زبانی چند شرائظ دونوں کے درمیان ہوئیں کہ وہ زمین ہمیشہ بائع کے ہاتھ میں رہے گی، بکر کوسوائے زید کے دوسرے کوکرائے پردینے کاحق نہ ہوگا ،اور نہ فروخت کرنے کاحق ہوگا۔اور جب بالع میں وسعت ہوتو تین سورو بے مشتری کودے کرز مین واپس لیلے ؛اس صورت میں بیع درست ہوگی یانہیں؟

الجواب: ان شرائط کے ساتھ نیچ کرنا درست نہیں ہے، اس سے بیچ فاسد ہوجاتی ہے بب مشتری مالک ہو گیااس کواختیار ہے کہ جس کو جا ہے کرائے کو دیوے اور جوتصرف جا ہے کرے۔ فقط سوال:(۱۱۲)زیدنے عمرہے کچھاز مین بیوض کچھارویے کے مدے معین کر کے اس شرط پر لے لی کہ زیداس زمین کو مدت معینہ تک اپنے تصرف میں رکھے گا،اور جو کچھ آمدنی ہووہ بھی لے گا،اورخراج عمرادا کرے گا،اور جوروپی عمر کودیا اگر مدت معینه میں وہ روپی عمر نے زید کوادا کر دیا تو زمین عمر کی ہوگی، ورنه بعد مدت معینہ کے زمین زید کی ملک ہوجائے گی؛ پیصورت جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۰/۹۱۰)

الجواب : بيصورت خواه ' أي الوفاء " ك نام ب موسوم بويا " ربن " ك نام س شرعًا جائز نہیں ہے۔ بیج الوفاء میں فقہاء کا بہت کچھا ختلاف ہے؛ لیکن چوں کہ بیج ؛ شرط خلاف مقتضاء ہے فاسد بموجاتي يه كما ورد: نهى عن بيع وشرط (٢) وصوح الفقهاء بفساد البيع المشروط فيه الشهرط المدحالف لمقتضى العقد (٣)اس ليعلى التحقيق تي الوفاء جس ميس واليس كي شرط موتع

<sup>(</sup>١) تنوير الأبصار مع الشامي ٢٠١٥-٢٠٠ كتاب البيوع - مطلب في البيع بشرط فاسدٍ.

<sup>(</sup>٢) عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع و شرطٍ، البيع باطل والشرط باطل الخ (المعجم الأوسط للطبراني ٢١١/٣ بـاب العين، من اسمه عبداللُّه، رقم الحديث: ٣٣٦١ المطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، وكذا في بدائع الصنائع ٣٨١/٣ كتاب البيوع، الشروط الفاسدة)

 <sup>(</sup>٣) قال في الدرالمختار: ولا بيع بشرط .... يعنى: الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرطٍ لايقتضيه العقد الخ وفي الشامي: قوله ولابيع بشرط شروع في الفساد الواقع في العقد بسبب =

فاسد ہے، پس اول تو بیصورت جوسوال میں درج ہے تیج الوفاء کی صورت نہیں ہے؛ بلکہ صاف رہن کی صورت نہیں ہے؛ بلکہ صاف رہن کی صورت ہے، اور دہن میں مرتبن کوزمین مربونہ سے نفع اٹھانا ورست نہیں ہے بلکہ رباہے سے ماور د: کل قرص جو نفعا فہو ربا (۱) اور اگر نیج الوفاء بوتب بھی جائز نہیں ہے۔ کے مامو

#### واپسی کے وعدے برمکان یا ڈکان خرید نا

سوال: (۱۱۳) زید نے اپی کوئی زمین یا دکان یا مکان عمر کے ہاتھ بعوض سوروپیہ کے فروخت کی ،اور با قاعدہ تھے نامہ لکھ پڑھ دیا، مگر تھے نامہ سے پہلے یا بعد بائع نے مشتری سے یہ وعدہ پختہ لے لیا کہ جب میں تجھے تیراز رشن پورا پورا اوا کر دول تو میری مبیع واپس کردینا، اور تاوالیس تو مبیع سے فائدہ افتحائے جانا، مشتری نے اس بات کو بطیب فاطر پینداور منظور کر لیا ، تو کیا ہے تھے جائز ہے؟ اور مشتری کو تاوالیس مبیع سے نفع اٹھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۷ ماسے)

الجواب بيمسك مختلف فيها ب، ايك قول اس مين بيهى بكراً گرشرط والبى عقد كرماته يا عقد سر بيا منديج موتى عقد سر بيا في توليديج فاسد بي يونكه بيشرط مخالف مقتفائ عقد ب، اوراليي شرط مفديج موتى بي حكما في عامة كتب الفقه اورحديث شريف مين بهى عن بيع و شرط (٢) للذااس قاعده كموافق بيريج فاسد مولى، اوريبي رائح بورمخار مين ب شم إن ذكر الفسخ فيه أوقبله أو زعماه غير لازم كان بيعًا فاسدًا الخ (٣) فقط

<sup>=</sup> الشرط لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع و شرطٍ (الدر والرد ١٠٥-٢٠٥ كتاب البيوع \_ مطلبٌ في البيع بشرط فاسد)

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٢/٣٥٥ كتاب الحوالة ، عند قول صاحب الهداية: ويكره السفاتج وعن الحكم عن إبراهيم قال : كل قرض جرّ منفعة فهو ربا (مصنف ابن أبي شيبة ٣٣٣/٣ كتاب البيوع والأقضية ، باب من كره كل قرض جرّ منفعة ، المطبوعة : دارالكتب العلمية ، بيروت ، لبنان) عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل الخ (المعجم الأوسط للطبراني ٢١١/٣ بياب العين، من اسمه عبدالله، رقم الحديث: ٣١١ المطبوعة : دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، وكذا في بدائع الصنائع رقم المدين ، الشروط الفاسدة)

<sup>(</sup>٣) الدر المختار مع الشامي ٥٢٥/ كتاب البيوع - مطلبٌ في بيع الوفاء .

#### دوسال کے اندرمکان تغیر کرنے کی شرط پرسر کارے زمین خریدنا

سوال: (۱۱۴) کسی شخص نے سرکارے ایک زمین خریدی اس شرط پر کہ اگر دوسال کے اندر مکان مسکونہ تیار نہ کرایا تو مجھ سے بھی زمین سرکار بلاقیمت لیلے ،ا تفاقاً پیشخص مکان تیار نہیں کراسکا، پس سرکار نے اس زمین پر قبضہ کرلیا پیشر غاجا ئز ہے یانہیں؟ (۸۹۹/۱۳۳۷ھ)

الجواب: اول معاملہ جوسر کارے زمین خرید نے کا ہوا وہ بوجہ شرط مذکور کے فاسد ہوا لے ادوی اندہ علیہ الصلاۃ والسلام نھی عن بیع و شرط (۱) اور فقہاء نے تصری فرمائی ہے کہ جوشر ط خلاف مقتضائے عقد ہو، اور جس میں نفع احد المتعاقدین یا مبع کا ہووہ شرط منسد عقد ہے، للبذا وہ معاملہ واجب الرد ہوا، اور دوبارہ قبضہ سرکار اس پر ہونے سے سرکار مالک ہوگئی، لبذا خریدنا کسی شخص کا اس زمین کو سرکار سے درست ہے، البتہ بچکم شرع سرکار پراس قیمت کا واپس کرنالازم ہے جواس نے مشتری اول سے کہتھی۔ فقط

#### ہیچ میں واپسی کی شرط لگا نا

سوال: (۱۱۵) اگر کسی شخص نے زمین فروخت کرتے وقت واپسی کی شرط لگالی کہ جبتم کواتنا دوں گاس وقت زمین پھرواپس کرلوں گاتو یہ کسی بھے ہے جائزے یا ناجائز؟ (۱۳۳۵/۱۳۳ھ)

الجواب: اس طرح يح كرنا بشرط واليس ناجائز ب اور تع فاسد ب: وفيه أقوال: ثم إن ذكوا الفسخ فيه أو قبله أو زعماه غير لازم كان بيعًا فاسدًا (٢) (درمتمار)

سوال: (۱۱۷) بیج میں واپسی کی شرط کرنا کیا حکم رکھتا ہے؟ (۱۱۱۰-۱۳۳۳ھ)

الجواب: ﷺ میں واپسی کی شرط کرنے سے ﷺ فاسد ہوجاتی ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے: نھنی عن بیع و شرط (۳) ﷺ میں واپسی کی شرط لگانا ﷺ کوفاسد کردیتا ہے،اور فقہاء رحم ہم اللہ ﷺ میں شرط

<sup>(</sup>٢) الدرمع الرد ١٣٢٥/٢ كتاب البيوع مطلبٌ في بيع الوفاء.

<sup>(</sup>٣)عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل و الشرط باطل الخ (المعجم الأوسط للطبر اني ٢١١/٣ باب العين، من اسمه عبدالله، =

خريدوفر وفتشه كإبيان

کومنع فرماتے ہیں۔اور بھے الوفاء میں فقہاء کا خلاف ہے، بعض رہن فرماتے ہیں،اور بعض بھے فاسد ہ<sup>800</sup> البتة اگر معاہدہ واپسی کابعد بھے کے علیحد ہ ہوتو مضا کھے نہیں ہے(1)

#### جو مال فروخت ہونے ہے نے جائے اس کووایس کرنا

سوال: (۱۱۷) کسی شخص نے ایک شخص سے مال بطور جاکڑ (۲) لیا اور جس قدر فروخت کیااس کی قیت دی یا نه دی باقی مال شام کولوٹا دیا درست ہے یانہیں؟ (۲۲۳-۲۹،۳۲۳ھ)

الجواب: جائز کی صورت درست ہے کہ جو کچھ مال فروخت ہونے سے بیچاس کو واپس کردے۔ پچ بالخیار میں جس کا خیار ہے اس کے حق میں بچ قطعی نہیں دوسرے کے حق میں بیچ قطعی ہے۔اور جس کو خیار ہے جس وقت وہ خیار کوسا قط کردے گااس کے حق میں بھی بیچے قطعی ہوجائے گی۔ (۳) فقط

#### انعام کی شرط کے ساتھ کوئی چیز فروخت کرنا

سوال: (۱۱۸) ایک شخص منجن کی ایک پوڑیہ ایک روپیہ کوفروخت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب چالیس ہزار روپیہ کا منجن فروخت ہوجائے گا تو جملہ مشتریوں کے نام کی گولیاں مشین میں ڈالی جا ئیں گی ،اورکل کو پھرایا جائے گا ایک ایک گولی اس میں سے باہر گرے گی پہلے کودس ہزار روپیہ کا انعام ،اور دوسرے کو پانچ ہزار روپیہ کا انعام ملے گا ، دوسرے کو پانچ ہزار روپیہ کا انعام ملے گا ، اس طور سے اور اس نیت سے اس منجن کا خرید نا ناجا کڑے یا بیس ؟ (۱۱/ ۱۳۵۷ھ)

الجواب بمنجن كى پوڑىيانك روپىيكواس شرط پر فروخت كرنا كەخرىداروں كوبەتر تىب مذكورانعام ديا

= رقم الحديث: ٣٣٦١ المطبوعة: دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، وكذا في بدائع الصنائع ٣٨/ ٣٨٠ كتاب البيوع، الشروط الفاسدة)

- (۱) شم إن ذكرا الفسخ فيه أو قبله أو زعماه غير لازم كان بيعًا فاسدًا ، ولوبعده على وجه الميعاد جاز ولزم الوفاء به (الدرالمختار ١٥/٢٥ كتاب البيوع \_ مطلب في بيع الوفاء)
  - (٢) جاكرُ: واپسي كي شرط پرخريدي بوئي چيز (فيروز اللغات) اور جا كَرُ: بيع بالخيار ہے۔
- (٣) وخيارالمشترى لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع لأن البيع في جانب الآخر لازم الخ
   (الهداية ٣٠/٣ كتاب البيوع باب خيار الشرط)

جائے گادرست نہیں ہے، یہ بیچ وشراء فاسد ہے۔ فقط

#### اس شرط پر مال خرید نا که اس جنس کا جس قدر مال

#### تیرے پاس ہے سب میرے ہاتھ فروخت کردے

سوال: (۱۱۹) ایک مشتری نے ایک بائع ہے ایک بہیج کے متعلق بیج منعقد کی ،اس شرط پر کہ اس جنس کی جس قدریہ شخ تیرے پاس :ونب میرے ہاتھ فروخت کر دے ، بائع نے ایک ڈھیر معینہ موجودہ کی بابت بھھ اقراریا انکارنہ کیا ،اس صورت میں کیا کی مے؟ (۱۳۳۶–۱۳۳۳ھ)

الجواب: جس ڈھیر معینہ کاثمن لیااور مشتری کے حوالے کر دیااس کی بیج بوئی ،تمام مملوکہ جنس کی نہیں ہوئی۔

## شرکت کی شرط پرمکان خریدنے کے لیے رقم قرض وینا

سوال: (۱۲۰) ایک مکان پانچ سورو پے میں فروخت ہوتا ہے، ایک شخص اس کوخرید ناچا ہتا ہے،
مگراس کے پاس صرف سورو پے موجود ہیں وہ دوسرے کے پاس گیا کہ مجھے چار سورو پے دیدیں، اس
نے کہا کہ اس شرط پر دیتا ہوں کہ میرا حصد اس مکان میں اور اس کے کرائے میں رکھے، اور جب تو
میرا حصد علیحدہ کرنا چاہے تو میری رقم مجھ کو دے کرمیرا حصد تو لے لینا، اس نے اس بات کو منظور کرکے
مکان خرید لیا، جب شخص اول کے پاس چار سورو ہے ہو گئے تو اس نے دوسرے کو دے کرمکان کا حصد
خرید لیا؛ یہ معاملہ شرغا درست ہے یا نہیں؟ (۱۵۹۰/۱۵۹۰ھ)

الجواب: بیمعاملہ درست ہے جب تک دومر سے خص کی اس مکان میں شرکت باعتبار ملک کے رہے اس کوکرائے میں سے حصہ لینا درست رہا، اور جب کہ اس نے اپنا حصہ مخص اول کے ہاتھ فروخت کردیا اس وقت سے خص اول مالک کل مکان کا ہوگیا۔

# یہ کہہ کر بائع کوروپیددینا کہ 'میں تم ہے فلال چیز اس قدر فلال جگہ لوں گا''

سوال:(۱۲۱)ایک شخص دوسرے کورو پیدویتا ہے کہ میں تم سے فلاں چیز اس قدر فلان جگہ اوں گا جائز کے یانہ؟(۱۳۱۰ھ)

الجواب: أكرية بطريق بيع ملم بواورشرائط ملم سب پائى جائيں توبيه معامله درست ب،اور بيع مطلق ميں بيشرط كرنا كەفلال مكان ميں تم كوبينجا ناموگامفسد تيج ب كلما ورد: نهى عن بيع وشرط (1) فقط

#### اس شرط برفروخت کرنا کہ مشتری بائع کوقرض دے

سوال: (۱۲۲) زید عمر کے ہاتھ ایک چیز بیچا ہے مثلاً کتاب یا قرآن شریف، زید کہتا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے ہاتھ بیچتا ہوں اگرتم مجھے چھرو پے دیے ہو یا پانچ روپے دی آنہ؛ پونے دوروپے اس چیز کی قیمت اور باقی ماندہ قرض حسن ہے، لیکن یہ قرض تم میرے پاس سے رمضان شریف تک طلب نہ کرنا، چنانچہ اس پر بیچ ہوگی اور عمر نے روپیہ مقررہ دیدیا، تین مبینے کے بعد عمر کہتا ہے کہ میرے قرض روپے دیدوزید کہتا ہے کہ ہماری بیچ فاسد ہے ہم فیخ کرتے ہیں عمرانکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس میں منت کی ہے اور نی جلد ہنوائی ہے ۔ کیا واقعی یہ بیچ فاسد ہے اور واجب الش ہے یا نہیں؟ اور جلد کے متعلق کیا تھا ہے؟ اور اگریہ قرض اس وقت ادا ہوجائے تو یہ بیچے ہوجائے گی یانہیں؟

الجواب: فلوشرط أن يسكنها فلان أو أن يقرضه البائع أو المشترى كذا فالأظهر الفساد ذكره أخى زاده وظاهر البحر ترجيح الصحة الخ(۲)(درمختار) الغرض يَح كرناكى چيز (۱)عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل الخ (المعجم الأوسط للطبر انى ٢١١/٣ باب العين، من اسمه عبدالله، رقم المحديث: ٣٣١١ المعطبوعة: دار الكتب العلمية، بيسروت، لبنان، وكذا فى بدائع الصنائع ١٨/٢٥ كتاب البيوع، الشروط الفاسدة)

(٢)الدرالمنحتارمع الشامي/٢٠٩ كتاب البيوع \_ مطلبٌ في الشوط الفاسد إذًا ذُكِرَبعد العقد أو قبله.

کااس شرط کے ساتھ کہ بالکے مشتری کو (یامشتری بائع کو) اس قدر قرض دے فاسد ہے، اور نجے فاسد واجب افتی ہے اور نجے فاسد واجب افتی ہے اور نئے نہ کرنے کی صورت میں انکار کرنے والا گنبگار ہوگا ویں جسب علمی کل واحد منهما فسخه قبل القبض ..... أو بعده مادام المبيع بحاله فی يد المشتری إعدامًا للفساد الأنه معصية فيجب رفعها ..... وإذا أصر أحدهما علی إمساکه وعلم به القاضی فله فسخه جراً عليهما حقًا للشرع بزازية (۱) (در مختا د) اور فنح کی صورت میں مشتری اپنی نئ جلد کو علیحده کرسکتا ہے یاس کی قیمت لیلے اور جب کہ بیج ؛ اول سے فاسد ہوئی تو قرض کے وقت پرادا کرنے سے بچ صحیح نہ ہوگ ۔ فقط

#### جانورکواس شرط پرفروخت کرنا که' گوشت تمهارااور چمژاهمارا''

سوال: (۱۲۳) زیدگائے یا بمری بھینس اس شرط پرفروخت کرتا ہے کہ گوشت تم مول لواور چیزا ہمارار ہا، ہم جس قیمت سے جاہیں فروخت کریں گے؛ یہ بچ جائز ہے یانہیں؟ (۱۵۵/۱۵۵هـ) الجواب: اس طریق سے بچ ناجائز ہے اور حرام ہے کماصوح بدہ الفقھاء آ(۲)

سوال: (۱۲۴) زیدا پی بکری اس شرط پر فروخت کرتا ہے کہ اس کو ذیح کر کے گوشت اتنی مقرر قیت پر لےلواور کھال مجھے دیدو، یہ بچ شرغا جائز ہے یانہیں؟ (۴۶۱/۲۳۱ھ)

الجواب: اس شرط ہے تی جانور کی فاسد ہوجاتی ہے، اور کھال کی تھے ابھی بالکل نہیں ہوئی، بعد فکا لئے کھال کے خریدار جانور کو اختیار ہے کہ جس کے ہاتھ جا ہے کھال فروخت کرے خواہ کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرے یا ای کے ہاتھ فروخت کردے جس نے کہا تھا، لیکن میصاف کہددیا جائے کہ اس وقت بھے نہوئی تھی اب فروخت کرتا ہوں اور قیمت بھی اب طے کی جائے۔(۲) فقط

<sup>(</sup>١) الدر المختارمع الشامي ٢١٥-٢١٥ كتاب البيوع - آخر مطلبٌ في الشرط الفاسد إذًا ذُكِرَ بعد العقد أو قبله.

<sup>(</sup>٢) وأشار المصنف إلى أن كل ما بيع في غلافه فلا يجوز كاللبن في الضرع واللحم في الشاة الحية أو شحمها أو إليتها أو أكارعها وجلودها (البحر الرائق ١٣٣/ ١٢٣٠ كتاب البيع –باب البيع الفاسد)

#### بیج نامہ میں بائع کی جواب دہی کی شرط لگانے کا حکم

سوال: (۱۲۵) مساۃ بختی اوراس کالڑکا بلو تابالغ اور دختر مساۃ منی ایک حقیت ( ملکت ) کے بروئے ارث مالک تھے، مساۃ بختی نے اپنا حصہ خوداور بلو تابالغ پیر کا حصہ اس کی ولیہ بن کر، اور مساۃ منی نے خوداپنا حصہ مشتری عبداللہ کے ہاتھ فروخت کیا، اور زرشن وصول پالیا بچ مکمل ہوگئی۔ بعد چھ سال کے ایک شخص و شمن مشتری نے مساۃ بختی اور منی کو بہکا کر مساۃ منی اور بلو نابالغ کی جانب سے منسوخی بچ نامہ کا و وکی دائر عدالت کرادیا، چنا نچہ بلوتو نابالغ تھا ہی مساۃ منی بھی نابالغة قرار دی گئی، اور ان دونوں کا حصہ قبصہ مشتری سے نکل گیا، اور مشتری سے مبلغ اڑتا لیس خرچہ وصول کیا گیا، چوں کہ بچ نامہ ما مشتری سے میں منبغانب با تعان میشر طبقی کہ اگر کسی وجہ سے کوئی جزد یا کل اراضی مبیعہ قبضہ مشتری سے نکل جائے تو اس کی جواب دہی ہارے ذی ہے، اور زرشن اور خرچ کے ہم ذیے دار ہیں تو مشتری نے وصول کیا گیا دائر عدالت کیا ہے، شرغا اس بارے ہیں جو تھم ہوا سے معز زفر ہا کیں۔ (۱۳۲۲/۲۹۱۸) ہے وصول کیا گیا دائر عدالت کیا ہے؛ شرغا اس بارے ہیں جو تھم ہوا سے معز زفر ہا کیں۔ (۱۳۲۲/۲۹۱۸) ہے الجواب: اس صورت میں خرچہ وزرشن مشتری پانے کا مشتری کے پاس مبیع باتی ندر ہے تو ذے کے کہ ویک ہوتی کہ دونی باعث اس نقصانِ مشتری کی ہوئی ہے، اور جب کہ مشتری کے پاس مبیع باتی ندر ہے تو ذے کیا کہ دونو کی بائعہ ہے کہ ما ھو مسلم عند الفقہاء ، فقط داروں نوغیرہ کی بائعہ ہے کہ ما ھو مسلم عند الفقہاء ، فقط

## گارٹی کے ساتھ کسی چیز کوخریدنے کا حکم

سوال: (۱۲۷) کاریگروں ہے کوئی مرمت گارٹی کے ساتھ کرانا یا کوئی شئے گارٹی کے ساتھ خریدنے کا کیا حکم ہے؟ گارٹی بعض اوقات تو دوسری شئے دینے کی ہوتی ہے، اور بعض اوقات خرید گھڑی وغیرہ میں بلاا جرت مرمت کرنے کی ایک مقررہ وقت تک ہوتی ہے؟ (۱۳۳۲/۱۳۹۱ھ)

الجواب: اس معاملہ یں بوجہ لاملمی وعدم تعیین مرمت وغیرہ فساد آ جاتا ہے؛ کیونکہ ایسی شروط سے بعج فاسد ہوجاتی ہے(۱)

<sup>(</sup>۱) ولابيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو فيه نفع لمبيع (الدرالمختارمع ردالمحتار ٤٠٤/ كتاب البيوع - مطلبٌ في البيع بشرط فاسد)

#### بیج تام ہوجانے کے بعدوالیسی کاوعدہ کرنا

# تجارت میں کتنا نفع لینا جائز ہے؟

سوال: (۱۲۸) سوداگری بی نی رو پیدکتنا منافعدلیناجائز ب؟ (۱۲۸-۱۳۲۲-۱۳۵۲) الجواب: شرغاای میں کوئی تنگی نہیں ہے، جس قدر مناجب اور معروف بوقع لے سکتا ہے (۲)

<sup>(</sup>١) حوالة سابقه

<sup>(</sup>٢) قبال في الهندية : ومن اشترى شيئًا و أغلى في ثمنه فباعه مرابحة على ذلك جاز وقال أبويوسف رحمه الله تعالى إذا زاد زيادة لا يتغابن الناس فيها فإنى لا أحب أن يبيعه مرابحة حتى يبين (١٢١/٣ كتاب البيوع - الباب الرابع عشر في المرابحة والتولية الغ)

#### تجارت میں نقصان کی تلافی کا جائز طریقہ

سوال: (۱۲۹) زیر تجارت کرتا ہے بھی بھی ایسے خریدار بھی آتے ہیں کدان کودی پانچ چزیں خرید فی برقی ہیں، اور زیداس خرید فی برقی ہیں، اور زیداس خرید فی برقی ہیں، اور زیداس خیال ہے کہ دوسری چز میں ہم قیت بڑھالیں گےراضی ہوجاتا ہے، اور اس کی کودوسری چز کی قیمت میں پوری کر لیتا ہے ہے طریقہ زید کا تجارت میں درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۵ میں) الجواب: یہ طریقہ زید کا تجارت میں جائز ہے۔ فقط الجواب: یہ طریقہ زید کا تجارت میں جائز ہے۔ فقط

#### أدهاركي وجهس قيمت زياده لينا

سوال: (۱۳۰) أدهار كى وجه بي زخ مين كم دينااور قيمت زياده ليناجا زنب يانه؟ (۱۲۳۲/۲۰۱۸)

الجواب: نقداورنسینه (أدهار) کی قیمت میں فرق کرنا کتب فقه میں جائز لکھا ہے جیسا کہ ہدایہ
میں ہے: الا بسری اُندہ بیزاد فی الشمن الأجل الأجل (۱) مثلاً فی الحال قیمت ایک من چاول کی پانچ
روپے ہے اگر مشتری ای وقت ثمن دیو ہے تو ایک من کی قیمت اس سے پانچ روپے لی جائے۔لیکن
مشتری اس وقت قیمت نہیں دیتا بلکہ دو چار ماہ کے بعلد قیمت دے گا اور ثمن مؤجل قرار پایا ہے اس وجہ
سے بائع کہتا ہے کہ میں اس ایک من چاول کی قیمت سات روپ لوں گا تو بیدرست ہے اور یہی مطلب
ہے عبارت ہدایہ ذکورہ کا۔فقط

سوال: (۱۳۱) زید نے عمر کو ایک من جاول اس شرط پردیے کہ اس قدر مدت کے بعد اس کے عداس کے عوض دس رویے لوں گا اگر چداس وقت چھرو ہے من جاول فروخت ہوتے ہیں ؛ میصورت جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۰/۹۱۰ھ)

الجواب: بداييش ب: ألايس أنه يزاد في النمن لأجل الأجل النع وهكذا في

<sup>(1)</sup> الهداية ٢٠/١ كتاب البيوع - قبل باب الربا.

الشامي (1) بس اس معلوم ہوا كہ بيع مؤجل ميں بوجه اجل كے ثمن زيادہ لينا درست ہے۔ فقط

اُدھاری وجہ سے گرال فروخت کرنا جائز ہے مگرخلاف مروت ہے سوال:(۱۳۲)اس وقت دھان کا بھاؤ مثلا دورو پیمن کا ہے، ایک شخص نے بائع ہے کہا کہتم مجھاس قیمت پرچالیس بچاس من دھان دیدو میں قیمت چند ماہ کے بعدادا کردوں گا،اس پر بائع نے کہا کہا گہ آگر قیمت بعد میں دو گے تو میں چاررو پیہ کے حساب سے دوں گاتو کیا بیصورت جائز ہے؟ (۱۳۵۷-۲۹/۲۵۷ھ)

الجواب: بیصورت جائزے گوخلاف مروت ہونے کی وجہ سے مرضیٰ (پندیدہ) نہیں کتب فقہ مثل ہدا میروغیرہ میں میمصر ہے کہ نسینہ (اُوھار) ونقد میں قیمت میں فرق کرنا تجار کی عادت ہے اور میہ درست ہے (۲) فقط

سوال: (۱۳۳) أدهار كى وجه سے گرال فروخت كرناجائز ہے يانبيں؟ (۱۵۲۸) ۱۳۳۳ه) الجواب: ہدايد وغيره بين ہے الايسرى أنه يزاد فى الشمن لأجل الأجل (٣) اس سے واضح ہے كه اگر مشترى شمن فى الحال نه ديتواس سے زيادہ قيمت ليمنادرست ہے، مثلاً اگر كوئى شخص نقد قيمت دے كرخريد ہے تواس كو دس سير غله ديا جائے، اور جوشخص قيمت اس وقت نه دے ادهار خريد ہے اس كو

<sup>(</sup>۱) الهداية ۲۳/۳ كتاب البيوع - قبل باب الربا . وفي الشامي : ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدًا (الشامي ١٤/١/ كتاب البيوع - قبل مطلبٌ في الكلام على الرد بالغبن الفاحش)

<sup>(</sup>٢) وفي بذل المجهود: بيع المضطر يكون من وجهين: أحدهما أن يكون مضطرًا إلى العقد من طريق الإكراه عليه فهذا فاسد لاينعقد والوجه الآخر أن يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة فهذا سبيله في حق الدين، والمروءة أن لا يباع على هذا الوجه وأن لا يقتات عليه بماله ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون في ذلك بهاغ، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جاز في الحكم و لايفسخ (بذل ٣٥٢/٣ كتاب البيوع - باب في بيع المضطر)

آنھ سات سیر دیا جائے یہ درست ہے، گرمقت کے مروت کیمی ہے کہ فرق نہ کرے گر جائز ہونے میں شبہیں ہے۔ شبہیں ہے۔

# نفترخر بدنااورنفع لے کراُ دھار بیجنا ہے اس (۱۳۰۰)

سوال: (۱۳۴۷) زید نے عمرے کہا کہ بمر جومال بیچاہاں کوخرید نے کا ادادہ ہے مگر میرے پاس روپینیس ہے،اوروہ ادھار ویتانہیں،الہذاتم بکر ہے نفذ خرید کر مجھ کو نفع لے کرادھار ویدوتو آیااس طرح سے خرید کرزید کا تجارت کرنا جائز ہے پانہیں؟ (۱۳۳۲/۱۰۵۸ھ)

الجواب اس طرح معاملہ کرنا شرعا جائز ہے،اگر عمراصل شن پر معین نفع کے ساتھ زید ہے لمحاملہ کرتا ہے تو یہ بنتا مرا بحد ہوگی،اورا گرای طرح کرتا ہے جس طرح عام طور پر بنتا ہوتی ہے (تق) یہ (بنتا) مطلقہ ہے، دونوں صورتیں شرعا جائز ہیں۔

#### منود لينے كاشرط كے ساتھ أدھار فروخت كرنا اللہ

سوال: (۱۳۵) مال تجارت کااس شرط ہے قرض فروخت کرنا کہ بعد انقضائے مدت سے علاوہ منافعہ مال کے دو پیسہ فی روپیہ یا کم وہیش ماہواری اور منافعہ لیا جائے گا تو یہ جائز ہے یانہیں؟ اور منافعہ لیناجائز ہے یانہیں؟(۱۳۲۲–۱۳۳۰ھ)

الجواب: نظیم ایک تم کی شرائط کالگانا جائز نہیں ہے۔ اور منافعہ لینا درست نہیں ہے۔ (۱)
سوال: (۱۳۷) زید پار ہے کا ہو پار کرتا ہے، زید نے بکر کو چارسورو پے کا پار چرفی صدی ہیں
روپے کے منافعہ پرایک ماہ کی مدت کے وعد ہے پر دیا، اور کہد دیا کہ اگر حسب وعدہ رقم ادا ہوگئی تو فہا،
ورینہ بعد مدت مقررہ ایک روپیہ فیصدی منافعہ دینا ہوگا۔ بکر بھی اس بات پر رضا مند ہوگیا؛ یہ جائز ہے یا
نہیں؟ (۱۹۴ میل میں سے بلکہ جرام ہے یا اسم بلد ہا میں سال میں اس بات بیر جائز ہوگا کا میں اسلامی ا

(۱) ولابيع بشرط .... لايقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو قيه نفع لمبيع الخ (الدرمع الرد ١٠٠/ ٢٠٤) كتاب البيوع - مطلب في الشرط الفاسد إذا ذُكّر بعد العقد أو قبله)

سوال: (۱۳۷) ایک شخص اس شرط پر بیج کرتا ہے کہ اگر مدت مقررہ پر قیت ادا نہ کرو گے تو مثلا ایک آنہ یادوآ نہ بیکڑہ سودلوں گا ہے بیج جائز ہے یانمیں؟ اورائ شخص کے چیچھے نماز درست سے یانہیں؟

Lied Hilly lected by redict Described Descriptions

#### بائع کی رضامندی ہے قیت میں کمی کرنا جائز ہے

سوال: (۱۳۸) کیا فرماتے ہیں علی اوین و مفتیان شرع متین سوالات و بل میں ایک بستی کے خوار نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ جب ہم کیڑوں کے تھان فریدیں گاتو بائع کے مال کی قیمت سے ایک آنہ مثلا کاٹ لیس گے اور اس قم کا تام مسرر کھتے ہیں۔ مال کے کار گر چونکہ غرباء ہیں ان کو مال فروخت کرے بغیر چارہ نہیں ، اور فریداروں کا ایسا وستور ہے، لہذا ان کو مجوراً سرکا بیسہ ویتا پڑتا ہے کیا فروخت کرے بغیر چارہ نہیں ، اور فریداروں کا ایسا وستور ہے، لہذا ان کو مجوراً سرکا بیسہ ویتا پڑتا ہے کیا شرعا جائز ہے کہ وہ کسرکارواج دیں اور کاٹ لیا کریں ، اور بائع کے عدم رضا کی صورت اور رضا کی صورت وروف کی محمورت کی نہی عن بیع و مشوط کے قاعد سے ناجائز ہوگا؟

الجواب: بائعان کی رضامندی ہے میصورت جائزے اور بدون رضائے جائز نہیں ہے۔ فقط

# مشتری کی رضامندی کے بغیر ثمن میں اضافہ کرنا 💮 🕒

سوال (۱۳۹) .... (الف) تع شدوج پراگرقانونا بھ نامہ کی تحمیل نہ ہوئی ہوتو بائع قیت میں اضافہ کرسکتا ہے یانہ؟

(ب) تج میں کوئی شرط لگا نامثلا یہ کہ قلاں مدت میں شئے مبیعہ تم ہے واپس لے لوں گا جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۴۲/۴۷۲ه)

الجواب: (الف) بلارضامندی مشتری کے اضافیٹن کرنا صحیح نہیں ہے۔

(ب) پیشر طمفید عقد بیجے،ال شرط ہے جب کہ وہ صلب عقد میں ہو بیجی فاسد ہو جاتی ہے۔ صحفی سوال: (۱۴۰) فروشندہ ( فروخت کرنے والے ) نے کوئی شے خریدار کے ہاتھ بیجی کرنے کے لیے معاملہ طے کرایا، اور بیعانہ بھی لے لیا، دو چار دن کے بعد فروشندہ کہتا ہے کہ میں دہ چیز طے شدہ قیمت میں نہ دوں گا، بلکہ اس قدرزیادہ لوں گا، آیا فروشندہ کو بیا ختیار ہے یانہیں؟ (۱۹۲۱ء) اور بیعانہ دید سے کے فروشندہ کو بیا ختیار نہیں ہے، خریدار الجواب بعد معاملہ طے ہو جانے کے اور بیعانہ دید سے کے فروشندہ کو بیا ختیار نہیں ہے، خریدار اس سے اس بیجی کو لے سکتا ہے؛ البتہ اگرانی خوشی ہے خریدار چھوڑ دیتو اس کو اختیار ہے۔

#### بالع كى رضامندى كے بغيرمقررہ قيمت سے كم رقم دينا

سوال: (۱۳۱).....(الف) اگر کوئی شخص کسی ہے کوئی چیز قبت مقرر کر کے لیوے، اور بوقت ادائیگی قبت خودر کھ سکتا ہے؟

(ب) اَئر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کچھ چیز خرید نے کے لیے قیمت مقررہ دیوے، اس کو وہ چیز ارز اں مل جائے توبقیہ دام وہ خو در کھ سکتا ہے یانہیں ؟

(ج) اگر کوئی شخص قیمت اشیاء میں ہے کثوتی نکال کر اشیاء خرید کر لائے ، اور وہ دام کثوتی کے اپنے صرف میں لاوے تو درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۶۲۹ھ)

الجواب: (الف)اس كوركمنا باقى قيت كادرست نبيس بـ

(ب) يمجى درست نبيس ہے۔

(ج) يې کمې درست نبيس ب، بلکه وه کثوتی خريدارکود يو ۔۔

#### بائع کی رضامندی ہےمقررہ قیمت ہے کم دام اداکرنا

سوال: (۱۴۲) یبال دلی کیڑے کا بازارلگتا ہے، اور بید ستور ہے کہ جس قیمت کا تھان خریدا جائے، دام دینے کے وقت ایک دھیلا فی تھان کموتری کاٹ کرمشتری بائع کو دام دیتا ہے یہ کموتری مشتری کو جائز ہے یانہیں؟ (۱۵۵۰/۱۵۵۰ھ)

الجواب: جب كه يمعروف ہے و درست ہے گویا قیت كم كردى جاتی ہے۔

بیع تام ہونے کے بعد کوئی شخص مبیع کی قیمت بڑھادے تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۳۳۱) بائع ومشتری میں ایک زمین یا مکان کا معاملہ طے ہوکر بچے نامہ لکھا گیا پھرایک مخص نے باوجود علم پہلے معاملے کے اس مبیع کی قیمت بڑھادی؛ ایبا کرنے والا گنہ گار ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۲۵۱۸)

الجواب: اس کوبھی گناہ ہے، مگرزیادہ گناہ اس بائع کو ہے جواس زیادتی کی وجہ سے نیہلی بچے کوتو ڑ دے،اور پہلی بچے بدون رضائے مشتری کے ٹوٹ نہیں سکتی -

بیع تام ہوجانے کے بعد قیمت کی کمی کاعذر قابلِ ساعت نہیں

سوال: (۱۲۴) ایک شخص نے کچھاراضی خریدی، مگر بوجہ رشتہ داری کے بیج نامنہیں لکھا گیاتھا،
اور قیمت اسی وقت بے باق کر دی تھی، کچھ عرصے کے بعد کہا گیا کہ بیج نامہ لکھ دوتو اس نے یہ جواب دیا
کہاس وقت مجھ کو قیمت بہت کہ دی تھی اب یہ عذراس کا صحیح ہے یانہیں؟ (۱۳۳۰/۲۸)
الجواب: بالع کا عذر کمی قیمت کی بابت اب قابل ساعت نہیں ہے۔

خمن کی ا دائیگی میں تا خیر کی وجہ سے طےشدہ قیمت سے زیادہ رقم وصول کرنا

سوال: (۱۲۵) زیر تجارت کرتا ہے تا نبہ، پیتل وغیرہ کی، زید سے بکرنے پانچ سیر برتن گیارہ
روپے چارآنے میں خرید ہے اور ایک ماہ میں قیمت دینا طے ہوا، بکرنے بجائے ایک ماہ کے ڈیڑھ ماہ
میں قیمت دی تو ایسی صورت میں بجائے گیارہ روپے چارآنے کے بارہ روپے یا اس سے کم یا زیادہ
وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر زیدنے برتن دیتے وقت یہ کہد دیا ہو کہ اگر ایک ماہ میں قیمت دو گو
وسول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر زید نے برتن دیتے وقت یہ کہد دیا ہو کہ اگر ایک ماہ میں قیمت دو گو
میں روپے چارآنے فی سیر کے حماب سے قیمت دین ہوگی، اور اگر دوسرے ماہ میں دو گے تو ایک آند فی
سیرزیادہ دینا ہوگا اگر بکر اس شرط کو منظور کر بے قوجائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۲/۲۹۰۳ھ)
الجواب: اس صورت میں زید کے لیے جائز نہیں کہ اس رقم معینہ سے زائد وصول کرے جووقت

عقد طے ہوئی تھی اس تاخیر کی وجہ سے زیداور کسی حق کامسخی نہیں ہوا ، سوال میں جودوسری صورت درج ہو وہ بھی اسی طرح سے ناجائز ہے عقد میں اس طرح کی ناجائز شرطیس فساد عقد کا باعث ہیں اور اس میں جہالت ثمن ہے جیسا کہ تر دید سے ظاہر ہے معلوم نہیں مشتری کے ذمہ کیا ثمن لازم ہوگا؟ قال فی الهدایة: و کذلك لو باع عبدًا علی أن یستخدمه البائع شهرًا النح أو علی أن يُهدی له هدية لأنه شرط لا یقتضیه العقد، و فیه منفعة الأحد المتعاقدین النح (۱) فقط واللہ تعالی اعلم

#### دلال کاما لک کی اجازت کے بغیر قیمت کم کرنا

سوال: (۱۴۲) بلااجازت ما لک کے دلال کو قیمت کا کم کرناجائز ہے یانہیں؟ (۱۳۵۵ ۱۳۳۵ھ) الجواب: کم کرنا قیمت کا دلال کو بلااجازت ما لک کے درست نہیں ہے۔

# قیمت زیاده بتلا کرتم میں فروخت کرنا (۱۰۰)

سوال:(۱۴۷)ایک دکاندارنے ایک چاقو کی قیمت آٹھ آنہ بتلائی،اور چارآنے میں فروخت کردیا تو پیچھوٹ تونہیں؟(۳۲/۲۳۲هه)

الجواب:اس ميں کھ جھو عنين اے فقات بات التي الدول الساليا

سوال: (۱۴۸) کسی نے سچا گوٹا پانچ روپے تولہ لیا،اورآٹھ روپے تولہ فروخت کرتا ہے،مگرمشتری کہتا ہے کہ چھروپے تولہ دیدوتو لے لوں اوروہ وے دیو ہے تو بائع کوجھوٹا کہا جائے گایا نہ؟ ۱۳۲۷-۵۲/۶۰۱)

الجواب: بیتو ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنی مملوک شے جس قیمت پر بھی چاہے فروخت کر سکتا ہے بشر طیکہ غبن فاحش نہ ہواور مال ربامیں غیر جنس کوشامل کرلیا جائے ، پس کوئی وجہ نہیں کہ ایسے ہائع کوجھوٹا کہاجائے۔

# بتلائى موئى قيمت پراضافه كرنا

سوال: (۱۴۹) زیداورخالد دوسوداگر ہیں، خالد بچھ سامان خریدنے کے واسطے زید کے پاس آیا،

<sup>(</sup>١) الهداية ٣/٢٠ كتاب البيوع - قبل فصل في أحكامه .

اوراس کامال دکھے دکھے کھے کہ قیمت دریافت کرتار ہا، زید نے جن چیز ول پر قیمت درج تھی ان کووہی اور جن پر قیمت درج نہتی ان کوز بانی بتلایا جس وقت قیمت بتلائی جارہی تھی اس وقت بیدا نداز ہنیں تھا کہ کونسا مال خرید ناہوگا، بعدازاں وہ قیمت اوراشیا قلم بند ہوکر حساب ہوا، خالد نے ان بتلائی ہوئی قیمتوں کواپی خریداری کے لیے سمجھالہٰذااس ہے کہا گیا کہ بیتو ہماری قیمت خرید ہے، ان پر چارا نہ فی روپیہ ہم اضافہ اور لیس کے، اور جمت ہوکر اس بتلائی ہوئی قیمت پر تیمن آنہ فی روپیہ کا اضافہ فریقین کومنظور ہوکر معاملہ طے ہوگیا، اور زرشن لے کر مال مشتری کو دیدیا گیا چوں کہ جوقیمتیں بتلائی گئی تھیں ان میں بعض اصل کے خلاف بھی ہیں، اور ان پر اضافہ کیا گیا ہے تو یہ معاملہ جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۳۳–۱۳۳۳ھ)

الجواب: یہ معاملہ نیج کا بعد قبضہ شمن وہ بیج صبح ہوگیا۔

#### مبیع کی قیمت بردها کربتلانا

سوال: (۱۵۰) اگر بائع مبیع کے دام ان داموں سے کہ جن داموں اس کا بیچنا منظور ہے بڑھا کردام مشتری کو بتاد ہے قو جائز ہے یا ناجائز؟ (۱۳۲۰-۱۳۲۷ھ) الجواب: درست ہے۔

## مال خريد كرنفع يرفروخت كرنا

سوال: (۱۵۱) زید دہلی ہے کپڑا خرید کرلایااور اس خرید ہے ایک آنہ فی روپیہ منافعہ لگا کر فروخت کرتا ہے بیمنافعہ جائز ہے پانہیں؟ (۱۵۵۰/۱۵۵۰ھ)

(دور) أمر الديونوف كان يزن في المحافظة الموادرة المراد الم

سوال: (۱۵۲).....(الف) زید نے عمرے ایک سوکا مال خریدا، اور بکر کو دوآنہ فی روپید منافعہ پر دیدیا پہنفع درست ہے یائیس؟

(ب) بکرنے زید ہے کہا کہ عمر کے میہاں ہے مال دلادو، زیدنے اپنے روپیہ ہے دوآنہ فی روپنیہ پر مال اس کو دلا دیا تو بیفظ درست ہے یانبیں؟ (۵۱۱ / ۱۳۳۷ھ) الجواب: (الف) مال خرید کر دوآنہ فی روپین فع پر فروخت کرنا درست ہے اور جائز ہے۔ (ب) پس اگرزید نے اپنا نفع لینا بھی ظاہر کردیا ہے کہ میں اپنے روپیہ ہے مال خرید کر دوآنہ فی روپیتم سے منافعہ لے کرتم کو مال دوں گا تو یہ معاملہ درست ہے۔ فقط

#### دلال کا دھوکہ دی سے زیادہ رقم وصول کرناحرام ہے

سوال: (۱۵۳) ایک مشتری نے دلال ہے کہا کہ مجھ کو یہ چیز خرید کرادو، دلال نے کہا کہ میں روپے کو بائع یہ چیز دیوے گا اور مشتری کو خفیہ بندرہ روپے میں خرید کر کے دیدی، یہ پانچ روپے دلال کو لینا جائزے یانہیں؟ (۱۵۳۸/۱۵۲ھ)

الجواب: پیدهوکدد بی اورزیاده وصول کرنا دلال کوحرام ہے۔

#### غله کی اُدھار قیمت کے بجائے غلہ دینا

سوال: (۱۵۴) زید نے عمر کے ہاتھ غلہ ادھار بہزخ بازار بیچا، گفتگویہ ہوئی کہ فصل تیار ہونے کے قبل روپید دے دیا جائے، مگر عمر بوجہ غربت و ناداری کے فصل کے قبل نقذ نہیں دے سکا، اور کہا کہ ہم بجائے روپے کے غلہ دیدیں گے میصورت جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۷/۱۵۰۳ھ)

الجواب: اس صورت میں بیج غلہ کی غلہ سے نہیں ہے بلکداس قبمت غلہ سے جو کہ مشتری کے ذمہ سے نصل پر غلہ خریدا جاتا ہے لہذا ہے صورت جائز ہے۔ فقط

## تحمى كامال كم قيت برخريدنا

سوال: (۱۵۵) اگر مالک بوجہ خوف کے کسی چیز کی قیمت کم مائلے تواس قیمت پراس سے خریدنا درست کے پانہیں؟ (۱۲۲/۲۲۷ه)

الجواب: بجب كه ما لك كمى چيز كا بى چيزكى كم قيمت مائلے تو خريد نااس سے اس قيمت پر درست ہے۔فقط

دُ کا ندارا پی خوشی ہے مشتری کو پچھ دی تو اس کالینا جائز ہے سوال: (۱۵۲)مشتری نے دکانداریاما لک ہے کوئی شرطنہیں کی؛اب دکاندار بہرضائے خود پچھ مشتری کودیدے؛ اس کالینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۹۲۰/۱۹۲ه) الجواب: یصورت جائز ہے۔ فقط

#### تھلوں کو کب فروخت کرنا چاہیے؟

سوال: (۱۵۷) کیافر ماتے ہیں علاء دین اس مسئلے میں کفسل انبد (آم) میں پھل بخو فی نمایاں ہوکر ہیریا آلو کے برابریاس ہے بچھ بڑا ہوجائے ، اور فریدار نے فوب دکھے کرآفات ارضی و حادی کا تخمینہ کر کے اپنااطمینان کرلیا تو فروخت کرنا جائز ہے کئیس؟ آیا فروخت کرنے کو جالی پڑنے (مختلی پڑنے ہونے کا انتظار کرنا بھی شرط ہے کئیس؟ ہدایہ کی عبارت: ومن بناع شمر ہ نہ ہے کہ طرح الم یسل کے عبارت: ومن بناع شمر ہ نہ ہدا جاز البیع (۱) صلاح ہیا مراد ہے؟ آیا صلاحیت پھل کے بیدا ہوجانے کی یا کہ آخرتک پختہ ہوجانے کی ؟ بینوا و تو جودوا (۱۳۸۵–۱۳۳۳ه)

الجواب: عبارت درمخاراس مطلب ميں يہ: ومن باع ثمرة بادزة أما قبل الظهود فلا يصح اتفاقاً ظهر صلاحها أو لا صح في الأصح النح ويقطعها المشترى في المحال ..... وإن شرط تركها على الأشجار فسد البيع (٢) اور ثما ي ميں ہے: لكن بدو الصلاح عندنا أن تؤمن العاهة والفساد وعند الشافعي هو ظهور النضج وبدوًّا لمحلاوة النح (٢) ان عبارات عواضح ہے كہ فروخت كرنا چل كاس وقت جب كدوه شل بيروغيره كر بوجائے، بلكه اس سے بيلے بحى واضح ہے كہ فروخت كرنا چل كاس وقت جب كدوه شل بيروغيره كر بوجائے، بلكه اس سے بيلے بحى جب كہ چل ظاہر بوجائے درست ہے؛ ليكن شرط كرنا اس چل كودرخت يرچھوڑنے كى جيسا كه معروف بيل ظاہر بوجائے درست ہے بيكن شرط كرنا اس بحل كودرخت يرچھوڑنے كى جيسا كه معروف خلور صلاح ثمر بهار كرنا دركتار سے طاہر ہے۔ اور شامى كى عبارت سے يہ معلوم بواكه ظهور صلاح ثمر بهار ميزد يك يہ ہے كہ آفت اور فساد سے محفوظ بوجائے، پختہ بونا ضرورى نہيں ، اور عبارت نہ كورہ يختى كلاجا ہے كدا م محمد عليہ الرحمہ كن دديك جب پھل بڑھ ہے كدا سے ديادہ برحظ عبارت نہ كورہ يہ كل كاسے كدا م محمد عليہ الرحمہ كن دديك جب پھل بڑھ ہے كدا سے ديادہ برحظ عبارت نہ كورہ يہ كل كاسے كدا م محمد عليہ الرحمہ كن دديك جب پھل بڑھ ہے كدا سے ديادہ برحظ عبارت نہ كورہ يہ كل كاسے كدا م محمد عليہ الرحمہ كن دديك جب پھل بڑھ ہے كدا سے ديادہ برحظ

<sup>(1)</sup> الهداية ٢٦/٣ كتاب البيوع - قبل باب خيار الشرط.

<sup>(</sup>٢) الدر المختارمع الشاهي ١٥/ ٧٥ - ١٧ كتاب البيوع \_ مطلبٌ في بيع الثمر والزرع الخ.

کاخیال نبیں ہے و درخت پر چھوڑنے کی شرط ہفتد تا نبیں ہے (۱) تو گویا ای حالت میں نتے بھی درست ہے، ادر شرط ترک علی الا شجار بھی درست ہے، پس فروخت کرنا ایسی بی حالت میں مناسب ہے تاکہ موافق مذہب امام محمد علیہ الرحمہ کے شرط ترک جو ضروری اور معروف ہے، سبب فساویج کا نہ ہوجائے۔ سوال: (۱۵۸) جب ایسی طورات بوکہ مالک باغ حفاظت نظر سکتا ہو؛ یعنی اندیشہ فقصان ہوکہ یوجائے گا تو کس وقت بہار انہ فروخت کر دینا جو بائز ہوگا کا فوری وقت بہار انہ فروخت کر دینا جائز ہوگا کا قوکس وقت بہار انہ فروخت کر دینا جائز ہوگا کا دیمار انہ فروخت کر دینا

ا الجواب: پیل کے ظاہر ہوجانے سے پہلے تو بچے وشراء بہارانبہ وغیرہ کی بالکل باطل اور ناجائز ہے،
اور پھل کے ظاہر ہوجانے کے بعد بچے سے بمیکن اس میں پیشرط ہونا کہ پھل تا پچتگی درختوں پررہے گا
جیسا کہ معروف ہے مفید عقد ہے، لہذا اس طرح بھی فروخت کرنانہ چاہے، بلکہ جس وقت پوری طرح
پھل بڑھ جائے اور متناہی ہوجائے اس وقت فروخت کرے کہ اس وقت فروخت کرنے میں امام محریہ کے قول کے موافق جو کہ مفتی ہے ہے تھے جو ہوگی ہی کا ذاخی اللد المعتار (۲)

المتعلول كوفروخت كرياني كي چندنا جائز صورتين اوران كے جواز كاحيلہ ا

سوال (۱۵۹) بہار باغ انبہ یا امر ودواناروغیرہ فروخت کے جائیں تواس کے جوازی صورت کیا ہے؟ یہاں یہ معمول ہے کہ جس وقت مول تا ہے ای وقت بہار فروخت کردیے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جس وقت انبہ ممودار اچھا ہو جاتا ہے، بعض وہ بیل کہ جب انبہ خواب بڑا ہوجاتا ہے فروخت کرتے بیل، اور اس میں میشر طفیعی ہوتی کہ ای وقت انبہ کواؤڑ کے ، بکہ وہ مختار ہوتا ہے کہ چاہے بختہ کرکے آوڑ نے یا طام ؟ جوصورت جوازہ بوتی کے ای وقت انبہ کواؤڑ کے ، بکہ وہ مختار ہوتا ہے کہ چاہے بختہ کرکے

<sup>(</sup>۱) و إن شرط تركها على الأشجار قصد البع كشرط القطع على البائع "حاوى" وقيل: قائله محمد رجمه الله لا يفسد إذا تناهت الثهرة للتعارف فكان شرطًا يقتضه العقد وبه يفتى "بعر" عن الأسراد. وفي الشامى: قوله: (وبه يفتى) قال في "الفتح" ويجوز عند محمد رحمه الله استحسانا، وهو قول الأئمة القلائة، واختاره الطحاوى لعموم البلوى (الدرالمختار وردالمحتار المحتار عناب البوع، مطلب في بيع الثمر والزراع والشجر مقصودًا)

الجواب: اقول وبالله التوفيق جبتك فيل ظاہر ندہو با عن الروق كاك تيجان كا مح نہيں ہے، اور چونك الم معروف يہ ہے كه وہ فيل پختہ ہونے تك درخوں پر چپوڑے جاتے ہيں اور بائع وشترى دونوں كو يمعلوم ہے تو بحكم المعووف كالمشروط يہ جا بشرط الرك ہوئى للذائ فاسد ہوگ ك كما في الشامى قوله: فيد باشتراط النوك أى قيد المصف الفساد به قوله: مطلقا أى بلا مسوط ترك وقطع، وظاهر و ولوكان الترك متعارفا، مع أنها مقالوا: المعروف عرف كاكالم شروط نفساء ولمقتصان فلساد الميع واعدم حل الزيادة، تأهل (آ) اور خيار جواز ان صورتوں بيل يہ وسكتا ہے كيا المعارف كي بختہ ہونے كے بعدمعاملہ كى تجد يدكر لى جائے يعنى بائع وشترى دونوں بيلى تا كوئے كر كاى قيمت برائ وقت تا جديدكر ليون دفقا الله عليہ الله وقت تا جديدكر ليون دفقا الله وقت الله عدما المدي الله وقت الله الله وقت الله وقت الله وقت المعارف الله وقت الله وقت

کسی بھی درخت کے مجلوں کونمو دار ہونے ہے میںلے بیخا جا ترجہیں

 مشتری ہےدوسرامعاملہ کرلیا جائے تا کہ خباخت باتی ندر ہے۔ فقط

# کارآ مدہونے سے پہلے بھلوں کوفروخت کرنا

اورمشترى اوّل سےان تھلوں كوخريدنا

سوال: (۱۶۱) صلاحیت سے پہلے اور کی سال قبل بیج کرنے کا ایک حکم ہے یا کچھفرق ہے؟ مشتری اول سے دوسروں کوخرید نا درست ہے یا نہیں؟ بیع میں مجلوں کا استعال کرنا درست ہے یانہیں؟ بیع میں مجلوں کا استعال کرنا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۷/۲۵۸۷ھ)

الجواب: حفیہ کے نزدیک پھل ظاہر ہونے کے بعد بج جائز ہوتی ہے؛ لیکن پھلوں کے پختہ ہونے تک درخوں پر چھوڑنے کی شرط جیسا کہ آج کل معروف ہے مفدعقد ہے، اور بج قاسد میں مشتری بعد قبضہ کے مالک مجع کا ہوجاتا ہے، پس اس نے تریدنا بھی درست ہے اور کئی سال پہلے سے بعج کرتا یا پھل ظاہر ہونے سے پہلے مثلاً مول کے وقت بج کرتا بج باطل ہے، اور اس میں مشتری مالک نہیں ہوتا، پس اس نے تریدنا بھی درست نہیں ہے، اور مشتی کرنا مقدار معلومہ کا پھلوں کی درست ہے، اور مشتی کرنا مقدار معلومہ کا پھلوں کی درست ہے، البذا استعمال ان کا درست ہے۔ (۱) فقط

#### مچلوں کی فصل فروخت کرتے وقت کچھ کھلوں کا استثناء کرنا

سوال: (۱۹۲) زیدنے اپناباغ آم کا یا اور کسی میوے کا نقد مثلاً بچاس روپے میں فروخت کیا، اور علاوہ روپے نفتہ کے بچھ آم وزن مقرر کر کے خریدارے مقرر کیے اب بی آم لینا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۵/۱۱۲۷)

الجواب: اس ميس اختايا ف عمر ظام الرواية مين جائز عن فصح استنساء ..... أو طال معلومة من بيع تسمر نخلة لصحة إيراد العقد عليها ولوالثمر على رؤوس النخل على (١) ماجاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه فصح استثناء أرطال معلومة من بيع تمر نخلة لصحة إيراد العقد عليه بانفراده ولو الثمر على رؤوس النخل على الظاهر (الدوال مختار مع ردالمحتار على الطاهر (الدوال مختار مع دوالمحتار على المتضمن)

الظاهر (ورئزار) ومقابل ظاهر الرواية رواية الحسن عن الإمام أنه لايجوز واختاره الطحاوى والقدورى الخ (١) (شامى:٣١/٣)

# جن آموں اور کھجوروں کی بیع قبل ازمول ہوتی ہےان کوخرید نااور کھانا

سوال: (۱۶۳) آموں اور تھجوروں کی بیج قبل ازمول ہوتی ہے، دو تین سال پیشتر خرید لیتے ہیں، ایسے آموں اور تھجورں کا کھانا جائز ہے یانہیں؟ آبیاس معاملہ میں ملک مسلم و کا فرکا کچھ فرق ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۸/۱۸۶۳)

الجواب: قبل انظهور تمرجوع بوتی ہو وہ باطل ہے، اور بعد قبضہ کے بھی ملک مشتری میں داخل میں بوتی، بخلاف بجے فاسد کے کہ وہ بعد قبضہ کے ملک مشتری میں داخل ہوجاتی ہے، اگر چہاں میں خب ہوتا ہے، اور واجب الرد بوتی ہے، پس فروخت کرنا بچے باطل سے قرید ہوئے بچلوں کا نا جائز ہے، اور قرید نا بھی اس کا اور کھا نا نا جائز ہے۔ البتہ جہاں بچے باطل اور فاسد دونوں ہوتی ہوں وہاں بوجہ عدم علم وعدم تمیز قرید نے والے گو تنجائش ہے، لیکن بچے باطل میں کچھ تجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ ملک مشتری عدم علم وعدم تمیز قرید نے والے گو تنجائش ہے، لیکن بچے باطل میں کچھ تجائش نہیں ہوتی، اور بچے پالتعاطی بھی اس میں واضل بی نہیں ہوتی، اور بچے پالتعاطی بھی اس میں مصور نہیں ہے کہ وہ بعد متارکت بچے اول جائز ہوتی ہوں واضا بی المفاسد و به خرج الباطل النج ملکہ النج (۲) و فی الشامی: والتعاطی إنما یکون بیما إذا الم یکن بناءً علی بیع فیاسد او بیاطل سابق، اما إذا کان بناءً علیہ فلا النج (۲) وایت اللہ والمدر المدت الدر المدت الدر المدت والمد لا ینعقد بھما البیع قبل متارکة الفاسد ففی بیع التعاطی بالاولی النج (۲) وقتط

<sup>(</sup>١)الدر المختار والشامي ١٩/٧-٥٠ كتاب البيوع \_ مطلب: فسادالمتضمن يوجب فسادالمتضمن.

<sup>(</sup>٢) الدرالمحتارمع الشامي ٢١١/ ٢١٢ كتاب البيوع - مطلبٌ في الشرط الفاسد إذا ذُكِرَ بعد العقد أو قبله.

<sup>(</sup>m) الدرمع الرد 2/11 كتاب البيوع - مطلب : البيع بالتعاطى .

# کھل ظاہر ہونے سے پہلے خربوز ہ اور تربوز کی بیلیں فروخت کرنا

سوال: (۱۶۴) خربوزہ، تربوزوغیرہ کی بیلیں پھل آنے سے پہلے ہی فروخت کردیتے ہیں ؛یہ خریدوفروخت کیسی ہے؟اوراس کے جواز کی کیاصورت ہے؟ (۳۶/۲۱۱۴هـ)

الجواب: فربوزه، تربوز، بيكن وغيره تركاريون كى بيلون كون كرنااور فريدنا جائز باليكن زمين كون كدت معلومه كے ليے اجادے پرلے لى جائے تا كه معاملة سيح به وجائے ؟ كيول كدا كرز مين اجارے پرنه لى جائے اور بيلوں كو پيل آنے تك و بال جيوڑ ا جائے تو يه مفسد عقد ب، اس ليے بيلوں كو جڑ فريدا جا و ساور زمين كو مدت معلومه كے ليے اجادے پرلے لى جائے در مخارميں ب: والد حيلة أن فريدا جا و ساور الرطبة كالباذ نبحان يا خد الشجرة معاملة على أن له جزء من ألف جزء وأن يشترى أصول الرطبة كالباذ نبحان وأشحار البطيخ النج (۱) اورا كركى وجه معاملة كي كا پوران بوتو بائع كو بيعا نه مشترى كا والي كرنا لازم بي تند بوق بائع كو بيعا نه مشترى كا والي كرنا كا دار مي تيان من بيعان كركا والي كرنا ہا كو بيعان مشترى كا والي كرنا ہا كو بيانا در كرنا ہا ك

#### پھل ظاہر ہونے کے بعد آم کی فصل فروخت کرنا

سوال: (١٦٥) ہماری طرف دستور ہے کہ آم کی فصل پھل ظاہر ہونے کے بعد بر ہوارتمام ہو
نے سے پہلے فروخت کردی جاتی ہے کیا شر غااس کے جواز کی کوئی صورت ہے؟ (١٣٣٠/٢١٠٥)
الجواب: فقہاء حنفیاس بیج کو جائز فرماتے ہیں اوران کپلوں کو درخت پر چھوڑنے کی شرط کو جیسا کہ معروف ہے مفسد تج فرماتے ہیں و مسن بناع شمرة بارزة أماقبل الظهور فلا یصح اتفاقًا ظهر صلاحها أو لاصح فی الأصح النے وإن شوط تو کھا علی الأشجار فسد البیع (۲) (درمختار) فقط

باغ کی بہارمول (پھول) آنے پرفٹروخت کرنااور درخت اجارہ پرلینا سوال: (۱۲۲) باغ کی بہارقبل انبہار نے کے مول پرفروخت کر دینا جائز ہے یانہیں،اگر

<sup>(</sup>۱)الدر المختارمع الشامي / ۲۸ كتاب البيوع – مطلبٌ فساد المتضمن يوجب فسادالمتضمن. (۲)المعرمع الردي/ ۲۵ – ۲۷ كتاب البيوع – مطلبٌ في بيع الثمر والزرع والشجرمقصودًا.

مول برِفروخت كرنانا جائز ہے تو كيا اجاره كى شرعًا اجازت ہو يكتى ہے؟ (٨٠٠/١٤) ه

الجواب : درخت انبه (آم) پراگر صرف مول بواور پھل نہ آیا بوتو تھے بچلوں کی باطل ہے، شائی میں ہے: قال فی الفتح: لا خلاف فی عدم جواز بیع الشمار قبل اُن تظهر (۱) اوراگر پھل آگیا ہو تو خواہ فی الحال وہ قابل پور نفع الحال نے کے ہو یانہ بواس کی تیج جائز ہے، بہ شرطیکہ تافصل پھلوں کو درخت پر چھوڑ نے رکھنے کی شرط نہ ہو، ہدا ہیں ہے: و من باع ثمر ق لم یبد صلاحها اُوقد بدا جاز البیع لانه مال متقوم إما لکو نه منتفعًا به فی الحال اُوفی النانی وقد قبل لایجوز قبل اُن یبدو صلاحها و الأول اُصح (۲) اوراجارہ پردرخت لیناجائز نہیں ہے، شامی میں ہے و لا تعامل فی اِجارة الا شجاد المحودة (۳) اوراگر پھلوں کو بلا شرط خرید ااور پھر باجازت بائع ان کوتافسل درخت پرد ہے دیاتو نفع زیادتی بچلوں کا اُنھانا مشتری کومباح ہے، ہدائی میں ہے: لو اشتر اہا مطلقًا و تو کھا باذن دیاتو نفع زیادتی بچلوں کا انتقاع مشتری کے لیے درست ہے، شامی میں ہے: و ان اِسناجو الشہورالی وقت الإدراك بطلت الإجارة و طابت الزیادة لبقاء الإذن (۵) فقط

# بو، گندم اورمٹر کو پختگی سے پہلے فروخت کرنا

سوال: (١٦٧) میں نے اپنا کھیت جس کے نصف میں جو وگندم ہیں، اور نصف میں مڑ ہے ہیں روپے میں فروخت کردیا ہے کھیت کئے و گہے چھے ادائیگی روپیہ کے وعدے پر، گندم وجو کی تو بالیس آرہی ہیں، صرف پختگی باتی ہے، اور مٹر کی پھلیاں ابھی خوب نہیں آئیں جو کسی کسی پر آئی ہیں تو وہ ابھی بالکل ذراذرائی ہیں، یہ بچ باطل معلوم ہوتی ہے، نیت یہ کررکھی ہے جب پھلیاں خوب آ جائیں تو پھر تجدید کرلوں کسی قدر کم قیت پر، یہ درست ہے یانہیں؟ (۱۳۲۲/۱۳۷۲ھ)

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ١٥/٤ كتاب البيوع - مطلبٌ في بيع الثمر والزرع والشجر مقصودًا.

<sup>(</sup>r) الهداية ٢٦/٣ كتاب البيوع - قبل باب خيار الشرط.

<sup>(</sup>٣) الشامي ١٤/٤ كتاب البيوع - مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصودًا

<sup>(</sup>٣) الهداية ٣/٢٤ كتاب البيوع - قبل باب خيار الشرط.

<sup>(</sup>٥) الدرمع الرد ١٤/٤ كتاب البيوع - مطلبٌ في بيع الثمر والزرع والشجر مقصودًا.

الجواب: صورت مذکورہ میں جو وگندم ومٹر کی بھے فاسد ہے باطل نہیں،صورت اس کے جواز ہم کی یہی ہے کہ بعد کھیتی کے پک جانے یا کٹ جانے کے پہلے معاملہ کوفسح کر کے از سرنو دوسرا معاملہ بھے وشراء کا کرلیا جائے ،اگر چہ قیمت سابقہ پر بی ہو کمی وہیشی قیمت کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔فقط

آم کے باغات کے بجلوں کا چندسال کے لیے ٹھیکہ لینا سوال:(۱۲۸) باغات آم دغیرہ کے بچلوں کاٹھیکہ چندسال کے لیے لینادیناجائز ہے یانہیں؟ ۱۳۲۸/۲۲۵۰)

الجواب: يشيك درست نبيل بي كيونكه يه هقيقت مين بيع معدوم كي ب- فقط

بالیوں میں جو گیہوں ہیں ان کواور سبزی وغیرہ کوانداز سے سے فروخت کرنا سوال:(۱۲۹) جو مخص فصل استادہ پختہ گندم یانخو د (چنا) یااور کوئی فصل پختہ خریدو فروخت کرتے ہیں جس کا وزن معلوم نہیں ہوتا، اور سبزی ومیوہ جات کو بے وزن کیے انداز سے خرید و فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۳۵۲۹–۱۳۴۷ھ)

الجواب: در مخارین ب: كصحة بیع بوفی سنبله ..... و باقلاء و أوز و سمسم فی قشرها و جوز و لوز و فستق فی قشرها الأول و هو الأعلى الغ (۱) ال روایت معلوم بوا كه بنج گندم كی جب كه گندم ایخ تحیلکے اور بالی میں بوضیح ب اور سبزی ومیوه جات و غیره كو بدون وزن كے انداز سے خرید ناجا كز ب، جب كه وه سامنے موجود بواور حال اس كا ظاہر بو و فقط

#### خريد كرده درخت كونه كاثنا

سوال: (۱۷۰) ایک آدی نے ایک درخت فروخت کردیا، خرید نے والے نے کہا کہ تمہاری زمین میں کھڑارہ گا، فروخت کرنے والے نے زمین زمین میں کھڑارہ گا، فروخت کرنے والے نے زمین دوسرے آدی کوفروخت کردی، اب بھی خریدار درخت کو اپنا درخت کا ثنا جا ہے، یا کھڑار کھنا جا ہے زمین دوسرے آدی کوفروخت کردی، اب بھی خریدار درخت کو اپنا درخت کا ثنا جا ہے، یا کھڑار کھنا جا ہے زمین دوسرے آدی کا نشامی کے کتاب البیوع مطلب فساد المتضمن یوجب فساد المتضمن.

كاخربداراس يرتقاضه كرتائ شرعًا كياحكم عير (١٩١٨مه)

الجواب: زمین کےمشتری کواختیار ہے کہ وہ اس درخت کو کھڑار ہے دیوے یاقطع کرانے کا امر کرے،مشتری شجر کو کچھ حق اس کی زمین میں ورخت کو باقی رکھنے کانہیں ہے۔فقط

ہندو؛مسلمان سے درخت پر لگے ہوئے پیل خریدے تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۱۷۱) درخت کے اندر بورآم کے لگے ہیں، اور سرسوں کے برابر کچل ہواہے، ہندو نے مسلمان سے خرید کیا نفع نقصان کے ساتھ ؛ میر بیج جائز ہے یانہیں؟ اسی طرح تا ژوکھجور کا ٹھیکہ دینا ورست بيانه؟ (۱۳۲۰-۱۳۲۰ه)

الجواب: یہ بیچ چوں کہ پھل کے درختوں ہریاتی رکھنے کی شرط کے ساتھ ہوتی ہے،لہذا فاسداور ناجائز ہے،ای طرح تاڑو کھجور کے درختوں کا محیکہ لینا تاجائز ہے۔

# شراب، بھنگ اورافیون کی بیچ کاحکم

سوال: (١٤٢) بيع الخمر والبنج والأفيون درست بي النبين؟ (١٣٣٢/١٤٣٥)

الجواب: ورمخاريس م: وبطل بيع مال غير متقوم الخ كخمر و خنزير وميتة الخ وفي الشامي: قوله كخمرقيد بها لأنَّ بيع ماسواها من الأشربة المحرمة جائز عنده خلافا لهما كذا في البدائع (١)(كتاب البيوع) وفي كتاب الأشوبة منه: وصح بيع غير الحمر مما مر ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون الخوفي الشامي: قوله وصح بيع غيرالخمر ثم إن البيع وإن صبح لكنه يكره كما في الغاية (٢) يسمعلوم مواكه بيع خمركى باطل ب، اور ماسوائ خمر کے افیون و بنج وغیرہ کی ہیج اگر چہ جائز ہے مگر مکمروہ ہے۔ فقط

سوال: (۱۷۳) بیج افیون اور بھنگ کی حرام ہے یانہیں؟ (۱۲۳۲/۲۰۵۱ھ)

الجواب: درمخاريس ع: صح بيع غيرالخمر مما مر ومفاده صحة بيع الحشيشة

<sup>(</sup>١) الدر المختارمع الشامي ١/٢ ١٤ كتاب البيوع - مطلبٌ فيما إذا اجتمعت الإشارة مع التسمية .

<sup>(</sup>r) الدرالمختار والشامي ٣٣/١٠ كتاب الاشرية.

#### شراب اوراسيرث كى خريد وفروخت كاحكم

سوال: (۱۷۳) ایک مسلمان گورا پلٹن کا ٹھیکہ دار ہے، اس کوعلاوہ دیگر اشیا کے شراب بھی فروخت کرنی ہوتی ہے، کیکن اس کی آمدنی اپنے پاس نہیں رکھتا، بلکہ انگریزوں کی ڈالی (نذر) دینے میں یا رشوت وغیرہ میں صرف کرتا ہے مسلمان مذکور کے لیے میتجارت جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسرے کا رخانوں میں جو جائز طور پر جاری ہیں ملازمت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسپرٹ کی تجے وشراء جائز ہے یا نہیں؟ میں جو جائز طور پر جاری ہیں ملازمت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسپرٹ کی تجے وشراء جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: شراب كى تتع وشراء قطعا حرام ب، كى مسلمان كے ليے كى حال ميں اوركى صورت سے جائز بيں ہے۔ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَ نُصَابُ وَ الْاَزْلاَ مُ رِجْسٌ مِنْ عَصَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَبِنُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (سولم مَا تده، آيت: ٩٠) وَفِي حَدِيْثِ اَنَسٍ عَنْ اَبِي عَصَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَبِنُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (سولم مَا تده، آيت: ٩٠) وَفِي حَدِيْثِ اَنَسٍ عَنْ اَبِي طَلْحَةً رضى اللّه عنهما الله عنهما الله إبني الله إبني اشتويت خمرًا لِأيتام في حِجرى فقال: أهر ق المحمر و أكسو الله نان (٢) وفي المدو المحتاد: وبطل بيع مال غير متقوم الله كخمر و خنزير وميتة الله (٣) الحاصل كى مسلمان كوائي تجارت كرنا جس ميں شراب كى خريد وفروخت بوجائز في من شراب كى خريد وفروخت بين ہے، اوراس آيدنى كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہے، باقى جس كار خانے ميں شراب كى خريد وفروخت نہيں ہے، اوراس آيدنى كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہے، باقى جس كار خانے ميں شراب كى خريد وفروخت نہيں ہے، اوراس آيدنى كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہے، اوراس آيدنى كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہے، اوراس آيدنى كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہے، اوراس آيدنى كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہے، اوراس آيدنى كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہے، اوراس آيدنى كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہے، اوراس آيدنى كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہے، اوراس آيدن كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہے، اوراس آيدن كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہے، اوراس آيدن كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہے، اوراس آيدن كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہے، اوراس آيدن كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہے، اوراس آيدن كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہوں كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہو كيں متور كرنا درست نہيں ہو كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہو كوكى مد كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہو كرنا درست نہيں ہو كرنا درست نہيں ہو كوكى مد ميں خرج كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہو كوكى مد ميں خرج كرنا درست نہيں ہو كرنا درست نہيں ہو كرنا درست نہيں ہو كرنا درست نہيں ہو كوكى مد كوكى مد كوكى مد كوكى مد كوكى ہو كوكى مد كوكى مد كوكى مد كوكى مد كوكى ہو كوكى مد كوكى مد كوكى كوكى مد كوكى كوكى مد كوكى

<sup>(</sup>١) الدرمع الرد ٢٣/١٠ كتاب الأشربة.

 <sup>(</sup>٢) مشكاة المصابيح ص : ٣١٨ كتاب الحدود - باب بيان الخمر و وعيد شاربها .

 <sup>(</sup>٣) الدرمع الرد ١٤٦/٤ كتاب البيوع – مطلبٌ فيما إذا اجتمعت الإشارة مع التسمية .

اوراسپرٹ بھی بھکم شراب ہے،اس کی خرید وفروخت اوراستعال بھی جائز نبیں ہے۔فقط

ہرفتم کی شراب اور جس دوامیں شراب ملی ہوئی ہے اس کی خرید وفر وخت کا تھکم سوال: (۱۷۵).....(الف) انگوری شراب اور جو،رس، شیرہ، مہوہ وغیرہ کی بی بوئی شراب میں بچے وشراء کے اعتبار سے شرعًا بچھ فرق ہے یانہیں؟

(ب) اگر کوئی دوافروش کسی قتم کی شراب کودوائی غرض سے بلانفع فروخت کرے تو کیساہے؟

(ج) شراب فروخت کر کے اس کی قیمت کو اگر دوسری حلال کمائی میں ملادیا جائے جواس شراب کی رقم ہے بہت زیادہ ہے تو کیا سب آیدنی حلال ہوجائے گی؟

( د ) ایسی دوائیں جو ولایت ہے آتی ہیں ان میں ایک ثلث انگوری شراب ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ (۱۳۲۵/۱۳۲۲ھ)

الجواب: (الف) سبقتم كى شراب كى تيج وشراء حرام ب، اس بارے ميں ان ميں يجھ فرق بن ہے۔

(ب)جائزنبیں ہے۔

(ج) چوں کہروپیہ بیسہ میں کھیمین نہیں ہے،اس لیےاس قم کو جوکسب حرام سے حاصل ہوئی علیحدہ کر لی جائے ،اور جوروپیہکسب حلال سے ہاس کوعلیحدہ کرلیا جائے بیاحوط ہے،اوراً لرچہ خلط کی صورت میں جب کہ کسب حرام کم اور حلال زیادہ ہوتو اس کو تکم حلت کا دیا جاتا ہے۔

( د ) جس دوامیں شراب ہواس کی بیچ وشرا بھی حرام اور ناجائز ہے۔(۱) فقط

سوال:(۱۷۲)جن ادویات انگریزی میں شراب کی آمیزش ہوتی ہے،ان کی تجارت حلال ہے یاحرام؟(۱۳۲۹/۲۰۲۷ھ)

الجواب: ان ادویات کی خرید و فرونت حرام ہے۔

# اسپرٹ ملی ہوئی دوا کا حکم

سوال: (۱۷۷) ڈاکٹری دواجس میں اسپرٹ ملائی جاتی ہے،اس کا بیچناشر غا درست ہے یانہیں؟ (۱) حوالات سابقہ۔ کیونکہ اس میں نشہ نبیں ہوتااور مریض اس کو کھا سکتا ہے یانہیں؟ (۱۳۴۱ھ)

الجواب: ڈاکٹری دواجس میں اسپر نے ہواس کوفقہا ،نے حرام لکھا ہے ہیں اس سے احتر از لازم ہے۔(۱) فقط

#### مسلمانوں کے لیے دارالحرب میں بھی شراب کی خرید وفروخت جائز نہیں

سوال: (۱۷۸) "مورس" ایک جزیره بجس پرسرکار برطانیه کی حکومت ب، آبادی اس جزیره کی تین لاکھ کچھتر بزار کے قریب ہے جس بین چالیس بزار سے زائد مسلمان بین، نصاری کی آبادی مسلمانوں سے کچھ کم ہے زمین کامحصول اس جزیره میں نہیں لیا جاتا، مسلمان زمیندار بھی بین اور تجارت میں بھی معقول حصہ ہے، مدارس دینیات جاری ہیں، مساجد ہیں، اذان وا قامت جمعہ وغیره شعائر اسلامی میں ہندوستان جیسی آزادی حاصل ہے، اس جزیرہ میں ایک مسلمان نے سرکار سے ٹھیکہ حاصل کر کے شراب خانہ جاری کیا ہندی بھی ضروری ہے:

ایک بیدکہ خود مرکارے شراب خریدے، دوسرے بید کہ برخریدار پرخواہ وہ مسلم ہویا غیر مسلم بلاا نکار ہے گوکہ عام طور پر مسلمانوں کو یفعل نا گوار خاطر ہے، مگر خاص وہ جماعت کہ جس کی برادری میں اس شخص کا شارتھا، اس فعل کو ترک کرانے میں کوشاں ہے، لہذا سردار جماعت نے ایک مولوی صاحب سے کہ جن کا سال ڈیڑھ سال سے بیباں قیام تھا، فتو کی طلب کیا۔ مولوی صاحب موصوف نے حکم دیا کہ چوں کہ'' مورس'' دارالحرب ہے؛ مسلم غیر مسلمان پر شراب، خزری، مردار وغیرہ نیج سکتا ہے، اور بیاس کے لیے حلال ہے، اس جواب سے مسلمانوں کو تسلی ہوئی؛ لہذا برائے خدا اس سوال کامفصل جواب تحریر فرمادیں کہ آیا ہے جزیرہ دارالحرب ہوتو اس طریقے پر ایک مسلمان کے لیے شراب خرید ناور بیچنا جائز ہے؟ اگر دارالحرب ہوتو اس طریقے پر ایک مسلمان کے لیے شراب خرید ناور بیچنا جائز ہے؟ اگر جائز نہ ہوتو تا وقت کیدہ وہ اس کام کو ترک نہ کرے اس کو برادری سے علیحدہ کرنے میں کوئی شری ممانعت تو نہیں ہے؟ (۱۳۵۲/۲۹۱۳)

الجواب: صورت مسئوله مين دوامر قابل بحث بين:

<sup>(</sup>۱) وأما الخمر فيحرم الانتفاع بها من كل وجه ..... وكرهوا التبخر بفحم أطفى بالخمر، والنظر الى الخمر فيحرم الانتفاع بها من كل وجه ..... وكرهوا التبخر بفحم أطفى بالخمر، والنظر الى الخمر في الزجاج تلذذًا بلونها (فناوى القنية ص:١٦٨ كتاب الكراهية والاستحسان ــ باب في الكراهية في الانتفاع بالأشياء النجسة)

اوّل ہیکہ مسلمان کوخمر کی ملابست ومباشرت اوراس سے کسی قتم کا انتفاع حاصل کرنا (خواہ دارالحرب میں ہویا دارالاسلام میں ) کبال تک جائز ہے؟

امر دوم میرکه 'موری'' دارالحرب ہے یانہیں؟ اور اگر ہے تو و ہاں عقو در بوید و بیوع فاسدہ مسلمان کے لیے جائز ہو سکتے ہیں یانہیں؟

امراوّل کے متعلق قرآن وحدیث اورتصریحات فقہاءصاف موجود بیں جو کہ ٹھیکہ ندکورہ کو بوجہ ملابست وتعاطی وانتفاع بالخمر کے حرام وناجا ئز قرار دیتی ہیں تکمّا قَالَ اللّٰهُ تَبَادِكَ و تَعَالٰی .

نمبر(۱): ﴿إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْآذَلَامُ رِجْسَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ الآية ﴾ (سورة مائده، آیت: ۹۰) اس آیت میں خمر کومل شیطان کا نجس قراروے کراس سے اجتناب کا تھم فرمایا گیا، پس بیاجتناب خمر کے احکام میں سے ہوگا جو کہ ملابست و تجارت خمر کی صورت میں جاتار ہتا ہے، اس میں دارالحرب اور دارالاسلام کا کوئی وفل نہیں ہے۔

مُبر(٢): ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطُنُ آنُ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ (سورة مَا تَده، آيت: ٩١) يَتَم جَي عَلَى سبيل الاطلاق \_\_\_

نمبر (٣): عن جابوبن عبدالله رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام الخ (١) (متفق عليه) يعنى خرومية كي خريد وفروخت الله جل شانه اور ني كريم التي يام خرام كردى بسيد يث بهي محميد ندكور وكورام ثابت كرتى بهاس وجه سه كهاس مين خمر كي خريد وفروخت بي يعنى دن كي علت وحرمت سے قطع نظر كر كے خود تجارت ہى شراب كى تجارت ہونے كى وجه سے حرام بے۔

نمبر (٣): عن أنس عن أبي طلحة رضى الله عنهما أنه قال: يا نبى الله! إنى اشتريت خمرًا لأيتًام في حِجرى قال أهرق الخمر واكسر الدنان (٢) (مشكوة) آيات واحاديث صدر عنابت بواكثر اب كن تجارت يا ملابت وتعاطى بيسب ناجا تزين -

<sup>(1)</sup> مشكاة المصابيح ص: ٢٢١ كتاب البيوع \_ باب الكسب وطلب الحلال.

 <sup>(</sup>۲) مشكاة المصابيح ص : ۲۱۸ كتاب الحدود ، باب بيان الخمر و وعيد شاربها .

اب فقہاء کے چندمسائل لکھے جاتے ہیں جن سے میانات ہوگا کہ خمرے کسی قتم کا انتفاع حاصل کرنا ہر گز ہر گز جائز نہیں۔

البحرالرائق میں ہے: لمع بحز بیع المیتة والدم ..... والحزیر والحمر أی فی حق المسلم للنهی عن بیعهما وقربانهما(۱) یعنی مسلمان کے لئے بیج خمروخزیراس وجہ سے ناجائز ہے کہ مسلمانوں کو ان دونوں کی بیج سے اورنزد کی ومباشرت وطابست سے روکا گیا ہے: اس سے صاف طاہر ہے کہ خود بیج اور خود نزد کی خمر کی ناجائز ہے، اس وجہ سے کہ وہ خمر ہے، اور یہ وجہ دار کے بد لئے سے نہیں بدتی، البذاہر صورت میں ناجائز ہے، اس وجہ سے کہ وہ خمر ہے، اور یہ وجہ دار کے بد لئے سے نہیں بدتی، البذاہر صورت میں ناجائز ہے، صاحب بح نے اس مسئلے کے ذیل میں اس حدیث کوفل کیا ہے: إن المذی حرم شرب سے حرمت شرب شربها حرم بیعها (۲) (۱) میں سے خابت ہوتا ہے کہ جسے خمر کے احکام میں سے حرمت شرب خمر ہے ای طرح حرمت بیج خمر بھی خودا حکام خمر میں سے ہے، ایس جسے اس کا مینا ہر حال میں حرام ہے، اور دار کے بدلئے سے وہ حرمت نبیں بدلتی ای طرح خمر کا دوسر ایکام یعنی حرمت بیج بھی دار کے بدلئے سے نہیں دار کے بدلئے سے نہیں بدلتی ای طرح خمر کا دوسر ایکام یعنی حرمت بیج بھی دار کے بدلئے سے نہیں بدلے گا۔ بدلے سے نہیں جماح کے دائر رہے گا۔

قاوی قید میں اس ہے بھی اوضی ہے: و اُما المحمر فیحر م الانتفاع بھا من کل وجہ إلا اُن تتخذ خلا اُومویا و قال اُبو حنیفة اکر ہ الامتشاط بِدُرْدِیِ المحمر و کر هوا التبخر بفحم اُطفی بالمخمر، و اَلنظر إلی المحمر فی الزجاج تلذذاً بلونها و الانتفاع بالاُرواٹ جائز النج (۲) (قیبة باب المکواهیة ) یعنی سوائے سرکہ بنانے کے ہرقتم کا انتفاع خمر سے مسلمان کے لیے حرام ہاور خمر کی رئی میل ) سے شانہ (کنگھی) کرنا بھی مکروہ ہے، اورا گر کوئلا کو خمر سے بچھایا گیا ہوتو اس کی رنگت سے فرض سے دھواں دینا بھی مکروہ ہے، ای طرح اگر شیشہ میں خوش رنگ شراب ہوتو اس کی رنگت سے طبیعت خوش کرنے کے لیے اس کی طرف دیکھنا بھی مکروہ ہے، یباں تک ٹھیکہ نذکور کی حرمت اس وجہ طبیعت خوش کرنے کے لیے اس کی طرف دیکھنا بھی مکروہ ہے، یباں تک ٹھیکہ نذکور کی حرمت اس وجہ سے ثابت ہوئی کہ اس میں خمر کی تجارت خمر کی ملابست ، خمر سے حصولِ انتفاع پایا جاتا ہے جو کہ حرمت کی

<sup>(</sup>١) البحوالرائق ١١٥/١١-١١١ كتاب البيع - باب البيع الفاسد.

<sup>(</sup>٢) البحوالوانق ٩٠٠/٩ اوائل كتاب الأشوبة.

 <sup>(</sup>٣) فتاوى القنية ص:١٦٨ كتاب الكراهية والاستحسان ـ باب في الكراهية في الانتفاع الله بالأشياء النجسة.

ووسرى وجه ب جائز نہيں۔ اس كے علاوہ شيكه مذكورہ ناجائز ہونے كى ايك وجه اور بھى ب وہ يہ كہ خمر كى ذات معصيت قائم ہوجاتى به اور جس معصيت قائم ہوجاتى ہوائى فروخت كرناعصا ة كے ہاتھ ناجائز ب كيونكه اس ميں اعانت على المعصية ب جس كى نهى اس آيت ميں وارو ب، قال اللّه تعالى: ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (سورة مائده، آيت: ٢) چنانچ تمله البحر الرائق ميں اس مسكل و جاز بيع العصير من حمار ك تحت كھا ب: لأن المعصية لاتقوم بعينه بل بعد تغيره بخلاف بيسع السلاح من أهل الفتنة لأن المعصية تقوم بعينه فيكون إعانة لهم و تسبباً وقد نهينا عن التعاون على العدوان و المعصية (١) (تكمله بح ١٠/٢٠)

اعانت علی المعصیت کو یبال تک فقہاء نے ممنوع قرار دیا ہے کہ اگر مسلمان کا باپ کافر ہے تو بیٹے کو بیرجا تزنہیں کہ کافر باپ کوشراب پلائے یا اس کو وہ پیالی اٹھا کے دیدے جس میں وہ شراب پے گااس کے کہ بیاعا نت علی المعصیة ہوگی اور اگر وہ شراب پی چکا ہے تو خالی بیالی اس سے لے سکتا ہے کہ ما فی التحملة و لایسقی أباہ الکافر حمراً و لایناولہ القدح ویا خذہ منہ و لا یذھب به الی البیعة وبر دہ منها ویوقد تحت قدرہ اذا لم یکن میتة النے (۲) ( تھملہ بحرک/۲۱۰) جب بیٹا باپ کوشراب پینے میں مدونہیں کرسکتا تو ایک مدی اسلام کے لیے کس قدر شرم کی بات ہے کہ وہ شرکین وعصا ق کے لیے حطام دنیا کے لاچ میں شراب کا ٹھیکہ لے کران کا شراب خوری میں ممدومعاون بن جائے ،اس کے علاوہ اور بھی فقہ میں متعدد جزئیات ہیں جن سے بی جن سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ شراب کی خرید وفروخت مسلمان کے لیے کسی حالت میں جائز نہیں ہو کئی ، جن کو طوالت کے خوف سے ترک کیا گیا۔

امردوم کے متعلق سب سے پہلے ہیہ کہ''جزیرہ مورک' جیسے بلاد کا دار الحرب ہونایا نہ ہونا مختلف فیہ ہے، اور اگر بالفرض جزیرہ فکررہ میں وہ تمام امور پائے جائیں جو دار الحرب ہونے کے لیے شرط ہیں تو بھی صورت مسئولہ کے بعض اجزاء ایسے ہیں جن کے ہوتے ہوئے باوجود'' مورک' کے دار الحرب ہونے کے بھی ٹھیکہ فدکور نا جائز قراریا تاہے، مثلاً ٹھیکہ فدکور میں دوبا تمی لازمی ہیں:

ایک به که تھیکہ دارخمر کوسر کارے خریدے، دوم مسلم وغیر مسلم دونوں سے فروخت کرے؛ بیا ہے

<sup>(1)</sup> البحر الرائق ٩/ ٣٤٠ - ٣٤١ كتاب الكراهية - فصلٌ في البيع.

 <sup>(</sup>۲) البحرالرائق ۳۳۹/۹ كتاب الكراهية - فصلٌ في الأكل والشرب.

احکام ہیں جو کہ دارالحرب میں کسی طرح حائز نہیں ؛ اس لیے کہ مسلمان کے لیے خمر کا تملک (مالک بنتا) خواہ خود خرید کرکے مالک بن جائے یا بذریعہ وکیل (مثل ایجٹ یا مختار کے ) خرید کرا کے مالک بن جائے دونوں صورتیں شرعًا تاجائز بیں كما في الدر المحتار: أو أمر المسلم ببيع حمر الخ (١) اور ال مسئلہ کے تحت میں صاحب شامی وغیرہ تصریح کرتے ہیں کہ بیدو کالت بھی مکروہ تح یی ہے(۱) (بے حو وشامسي بساب البيع الفاسد )اى طرح تهيكه داركا قانونااس بات يرمجبور مونا كمسلم وغيرمسلم دونوس سے شراب کو بلاا نکار فروخت کرے، ای امر کومتلزم ہے کہ ٹھیکہ دار مذکور مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوع باطلہ اور عقو در بوب کر کے ناچائز طریقہ ہے ان کے اموال کو حاصل کرے، اور یہ بھی کسی صورت میں جِائِرْتِيس - قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلا تَاكُلُوا الْمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل الآية ﴾ (سورة بقره، آیت: ۱۸۸) دارالحرب میں جوازعقو د فاسدہ بھی اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ دینے والا کا فرحر بی یا دارالحرب كانومسلم غيرمها جربو اورا كرمسلم اسلى يامسلم حربي مهاجر بوجو بعدالبجرة وارالحرب مين وابس چلا گیا ہے وان سے لیما قطعا حرام ہے۔ چنانچہ صاحب شامی و لا (ربا) بیسن حسر بسی ومسلم مستأمن كتحت صراحة قرماتي بين: أُختُرزَ بالحربي عن المسلم الأصلي والذمي وكذا عن المسلم الحربي إذا هاجر إلينا ثم عاد إليهم فإنه ليس للمسلم أن يُرَابِي معه اتفاقًا (٢) يربيمي واضح رہے کہ دارالحرب میں میتہ وغیرہ کی قیت کی جواجازت فقہاء نے دیدی ہے اس میں بی تصریح کہیں نہیں ہے کہ اخذ وقع و ملابست انجاس بھی جائز ہے بلکہ منظومہ ابن وہیان کے شعر:

ومامات لا تطعمه كلبًا فإنه الله خبيث حرامٌ نفعه متعذر

ے معلوم ہوتا ہے کہ ملابست وتعاطی وانتفاع بالانجاس سب کچھ ممنوع ہے(٣) (شامی ٢٩٠/٣٠) پس

<sup>(</sup>۱) أو أمر المسلم ببيع خمرٍ أو خنزير أو شرائهما أى و كل المسلم ذميا أو أمر المحرم غيره أى غير المحرم ببيع صيده يعنى صحّ ذلك عندالإمام مع أشد كراهة ..... لأن العاقد يتصرف بأهليته وانتقال الملك إلى الأمر أمر حكمى وقالا: لا يصح وهو الأظهر.

وفى الشامى : قوله يعنى صحَّ ذلك أى التوكيل وبيع الوكيل وشراء ه "بحر" قوله مع أشد كواهة أى مع كراهة التحريم الخ (الدرالمختار والشامى ٢٠٥/ كتاب البيوع \_ مطلبٌ في بيع الشرب) (٢) الشامى ٢٠١/ ٣٢١ كتاب البيوع - قبل باب الحقوق في البيع .

<sup>(</sup>r) الدر المختار مع الشامي ١٣/١٠ آخر كتاب الصيد .

معلوم بواكة تحيكه مذكوره مين تملك خمراورا بالسلام كما تحديقة وفاسده اور معاملات ربويه كارتكاب منابى ومعاصى ضرورى بين جوكه بلاشيه ناجائز باورحديث فيل مين واخل به عن جابورضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله و كاتبه وشاهديه وقال: هم سواء رواه مسلم (1)

الحاصل مسلمان ٹھیکہ دار کے لیے اس طریقہ سے شراب خرید نا اور فروخت کرنا ہر گز جائز نہیں بلکہ موجب لعنت و معصیت ہے اس کو احکام شرعی پر آگاہ کرنا چاہیے تا کہ وہ خود بخو داس کسب خبیث کو چھوڑ دے، اگر خدا نہ کر دہ اس نے احکام شرعیہ کی پرواہ نہ کی، اور اس کسب خبیث کو ترک نہ کیا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ مقاطعہ (بائیکاٹ) کریں تا کہ وہ اس ناجائز بیشہ سے تو ہہ کرنے پر مجور ہو جائے۔ فقط

#### افيون كي خريد وفروخت كاحكم

سوال: (۱۷۹) افیون کاٹھیکہ لینااور فروخت کرنا درست ہے یانہیں؟ (۱۲۳۳-۳۳/۱۸۵۷) الجواب: افیون کی تج وشراء مسلمان کو ناجا ئز ہے۔ قبالَ السَّلَهُ تَعَالَیٰ: ﴿ وَتَسَعَاوُنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقُوٰی وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَی الْاِثْمِ وَالْعَدُوَانِ الآیة ﴾ (سورةَ ما کده، آیت: ۲) سوال: (۱۸۰) افیون کی تجارت شرعًا جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۰۵/۲۰۵۳ھ)

الجواب: ورمخارين ب: وصح بيع غير الحمر ممامر، ومقاده صحة بيع الحشيشة والا فيون الخوفي الشامى: قوله: وصح بيع غير الخمر أى عنده خلافًا لهما الخثم إن البيع وإن صح لكنه يكره الخ(٢) يس معلوم بواكه أفيون كى تجارت امام صاحب كنزويك جائز مع الكرا به بين حرام وممنوع فرمات بين وهو الاحتياط. فقط

### افيون اور گانجا کی تجارت اوراس کی آمدنی کا حکم

سوال: (۱۸۱).....(الف) کیا افیون و گانجہ کی تجارت درست ہے یانہیں؟ اور اس روپیہ پر

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح ص: ٢٣٣ كتاب البيوع - باب الربا.

 <sup>(</sup>٢) الدرالمختار والشامى ٣٣/١٠ كتاب الأشربة .

خريدوفروخسة ، كابييان

ز کو ة واجب ہے یانہیں؟

(ب) أس كي آمدني طلال إيرام؟

(ج) جواراضی و جائداداس آمدنی ہے خریدی گئی وہ حلال ہے یا حرام ؟ (۲۳/۴۲-۱۳۴۵ھ)

الجواب: (الفتاح) ورمخاريس ب وصح بيع غير الخمر مما مر ومفاده صحة بيع المحشيشة والأفيون النح وفي ردالمحتار: قوله: وصح النح أي عنده حلافًا لهما النح لكن المفتوى على قوله في البيع النح ثم إن البيع وإن صح لكنه يكره (۱) (ردالمحتار. كتاب المشوبة ج٥) اس معلوم بواكه فيون وگانج كي تجار چه مروه بي كين اس كي قيمت ملك تاجر ميس داخل بوجاتي به اور جواراضي وجاكداداس مخريدي كي ان كي آمدني حلال به اور زكوة اس روسيد مين واجب به وجائداداس وجائداداس عند مين واجب عدقة

### تاڑی کی خرید وفروخت کا حکم

سوال:(۱۸۲) تاڑی کافروخت کرناجائز ہے پانہیں؟(۱۸۲–۱۳۴۰ھ)

الجواب: جب تک تاڑی میں نشہ نہ آئے اس وقت تک وہ شراب کے تکم میں نہیں ہے، بیچ وشراء اس کی درست ہےاور وہ حلال ہے، اور جس وقت اس میں نشہ آ جائے اس وقت وہ بھکم شراب ہے، اور حرام ہےاور نیچ وشراءاس کی ناجائز ہے۔ (۲) فقط

# تمبا كواور بير ي سكريث كى خريد وفروخت كاحكم

سوال: (۱۸۳) تمبا کو،سگریٹ، بیڑی فروخت کرنا جائز ہے یانا جائز؟ (۱۹۷۶/۱۹۲۳ه) الجواب: درست ہے لیکن مکروہ ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) الدرمع الرد ٢٢/١٠ كتاب الأشربة.

<sup>(</sup>٢)قال في الدرالمختار: التحقيق ما في العناية أن البنج مباح لأنه حشيش ، أما الله كر منه فحرام (الدرمع الرد ٢/٥٣-٥٣ كتاب الحدود - مطلب في البنج والأفيون والحشيشة)

 <sup>(</sup>٣) قال العلامة محمد أمين الشامى رحمه الله: إن جواز البيع يدورمع حل الانتفاع (ردالمحتار /٢/٤) كتاب البيوع – قبيل مطلب في بيع المغيب في الأرض)

سوال: (۱۸۴) تمبا کوفروخت کرناجائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۱/۱۲۳۸ه)

الجواب: تمباکو کی بچے وشراء حرام نہیں ہے، کیونکہ خودتمباکو کا استعال کرنا بھی حرام نہیں ہے، مگر اچھانہیں ہے، پس تجارت تمباکو بھی مکروہ ہے، اور آمدنی جواس ذریعہ سے ہووہ حرام نہیں ہے۔ فقط

#### مردارکے چمڑے کود باغت کے بعد فروخت کرنا

سوال: (۱۸۵) اگر کسی مسلمان کا مویثی مر دار ہوجائے تو اس کی کھال کو دباغت دلا کر فروخت کرنا، اوراس کی قیمت اپنے تصرف میں لاسکتا ہے یانہیں؟ دباغت کا کیا مطلب ہے؟ (۱۸۸۱/۱۸۲۱ھ) الجواب: مردار کے چمڑے کو دباغت دے کر فروخت کرنا، اور اس کی قیمت کو تصرف میں لا نادرست ہے، اور ذبیحہ کا چمڑ ابلا دباغت بھی فروخت کرنا درست ہے۔(۱) اور دباغت چمڑے کوخشک کرنایارنگنا ہے جسیا کہ معروف ہے۔(۲) فقط

#### د باغت سے پہلے مردار کا چڑا بیچنا ناجائز کیوں ہے؟

سوال: (۱۸۶) مردار جانور کے گیلے چڑے کی بھے ناجائز اور باطل کیوں قرار دی گئی؟اس کی کیا حکمت ہے؟ (۱۳۲۰-۱۳۳۵ھ)

الجواب: کیونکہ قبل دباغت وہ میتہ کا جزوہ، اورائ کے حکم میں داخل ہے۔ اور میتہ کی حرمت اور نجاست منصوص ہے، اور نج میں مبیع کا مال ہونا ضروری ہے، اور شریعت میں گیلا چڑہ مردار کا قبل دباغت مال نہیں ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) وجلد ميتة قبل الدبغ ....فباطل ....وبعده أي الدبغ يباع (الدرمع الرد ١٩٥/ كتاب البيوع ــ مطلب في التداوي بلبن البنت للرمد قولان)

 <sup>(</sup>۲) الدباغ ما يمنع النتن والفساد، والذي يمنع على نوعين: حقيقى كالقرط والشّبّ والعَفْص ونحوه. وحكمى كالتتريب والتشميس والإلقاء في الريح (الشامي ٣١٦/٣ كتاب الطهارة \_ مطلب في أحكام الدّباغة)

<sup>(</sup>٣) بطل بيع ماليس بمال كالدم والميتة الخ (تنوير الأبصار مع الشامي ١٥٠/ كتاب البيوع به مطلب في تعريف المال) وفي الشامي لكن إذا كان جُلد حيوان ميت مأكول اللحم لا يجوز أكله، وهو الصحيح لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ وهذا جزء منها (الشامي ١٨ ٣١٧ كتاب الطهارة - مطلبٌ في أحكام الدباغة)

### مردار کے چمڑے کی خرید وفروخت کا حکم

سوال: (۱۸۷) مردار کے چمڑے کی خرید وفروخت جائز ہے یانہیں؟ (۱۸۷ - ۱۳۴۷ھ) الجواب: مردار جانورغیر مذبوح کا کچا چمڑا خرید وفروخت کرنا جائز نہیں ہے؛ یعنی اس کی بچے باطل ہے، اور حکم بیچ باطل کا بیہ ہے کہ مشتر کی بعد قبضہ کرنے کے بھی ما لک مبیح کا شرعًا نہیں ہوتا (۱) در مختار میں ہے: و جلد مبتة قبل الدبغ ..... فباطل (۲) فقط

#### خشک ہوجانے کے بعدم دار کا چمر اخرید ناجائز ہے

سوال: (۱۸۸) .... (الف)مرداركا كيلا چمره خريدكرلانادرست بيانبين؟ (۱۲۸-۱۳۲۵) (ب) مرده گائه كاختك چمراجس سے سيال درنه بوئى بول جنگل سے اٹھالانا جائز بيا نہيں؟ (۲۲۸/۸۹۲هـ)

الجواب: (الف) درست نہیں ہے۔ (۳)

(ب) خٹک ہوجانے کے بعد مردار کا چمڑاخرید نا جائز ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

#### نمک لگانے کے بعدم دار کے چمڑے کوفروخت کرنا درست ہے

· **سوال**: (۱۸۹) حلال جانورا گرمر جائے اس کا چڑا بغیر دباغت کے فروخت ہوسکتا ہے یانہیں؟

سے جائز ہے یانہیں؟ کیا خالی نمک لگانے ہے چمڑا دباغت کا حکم رکھتا ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۱۳۲۱ھ)

الجواب: بدون دباغت کے مردار کا چڑاخرید وفروخت کرنا حرام ہے اور خشک کرنے سے اور

نمک لگانے سے بھی دباغت ہوجاتی ہے،اورخرید وفروخت اس کی جائز ہوجاتی ہے۔فقط

سوال: (۱۹۰) تر چیزانمک دیا ہوا ہو، اس کی نیچ وشراء شرعًا جائز ہے یانہیں؟ (۱۹۲/۲۷۲۱ه)

- (۱) البيع الباطل حكمه عدم ملك المشترى إيّاه إذا قبضه (الدرمع الرد ١٨٠/١ كتاب البيوع مطلب: الآدمي مكرم شرعًا و لو كافرًا)
- (٢) تنويرالأبصارمع الشامي ١٩٥/ كتاب البيوع مطلبٌ في التداوي بلبن البنت للرمد قولان .
  - (٣) حوالهُ سابقه۔

الجواب: نمک ہے بھی د باغت کرناجائزے، پس بنج وشراءاس چمڑہ ترکی جائز ہے شامی میں سی ہے: الدباغ ما یمنع النتن والفساد النج (۱)

سوال: (۱۹۱) مردار کی کھال میں خوب نمک چھوڑتے ہیں جس سے کئی ماہ تک وہ کھال گڑتی نہیں ہے؛شرغااس کی بچے وشراءرواہے یانہیں؟ (۱۰۱/۱۰۱ھ)

الجواب نهيجى دباغت ہے، لبذا بيع وشراءاس كى درست ہے۔ فقط

### مرداری کھالیں بلاد باغت خریدنااور دباغت کر کے فروخت کرنا

سوال: (۱۹۲) ایک شخص مسلمان مردار کھالیس تازہ بلاد باغت خرید کر، دباغت کر کے فروفت کردیتا ہے؛ یہ آمدنی کیسی ہے؟ اور شخص کس گناو کا مر تکب ہے اور اس کے لیے کیا جرمانہ ہے؟ (۱۳۲۷/۱۳۱۵) الجواب: جلد میچ کی تیج وشرا قبل دباغت کے باطل اور حرام ہے، اور بعد دباغت کے سی خی باور دباغت ہے جے کہ مونے سے پہلے خریدنا خشک ہوجانا جلد کا بھی دباغت ہے، لیکن جلد میچ کوخشک ہونے سے پہلے اور دباغت سے پہلے خریدنا ناجائز ہے، اور وہ آمدنی جواس کے ذریعہ سے حاصل ہوجرام ہے، در مختار میں ہے: وبسطل بیع ما لیس بمال کالدم و المهیتة (۲) و جلد میتة قبل الدبغ و بعدہ یباع (۳) و فی الحدیث: لا تنتفعوا من المهیتة بابناب و لا عصب (۳) (رواہ الترمذی) والمواد من الإهاب الجلد الغیر المدبوغ (۵) بہن مرتکب اس فعل کا قاسق اور عاصی ہے، اور کفارہ اس کا یہ ہے کہ اس فعل سے تو ہہ کرے اور آئندہ بروان دباغت جلدمیت کی تیج وشراء نہ کرے اور آئندہ بروان دباغت جلدمیت کی تیج وشراء نہ کرے اور آئندہ بروان دباغت جلدمیت کی تیج وشراء نہ کرے اور آئندہ بروان دباغت جلدمیت کی تیج وشراء نہ کرے اور آئندہ بروان دباغت جلدمیت کی تیج وشراء نہ کرے اور آئندہ بروان دباغت جلدمیت کی تیج وشراء نہ کرے اور آئندہ بروان دباغت جلدمیت کی تیج وشراء نہ کرے اور آئندہ بیج کہ اس فعل کی تیج وشراء نہ کرے اور آئندہ بروان دباغت جلدمیت کی تیج وشراء نہ کرے اور آئندہ بروان دباغت جلدمیت کی تیج وشراء نہ کرے اور آئندہ بروان دباغت جدمیت کی تیج وشراء نہ کرے اور آئندہ بروان دباغت جان میں کرانے میں کیکن کی تعرب کو تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کرنے کی تعرب کی تعرب کرانے کرانے میں کرانے کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کیس کی تعرب کرانے کی تعرب کرانے کرانے کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کر کرانے کرانے کی تعرب کر کے اور آئی کر کے اور آئی کرنے کر کرنے کر تعرب کرنے کی تعرب کر کے تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کر تعرب کی تعرب کر تعرب کرتے کی تعرب کی تعرب کر تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کر تعرب کی تعرب کی تعرب کر تعرب کی تعرب کی تعرب کر تعرب کر تعرب کر تعرب کر تعرب کر تعرب کی تعرب کر تعرب کر تعرب کر تعرب کر تعرب کر تعرب کی تعرب کر تعرب کر تعرب کر تعرب کر تعرب کر تعرب کی تعرب کر تعرب کر تعرب کر تعرب کر تعرب کر تعرب ک

<sup>(</sup>١) الشامي ١/٣١٦ كتاب الطهارة - مطلبٌ في أحكام الدباغة .

<sup>(</sup>٢) تنوير الأبصار مع الشامي ١/٥٥١-١١١ كتاب البيوع. مطلبٌ في أنواع البيع.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار مع الشامي ١٩٥/ كتاب البيوع. مطلبٌ في التداوي بلبن البنت للرمد قولان.

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عُكَيْم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لاتنتفعوا من الميتة
 بإهاب ولا عَصَب رواه الترمذي (مشكاة ص:٥٣ كتاب الطهارة ، باب تطهير النجاسات)

<sup>(</sup>٥) الإهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ من مأكول أو غيره ، جمعه أهُب ككِتاب وكُتُب (الشامى ١/١٥) الإهاب الطهارة - مطلب في أحكام الدباغة)

خنز سراور آ دمی کی کھال کے علاوہ تمام کھالیں د باغت سے پاک ہوجاتی ہیں

سوال: (۱۹۳) مردار جانوروں کی کھال کی خریدو فروخت اور اس سے نفع اٹھانا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۵/۱۲۰۵هـ)

الجواب: وباغت کے بعد خزیر وآ دی کی کھال کے سواتمام کھالیں پاک ہوجاتی ہیں اس کے بعد ان کی خرید وفروخت اوران سے نفع اٹھانا جائزے۔ (۱) فقط

مردار کا چمراخریدنا اوراس نفع اللهاناکب درست ہے؟

سوال: (۱۹۴).....(الف) اگر کسی شخص کا پلا ہوا جا نور مثلاً بکری وغیر و مرجائے تو کھال نگلوا کر فروخت کرسکتا ہے یانہیں؟ اور اگر فروخت نہیں کرسکتا تو کس مصرف میں لاسکتا ہے؟ (۱۵۶۲/۱۵۲۱ھ)

(ب) اکثر الیا ہوتا ہے کہ مردار جانور کو چمار، بھنگی وغیرہ لے جاکر اور کھال نکال کر فروخت کرتے ہیں ،اور قصاب وغیرہ خرید لیتے ہیں شرعًا کیا حکم ہے؟ (۱۵۲۱/۱۵۲۱ھ)

**الجواب: (الف) کھال نکلوا کر دباغت کر کے اس سے نفع اٹھا سکتا ہے؛ یعنی خواہ خود کا مہیں** لائے **یااس کوفروخت کردے قبل دباغت جلد می** ہے سنفع اٹھا ناحرام ہے۔

(ب) اس کا تھم وہی ہے جو (الف) میں گذرا کہ اگر بعد دباغت کے وہ لوگ اس کو فروخت کریں تو خریدنااس کا درست ہے،اورا نفاع اس ہے جائزے ورنہ جائز نہیں ہے۔فقط

سوال: (۱۹۵) گائے بیل بکری وغیرہ جو کسی بیاری وغیرہ کی وجہ سے مرجائے اس کو بیچنا درست ہے یا نہ؟ا گرمردار کی کھال اتر وا کر فر وخت کریں تو جائزے یانہیں؟ (۱۰۲۰/۱۰۲۰ھ)

الجواب: مردار کی اور اس کے چمڑے کی نیج بلاد باغت کے درست نہیں ہے۔ فقط

**سوال: (۱۹۲)مردارجانوروں کے چرم خرید کراس نفع اٹھانا درست ہے یانبیں؟ (۱۳۲۵/۳۷۱**ه)

(۱) وبعده أى الدبغ يباع إلا جلد إنسان و خنزير وحية و ينتفع به بطهارته حينئذ (الدرمع الرد ١٩٥/ ١٩٥٥ كتاب البيوع - مطلب في التداوى بلبن البنت الخ)

الجواب: مردار كے چڑے كى خريد وفروخت بدون دباغت كے جائز نبيں ب(١) (درمخار) بعد دباغت كے جائز نبيں ب(١) (درمخار) بعد دباغت كے بيچ وشراء درست ہے كما فى الحديث: هلا استمتعتم بإهابها؟الحديث (٢)

### مردارجانوراوراس کے چڑے کوفروخت کرنا

سوال: (۱۹۷) اگر گائے بھینس گھر میں مرجائیں تو اس مردار جانور کا چڑایا خود مردار جانور کو فروخت کرنا کیا ہے؟ (۱۳۲۵/۲)

روس کو با بیات ہے۔ الجواب: مردار جانوریااس کے چڑے کوفروخت کرنا جائز نہیں ہے، حرام اور باطل ہے، البتہ اگراس کے چیڑے کوعلیحدہ گرکے دباغت دے کراستعال کرے یافروخت کردے تو درست ہے(۳) فقط

# سینگی لگانے کی اجرت اور کیچ چمڑے کی تجارت کا حکم

سوال: (۱۹۸)سینگوں کی اجرت اور کچ چڑے کی تجارت جائز ہے یانہیں ؟تفسیر عزیز ی میں حرام لکھاہے؟ (۱۳۲۲-۳۲/۱۳۲ھ)

الجواب: سينكوں كى اجرت حلال (م) اور مردار كے كچے چڑے غير مذبوح كى تجارت بے

#### شکرام ہے۔

- (۱) حوالهُ سابقه۔
- (٢) عن بن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّبشاة ميتة ، فقال : هلا استمتعتم بإهابها ؟ قالوا : إنها ميتة . قال : إنما حرم أكلها (صحيح البخارى /٢٩٦ كتاب البيوع باب جلود الميتة قبل أن تُدبغ)
- (٣) بطل بيع ماليس بمال كالدم والميتة (الدرمع الرد ١/٠٥ كتاب البيوع مطلب في تعريف المال) وفيه أيضًا: لقوله تعالى: ﴿حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمُيْنَةَ ﴾ وهذا جزؤها (الدرمع الشامي ١٩٥/ كتاب البيوع مطلب في التداوى بلبن البنت الخ)
- (٣) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: حجم أبوطيبة رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأمر له بصاع من تمر، و أمر أهله أن يخففوا من خواجه (صحيح البخاوي ٢٨٣/ كتاب البيوع باب ذكر الحجام) وعن حميد قال: سمعت أنسًا رضى الله عنه يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلامًا لنا حجامًا، فحجمه، فأمر له بصاع أو مُدّ أو مُدّين، وكلّم فيه، فخُفّف عن ضريبيّه (الصحيح لمسلم ٢٢/٢ كتاب المساقاة والمزارعة باب حل أجرة الحجامة)

#### کھال علاحدہ کرنے سے پہلے فروخت کرنا

سوال: (۱۹۹) جب کوئی حیوان ذرج کرلیا،اور پھرکوئی سودا گرآ گیا کہ مجھے کھال مول دیدو، پھر کھال ۱۶ار لینامیز بچ درست ہے کہبیں؟اور گوشت میں نقصان تونہیں آیا؟(۱۰۷۵/۱۳۳۷ھ) الجواب: کھال کے علیحدہ کرنے سے پہلے تجاس کی درست نہیں ہے۔

### مردار کی کھال اور ہڑی کوفروخت کرنا کب جائز ہے؟

سوال: (۲۰۰)مرداری تازی کھال خرید نااور تازی ہٹری مردار کی خرید تاجائز ہے یانہ؟ (۱۲۲۹ھ)
الجواب: مردار کی کھال بغیر دباغت کے خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے اور خشک ہوجانا چمڑے
کا بھی دباغت کے حکم میں ہے (۱) پس اگر خشک کر کے فروخت کریں تو درست ہے، اور ہٹری مردار کی
جس پر چکنا ہے اور تری ہواس کی خرید و فروخت درست نہیں ہے ۔ فقط

## جھلے کے چمڑے کی خرید وفروخت کا حکم

سوال: (۲۰۱) جھنگے کے چمڑے کی تجارت جائزے یانہیں؟ (۱۲۸۰/۱۸۸۲)

الجواب: جوجانورالله كنام برذع نه كياجائه وهمية ب، اورمية كى كھال بلا د باغت كے فروخت كرناجا رئيبيں ب، اور تجارت اس كى حرام ب كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى:﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْ مَنْ تَهُ ﴾ فروخت كرناجا رئيبيں ب، اور تجارت اس كى حرام ب كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْ مَنْ مَهُ ﴾ فروخت كرناجا رئيبيں ب، اور تجارت اس كى حرام ب كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَالَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سوال: (۲۰۲) جھنگے کے بکرے کا چمڑا خریدہ فروخت کرنا مسلمان کو جائز ہے یا نہ؟ اور جو ایسا کرتا ہے اس کا کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۵-۳۳/۳۲۱ھ)

الجواب: جھنگے کے بکرے کا چمزا مردار ہے بدون دباغت کے اس کی خرید وفروخت جائز نہیں ہے،اور جوجھنگے کرتاہے اور کھا تا ہے اس کے گھر کا کھانا نہ کھانا چاہیے۔فقط

<sup>(</sup>۱) الدباغ ما يمنع النتن والفساد. والذي يمنع على نوعين: حقيقى كالقَرَظِ وَالشَّبِ وَالْعَفَصِ ونحوه وحكمى كالتتريب والتشميس والإلقاء في الريح الخ (الشامي ا/٣١٦ كتاب الطهارة -مطلبٌ في أحكام الدباغة)

#### جانور ذبح کرنے ہے پہلے چمڑا فروخت کرنا

سوال: (۲۰۳) جوقر بانی ۱۱/ ذی الحجه کو ہونے والی تھی ان کی کھال ۱۰/ ذی الحجه کی شام کوفر وخت کر کے قیمت وصول کرلی؛ یہ بیچ درست ہوئی یانہیں؟ اور ۱۱/ ذی الحجه کی قربانی درست ہوئی یانہیں؟ سنا ہے کہ زندہ جانور کی کھال کی بیچ حرام ہے، دوبارہ بیچ کرنی چاہیے؛ کیکن چرم دبلی جا چکے، اب کیے تجدید بیچ دوبارہ ہوسکتی ہے، اب کیا کرنا چاہے؟ اور اس قیمت کا کیا تھم ہے؟ (۱۲۵۵/۱۲۵۵ه)

الجواب: مضیح ہے کہ زندہ جانور کے چمڑے کی بچے حرام اور فاسد ہے ایسی بچے کا تھم ہیہ ہے کہ اس کوتو ڈکر پھر بعد علیحدہ ہوجانے چمڑے کے، اور قبضہ کر لینے مشتری کے، دوبارہ بچے ہونی چاہیے، لیکن جب کہ بیدد شوار ہے اور تجد ید بچے نہیں ہو علی تو سوائے تو بہ واستغفار کے اور پچھاس کا کفارہ نہیں ہے؛ پس اس قیمت کوصد قد کر دیا جائے جو کہ چرم قربانی کی وصول ہوئی، اور قربانی صحیح ہوگئی۔ فقط

الجواب: اس طرح فروخت كرنا چراك اور فروخت كرنا بكرى كا شرط مذكور كے ساتھ فاسد بن الجواب: اس طرح فروخت كرنا چراك اور الله عاصى بے، اور الله عاصى بے، اور الله عاصى بے، اور الله عاصى بے، اور الله عامل ہے۔ الله عاناخريدنے والوں كے ليے حلال ہے۔

### زندہ بکری کی کھال یا گوشت فروخت کرنے کا حکم سوال:(۲۰۵) آج کل تصابوں نے کھالوں کے گرانی کی وجہے ایک نئی تنم کی بچ جاری کر

رکھی ہے کہ قصاب زندہ بکری کی کھال یا گوشت فروخت کردیتے ہیں اس نیچ کا کیا تھم ہے؟(۱۳۳۷ه) الجواب: یہ نیچ گوشت اور کھال کی ناجائز اور فاسد ہے، اگر چہ بیچ فاسد میں بعد قبضہ کے مشتری کی ملک ہوجاتی ہے، مگراس میں خباشت رہتی ہے اس لیے ایسی بیچ کوفنح کرنا واجب ہوتا ہے۔

شکار کیے ہوئے جانو رکی کھال فروخت کرنا جائز ہے سوال:(۲۰۱)شکار کیے ہوئے جانو رکی کھال فروخت کرنا جائز ہے یانبیں؟(۲۰۹۱–۵) الجواب: جائز ہے۔فقط

#### غيرموجود جانوركي كهال خريدنا

سوال: (۲۰۷) ایک شخف نے کسی قصاب سے بیٹر طافسرائی کددودانت یا چاردانت جو بکری تم ذنح کرو گے اس کی کھال دورو پیددس آنه میں میر نے نے ہوالاں کہ اس قصاب کے پاس بکراوغیرہ بھی موجودنییں ہے اس صورت میں نیج ہوگی کہنیں؟ (۹۵ ۱۳۳۵ھ)

الجواب: يه نج ناجائزاور باطل ب، البته اگر معامله نج الل وقت نه كيا جائے صرف وعده كيا جائے ، اور بعدلانے كے نج كى جائے تو درست بے۔ فقط

### مردارکے چمڑے کی خرید وفر وخت کرنااوراس سے جونفع ہواس کومسجد وعیدگاہ میں صرف کرنا

سوال: (۲۰۸)مردار کے چیزے کی خرید و فروخت جائز ہے یانہیں؟ اور اس تجارت سے جو نفع ہواس کومجد عیدگاہ میں صرف کرنا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۵۸–۱۳۳۳ھ)

الجواب: مردار كے چمڑے كى خريد وفروخت بدون دباغت كے جائز نہيں باطل ب، پس ايے روپ كومجداور عيدگاه ميں لگانا درست نہيں ب، حديث ميں وارد ب: إن الله طيب لايقبل إلا الطيب الحديث (١) فقط .

<sup>(</sup>۱) عن أبي هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إن الله طيبٌ لايقبل إلا طيبًا الخ (مشكوة المصابيح،ص:٢٣١ كتاب البيوع - باب الكسب وطلب الحلال)

## بالع عيب جهياتا ہاورگا مكاس عيب كوجانتا ہے تو كيا حكم ہے؟

سوال: (۲۰۹) یباں پر چمڑے پکائے جاتے ہیں جب پک جاتے ہیں تو ان کوسکھاتے ہیں، اور کسی قدرنی باقی رکھتے ہیں تا کہ وزن زیادہ ہو، جب کوئی گا مک آتا ہے اس سے ظاہر کیا جاتا ہے یہ سو کھے ہوئے ہیں، گا مک بدرجہ مجوری خرید لیتے ہیں، عیب کا چھپانا اور ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور گا مک کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چمڑے گیلے ہیں۔ (۱۳۲/۸۲۱ھ)

الجواب: بالع كوعب كا جميانا حرام ب - قال فى البحر: إن خيار العيب يسقط بالعلم به وقت البيع الغ (١) وقال صاحب الدر المحتار: لا يحل كتمان العيب فى مبيع أو ثمن لأن الغيش حوام انتهى (٢) اس صورت مين خيار عيب باتى نهيس ربتا - قال الشامى: فإذا رضيه المشترى لاخيار له لأنه قبله بكل عيب الغ (٣) اوررضا عيب كي ليزم أن يكون بالقول الغ (٣) نهيس به بلك علم كافى ب كما قال الشامى: إن الرضا بالعيب لا يلزم أن يكون بالقول الغ (٣)

#### عيب ظاہر كيے بغير فروخت كرنا جائز نہيں

سوال:(۲۱۰)ایک شخص نے ایک جانور خریدابعد میں معلوم ہوا کہ اس میں مرض ہے؛ یعنی مرض رتو ندا ہے رات کونظر نہیں آتا دن کو بخو بی اس کونظر آتا ہے؛ تو اب وہ شخص بلا اس عیب کے ظاہر کیے ہوئے اس کوفروخت کرسکتا ہے یانہ؟(۲۳۲۵-۱۳۳۵ھ)

الجواب: درمخاریس ہے: لا یعل کتمان العب فی مبیع أو ثمن (۵) یعن عیب کا چھپانامیج یا ثمن میں حلال اور جائز نہیں ہے، پس ظاہر کردینا اس عیب ندکور کا خریدار پرضروری ہے۔ فقط

<sup>(1)</sup> البحرالرائق ٢/١١١ كتاب البيع \_ في آخر باب خيار العيب.

<sup>(</sup>٢) الدرمع الرد ١٦٤/ كتاب البيوع \_ مطلب في جملة ما يسقط به الخيار .

<sup>(</sup>٣) ودالمحتار ١١١/٤ كتاب البيوع \_ مطلب: باعه على أنه كُومُ تراب الخ .

<sup>(</sup>٣) الشامي ١٥١/٤ كتاب البيوع \_ مطلب في تخيير المشترى إذا استحق بعض المبيع .

<sup>(</sup>۵) الدر المختارمع الشامي ١٦٧/٧ كتاب البيوع - مطلبٌ في جملة ما يسقط به الخيارُ .

### ہرشم کے عیب سے بری ہونے کی شرط لگانا

سوال: (۲۱۱) علائے دین کیافرماتے ہیں اس مسلے میں کہ زید نے تین کشی کوئلہ کی جس میں تخیینا مسلے میں کوئلہ کی جس میں تخیینا کے ۲۵ من کوئلہ بھرا ہے، اے عمر کے ہاتھ بھی ڈالا اور قبل بیچنے کے بالگے نے یوں کہد دیا کہ اس میں جو کچھ عیب ہو میں اس کا ذھے دار نہیں ہوں، سانپ بچھومٹی وغیرہ بھلا برامال جو کچھ ہے موجود ہے، دیکھ کر عمر نے خریدلیا، اور سواسومن کوئلہ اپنے گھر بھیج دیا، اور عذر پیش کیا کہ مال گیلا ہے میں نہیں اوں گا از روئے شرع شریف کیا تکم ہے؟ (۱۹۱۱–۱۳۳۳ھ)

الجواب: درمختار میں ہے: وصح البیع بشرط البواء ة من کل عیب وإن لم يسم النے (۱) پس معلوم ہوا كه اس صورت میں عذر مشتری كامسموع نبیں ہے نئے لازم ہوگئی، اور قیمت اس كی مشتری كے قرمے لازم ہے، باقی اگر بائع رضامند ہے اس كوواپس كرلے تو اس كواختيار ہے۔

### ويكھے بغيريانمونه ديكھ كرمال خريدنے كاحكم

سوال: (۲۱۲).....(الف) بائع مشتری کوایک دری نمونے کی دکھلاتا ہے، اور خریدار نرخ کھیرا کرجس قدر دریوں کی ضرورت ہوتی ہے آرؤ ردیتا ہے، اور نفذ سوت وغیرہ جو کچھ ٹھیرا ہے پیشگی دیتار ہنا ہے، آخر میں حساب صاف ہوتا ہے، معاہدے کے بعد بازار کا نرخ کم وہیش ہوجائے تب بھی معاہدہ کرنے والوں کواس کی پابندی کرنی پڑتی ہے، جائز ہے پانہیں؟

(ب) بعض خریدار بلا دیکھے اور بلانرخ تھبرائے نقتریا ادھار بذریعہ ویلوپارسل منگواتے ہیں اس طور پرخرید وفروخت جائز ہے یانہیں؟ (۱۸۲۱/۱۸۲۵ھ)

الجواب: (الف) اس طریق ہے خرید و فروخت کرنا درست ہے اور معاہدے کی پابندی کرنی پاہیے۔

(ب) بلاد کیھے مال خرید نا درست ہے، لیکن اس میں دیکھنے کے بعد اختیار واپسی کامشتری کوشر مًا رہتا ہے، اور نرخ معین ہونا ضروری ہے۔

<sup>(</sup>١) الدرالمختارمع الشامي ١١١/ كتاب البيوع - مطلب : في البيع بشرط البراء ة من كل عيب.

### عیب دار چیز بھے دیے بعدخریدار نہ نقصان وصول کرسکتا ہے نہ واپس کرسکتا ہے

سوال: (۲۱۳) زیدنے ایک چیز بکر سے مزگائی، بکرنے اس کی مرضی کے موافق روانہ نہیں کی، زید نے اس کی مرضی کے موافق روانہ نہیں کی، زید نے بکر سے والیسی کے واسطے کہا، بکرنے اس کو والیس نہیں لی، زید چوں کہ روپیہ روانہ کر چکا تھا زید نے اس کو نقصان کا مطالبہ کیا، بکر اب ایک عرصے نے اس کو نقصان کا مطالبہ کیا، بکر اب ایک عرصے کے بعد اپنا مال لینے کو رضا مند ہے، اب زید اگر اپنا مال فروخت شدہ واپس لے کریا اسی قتم کا مال خرید کرکے بعد اپنا مال کرید کرکے کے بحرکو واپس کے کرکو واپس کے کرکو واپس کردے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ یا زید اپنا نقصان وصول کرے؟ (۲۲۵ / ۱۳۳۷ھ)

الجواب: زید نے جب کہ اس چیز کو فروخت کردی تو اب وہ بکر سے نہ نقصان کو واپس لے سکتا ہے، اور نہ اس چیز کو واپس کے سکتا ہے، اور نہ اس چیز کو واپس کرسکتا ہے کیونکہ اس چیز میں دوسرے مشتری کا حق متعلق ہو گیا، اور در مختار میں ہے کہ عیب معلوم کرنے کے بعد فروخت کرنا مطلقا واپسی کو مانع ہے فیلو بعد ہ فلارد مطلقا (۱) وفی رد دالمحتار: ثم اعلم أن البیع و نحوہ مانع من الرجوع بالنقصان النج (۲) البت اگر بکرخوشی سے اس کو کچھواپس کرد ہے واس میں کچھرج نہیں ہے۔ فقط

#### رواج کی وجہ سے س میں پانی ملا کر فروخت کرنا

سوال: (۲۱۴) ایک شخص ایک آڑھتی کے پاس سن بیچنے کو لے گیا، من بعد (اس کے بعد) یہ رواج ہوگیا کہ من میں لوگ پانی آمیزش کر کے بیچنے گئے، چنا نچہ موافق اس رواج کے اس آڑھتی نے بھی میں کہا کہتم بھی پانی ملا کرلا وور نہ تہہاراس نہیں خرید اجائے گا؛ پس آیا بیجا کرتم بھی پانی ملا کرلا وور نہ تہہاراس نہیں خرید اجائے گا؛ پس آیا بیجا کرتے ہیں تابید جب کہ رواج ہوگیا کہ بدون پانی ملانے کے سنہیں خرید اجاتا تو پانی ملانا اور اس مالت میں فروخت کرنا جائز ہے واللہ تعالی اعلم غرض نیہ ہے کہ خرید ارکودھو کہ نہ دیا جائے اسے صاف کہا جائے کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے اور اس کا بیزرخ ہے یا خود خرید ارکود سبب عرف سے می معلوم ہو کہ اللہ جائے مالہ دیا ہوا ہے اور اس کا بیزرخ ہے یا خود خرید الرکوبسبب عرف سے می معلوم ہو کہ (۱) الدر المعتار مع الردے/ ۱۳۵۵ کتاب البیوع ۔ مطلب : لا پر جع البائع علی بائعہ بنقصان العیب (۲) الشامنی کا سے البیوع ۔ مطلب فی انواع زیادۃ البیع

ت پانی ملا ہوا ہے تو پھراس کواطلاع کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوگ ۔

### عیب کے بقدر قیمت کم کرکے باقی وصول کرنا

سوال: (۲۱۵) میں نے ایک شخص کے ہاتھ ہزار جلدیں ایک کتاب کی فروخت کیں، اور دوس کے خص کے ہاتھ آٹھ سوجلدیں ۔۔ شخص اول نے پہنچنے کے بعد مجھے پیکھا کہ دفتری ہے جانچ کرانے کے بعد معلوم ہوا کہ ۵۲۰ کتابیں مکمل ہیں باقی نامکمل بھخض دوم نے لکھا کہ کل نامکمل ہیں ، ان میں اوراق کم بیں یہ کتابیں میں نے ایک تیسر شخص سے لی تھیں اس شخص کواطلاع کی ،اس نے کہا کہ میں نے دفتری ہے مکمل جانچ کرا کے بھیجی ہیں،مگر میں نے شخص اول اور دوم کے بیان کو سیجے سمجھ کریہ اقرار کرلیا کہ میں ان کتابوں کو کمل کردوں گا۔ چنانچہ میں نے ان اوراق کی کا پیاں لکھوا کر شخص دوم کو دے کریے کہا کہ میرے مہال بیطبع نہیں ہوسکتیں آپ خود چھوا لیچے جوصرف ہومیرے رویے میں سے وضع کر کیجیے، انہوں نے منظور کر کے کا پیال لے لیں رکئی ماہ تک کا بیاں ان کے بیہاں رکھی رہیں، جب انہوں نے نہ چھایا،اور شخص اول کا بھی تقاضا ہوا تو میں نے وہ کا پیاں شخص دوم سے لے کر شخص اول کو دیں شخص اول نے اقرار کرلیا کہ میں اس کو چھاپ کرخودا پنی کتابیں بھی مکمل کرلوں گا،اورشخص دوم کو بھی حیاب کردیدوں گا۔وہاں بھی بیکا بیاں کچھ پھروں پرجمی پڑی تھیں اور کچھ بغیر جمی کشخص دوم کے یہاں آگ گی اور وہ کتابیں بھی جل گئیں شخص اول نے من جملہ بارہ سوروپیہ کے ہزار روپیہ دو بار کر کے دیدیے اور دوسور کھ چھوڑے کہ اوراق کی تھیل کے بعداس کی چھپائی کاغذ وغیرہ میں جوصرف ہوگا وضع كركے باقى ديدوں گا شخص دوم نے ايك حبرنہيں ديا اگر چدا قرارية تفاكه ٢٠٠روپے ماہوار كے حساب ہے باقساط ادا کردوں گا آیا ایس صورت میں شخص دوم پران کتابوں کی قیمت واجب الا داء ہے پانہیں اور جھےان سے لینے کاحق حاصل ہے یانہیں؟ (۱۳۴٠/۳۱۴ه)

الجواب: ان کتابوں کی قیمت شخص دوم پرواجب الا داہے، اور بقدر کی اُوراق قیمت میں کی کردی جائے باتی وصول کر لی جائے۔

ریل سے روانہ کیا ہوا مال خریدار کے پاس کم پہنچا تو کیا تھم ہے؟ سوال: (۲۱۲) زید دکاندار ہے اسباب تجارتی فرمائش آنے پر عمر کو بیّرون شهر بذریعہ ریل یا ڈاک روانہ کرتا ہے، اور زید نے اعلان عام کررکھا ہے کہ راستے کے نقصان کا زید فرے دار نہیں ہے، عمر کواس کا علم ہے کہ اگر نقصان راستے میں ہوگا تو جھے برداشت کرتا پڑے گا، زید نے اپنے ملاز مین سے جانچ شار کے بعد بند کرا کر مال بذریعہ ریل روانہ کردیا، اور روپیہ بذریعہ دیلو وصول کرلیا، اور بیروا گی مال بساوقات دکا ندار مال بھیجنے والا اپنے بی نام مال روانہ کرتا ہے، اور ریلونے کو گویا بدایت ہے کہ جب تک مشتری روپیہ نددیوے مال وصول نہ کر سکے، چنا نچہ ایسا بی ہوتا ہے مشتری اگر روپیہ دیتا ہے تو مال وصول کرتا ہے ورنہ وہ مال واپس آ جاتا ہے، اب آ کے متعدد صور تیں موجب نزاع پیش آتی ہیں:

(الف) بعض دفعہ مال رائے میں گم ہوکر مشتری کے پاس کم پینچتا ہے، مگر مشتری کی عقمندی سے قبل وصول کرنے کے ربلوے ملازمین سے وزن کرایا جاتا ہے، اور بلٹی (BILLETI) کے وزن سے کم ہونے پرشار کرانے پرکی کا اندارج با قاعدہ کرالیا جاتا ہے، اس صورت میں ربلوے فرمدوار ہے، لیکن دریا فت طلب امریہ ہے کہ شتری ربلوے سے اس فقصان کوطلب کرے یا بائع ہے؟

(ب) مذکورہ بالاصورت میں نقصان رائے میں ہوا گرمشتری کی بے وقوقی ، کا بلی ولا پرواہی سے مال ریلوے سے وصول کرنے کے وقت نہ وزن گرایا گیا، اور نہان کے سامنے شار کر کے اندراج کرایا گیا، بلکہ اپنی دکان یا مکان پر لاکر شار کیا تو معلوم ہوا کہ اس قدر مال کم ہے؛ ایسی صورت میں ریلوے بالکل بری ہے تو یہ نقصان کس کے ذہے ہے؟

(ج) بعض دفعه ایسا ثابت ہوا ہے کہ مال پوری تعداد میں سی سی گیا ہے، گربددیا تی سے کم پہنچنا بتلا کر بائع ہے اس کی قیمت طلب کی گئی ہے، اس صورت میں کیا تکم ہے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۵) الله کا کہ وہ رائے کے نقصان کا فی ہے دار نہیں ہے بیر حاصل ہے کہ وہ اپنے مال کواسی جگہ جس جگہ وہ ہے قطعا فروخت کرتا ہے، جس کوٹر یدنا ہوا ہی جگہ تر یدے، اور رائے کے نقصان کا مشتری خود فی ہے دار ہے، پس بعد اس اعلان کے، عمر کے قیمت روانہ کردینے اور مال مطلوب نقصان کا مشتری خود و ہے وار مال مطلوب طلب کرنے ہے، بعد چہنچنے ممن کے بائع کے پاس تعاطیا تیج ہوگئی؛ کیوں کہ بطور تعاطی کے ایک طرف طلب کرنے ہوگئی ہوگئی؛ کیوں کہ بطور تعاطی من احد سے بھی تیج ہوجاتی ہے، در مختار میں ہے: و اُما الفعل فالتعاطی و هو التناول النے ولو التعاطی من احد الد جانبین علی الأصح فتح: و به یفتی فیض النے قال الشامی: قوله ولو التعاطی من احد الد انبین، صور ته اُن یتفقاعلی الشمن ٹم یا خذ المشتری المتاع، ویذهب برضا صاحبه من المحانبین، صور ته اُن یتفقاعلی الشمن ٹم یا خذ المشتری المتاع، ویذهب برضا صاحبه من

غیر دفع الشمن، أو بدفع المشتری الشمن للبائع ثم یذهب من غیر تسلیم المبیع، فإن البیع گذم علی الصیصح، حتی لو امتنع أحدهما بعده أجبره القاضی (۱) اس روایت کی دوسری مثال صورت مسئوله کے مطابق ہے کہ مشتری نے قیمت طے شدہ کے موافق شمن کوروانه کردیا، اور بیاجازت دیدی کداس مال کو بذر بعدریل روانه کردیا جائے؛ پس جب که بعد قبض شمن تعیین مبیع زیع تام ہوگئ تواب ذیب کا مال کو بذر بعدریل روانه کردیا جائع نے موافق مشتری کے امرے مال حواله ملاز مان ریلوے کر دیا ہے، پس جب بیام محقق ہوااس کے بعد نمبر ہائے سوال کا جواب بیہ۔

(الف) اس نقصان کومشری ریلوے سے طلب کرے گابائع سے پھھ تی مطالبہ کا باتی نہیں رہا۔ (ب) پینقصان مشتری کا ہے۔

(ج) او پر محقق ہو چکا کہ بائع ہے اس کو پچھ حق مطالبہ کا باتی نہیں رہا، جب کہ اس نے موافق طلب مشتری کے مال مطلوب پورا پورا حوالدریلوے کے کردیا۔

### ریل سےروانہ کیا ہوا مال اگرخر پدارکونہ ملے تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۲۱۷) زید نے محود کو ایک مال تکھوایا اور کہا: یہ مال دو، محود نے یہ بات کہی کہ مال آنے .
یر مال بھیجوں گا، پچھ عرصے کے بعد محمود نے ایک بلٹی (BILLETI) اور بیجک (مال کی فہرست) روانہ کیا، جب بلٹی لے کرریل پر گئے تو مال نہیں ملا، ریلوے نے جواب دیا کہ اس مال کا بیر نہیں تھا، کیونکہ اس مال کی قیمت سورو پے سے زیادہ بتاتے ہوسورو پے سے کم ہوتا تو قیمت مل جاتی اب اس مال کا ذے دارکون ہے؟ (۱۳۲۰/۱۵۱)

الجواب: جب كهزيدكو مال مطلوب وصول نبيس ہوا تو قيمت اس مال كى اس كے ذے لازم نبيس ہے۔(۲) فقط

<sup>(</sup>١) الدر المختار و ردالمحتار ٢٠/٧ كتاب البيوع - قبيل مطلب: البيع بالتعاطي .

<sup>(</sup>۲) وإن هلك بفعل أجنبي فالمشترى بالخيار إن شاء فسخ البيع فيضمن الجاني للبائع ذلك وإن شاء أمضاه و دفع الثمن واتبع الجاني (ردالمحتار ٢/٤٤ كتاب البيوع ـ قُبيل مطلب في حبس المبيع لقبض الثمن الخ)

سوال: (۲۱۸) زیدوعمر کے سابق سے تجارتی تعلقات ہیں، زید نے عمر سے مال طلب کیا، عمر نے مال روانہ کردیا بلی بھی بھیج دی؛ لیکن زید کو بلی نہیں ملی، اور نہ بلی آنے کی اطلاع ہوئی؛ پچھ عرصے کے بعد تقاضا ہوا تو معلوم ہوا کہ مال روانہ کردیا گیا ہے، ڈاک خانہ اور ریلو سے تحقیقات کی گئیں انہوں نے قانونی جواب دہی سے اپنا پیچھا جھڑ ایا عمر کو اطلاع دی گئی کہتم خود آکراس کی چارہ جوئی کرو، عمر ان کی سعی بھی بے کار رہی، اس صورت میں زید مشتری مال کی قیمت کا ذمہ دار ہے یا نہیں؟ حالال کہ تا جرانہ عرف کے مطابق جواس وقت مروج ہور ہا ہے مشتری کی ذمہ داری اس وقت ہوتی ہے حالال کہ تا جرانہ عرف کے مطابق جواس وقت مروج ہور ہا ہے مشتری کی ذمہ داری اس وقت ہوتی ہے میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوگیا، اور جب کہ خیس اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوگیا، اور خیر نیز میم شری کا زم ہوگیا، زیدمشتری بی عذر کرتا ہے کہ جب بلٹی بھی کونییں ملی اورنہ مال روانہ کر نے نے مرقہ کرلیا تو بھی پر کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگیا، اس بار سے کی مجھے اطلاع ملی، بالا ہی بالا کسی نے سرقہ کرلیا تو بھی پر کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگئی اس بار سے میں شرعی فیصلہ کیا ہے؟ (۱۳۹۰ سے ۱۳۳۰ سے ۱۳ سے ۱۳

الجواب: ببیج جب که بالقبض بلاک ہوجاتی ہوتا مشتری اس کے ثمن کا ذمے دار نہیں ہوتا ؛
لہذا صورت مسئولہ میں جب کہ مال مشتری تک نہیں پہنچا تو وہ بائع ہی کا بلاک ہوا مشتری کے ذمہ اس کا
ثمن واجب نہیں ، بائع کوچا ہے کہ دیلوے سے مطالبہ کر نے قصوصًا جب کہ بلٹی ہی مشتری تک نہیں پہنچی ،
اور عرف تجارت میں بھی یہی ہے کہ جب تک مال کی بلٹی مشتری تک نہ پہنچے تو وہ ثمن کا ذمہ دار نہیں۔
شامی میں ہے : وإن هلك بفعل أجنبي فالمشتری بالنجار إن شاء فسخ البیع فیضمن المجانی للبائع ذلك وإن شاء أمضاہ و دفع الشمن و اتبع المجانی (۱) فقط

کیڑے کے تھان دکھانے کے لیے گھر لے گیا اور وہ چوری ہو گئے تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۲۱۹) ایک شخص بزاز کے بہاں سے تھان کپڑوں کے اپنے گھر دکھانے لے گیا، اور اگلے دن آکر کہا کہوہ چوری ہو گئے تو کیاوہ تھانوں کی قیمت کا ضامن ہوگا؟ (۲۱۰-۱۳۲۵ھ)

(1) ردالمحتار ٢/٤ كتاب البيوع - قبيل مطلب في حبس المبيع لقبض الثمن الخ.

الجواب: ببیع کو دکھلانے کے لیے لے جانے میں بلاطے کرنے قیمت کے، لے جانے والا ضامن نہیں ہوتا کما فی الدر المختار: أما على سوم النظر (۱) فغیر مضمون مطلقًا (۲) فقط

### ملازم کی غلطی سے مال دوسری جگہ چلا گیا تو نقصان کا ضامن کون ہوگا؟

سوال: (۲۲۰) مولوی محمد احمد نے کچھ مال ممبئی میں خرید کر فرمایا کہ یہ مال مئوجئنشن روانہ کرنا،
ہمارے ملازم کی خلطی ہے وہ مال اور جگہ چاا گیا، یعنی مہو چلا گیا، مہووا لے کی خلطی ہے وہ مال مہوسے موگرہ
چلا گیا موگرہ والے نے مئوجئنشن روانہ کیا، مبئی ہے مئوجئنشن کا کرایہ تین رو پے دوآنے تھا، مگر ہماری اور
مہو والے کی خلطی ہے بجائے تین رو پے دوآنے کے گیارہ رد پے چارآنے محصول دینا پڑا ؟ اب آیا یہ
نقصان کل ہمارے ذمے ہے یا مہو والا بھی اس میں شریک ہے۔ (۱۳۲۲/۱۳۲۷ھ)

الجواب: ظاہر ہے کہ وہ نقصان دونوں کے ذمے ہے جس قدر جس کی وجہ سے نقصان ہوا وہ اس کا ضامن ہے کیونکہ وکیل واجر اگر مخالفت کریں تو وہ ضامن ہوتے ہیں ،اور عرفا جوامور ثابت ہیں وہ بہ منزلہ شروط کے ہیں ؛ پس خلاف شرط متعارف کرنے سے مخالفت کرنے والا ضامن ہوتا ہے، کیکن اگر مہودالے کی فلطی بہ سبب آپ کے ملازم کی فلطی کے ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کی طرف عائد ہوگا۔ فقط

خریدار نے جانورکوآ وارہ جھوڑ دیا اور وہ ضائع ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ سوال: (۲۲۱) زید نے عمر ہے ایک گاؤمیش (بھینس) خریدی بوقت بچ گاؤمیش موجود نہ تھی عمرگاؤمیش کوزید کے گھر باندھ گیا، زوجہ زید نے دیکھ کرکہا کہ ہم گاؤمیش نہیں لیتے،اور گاؤمیش عمر کے

(۱) مقوض على سوم النظرية بك تربيدار بائع سے كب كدية چيز مجھة دو، تاكہ ميں اس ميں سوج و چاركروں يا غير كود كھلاؤں۔ توشئے مقبوض خريدار كے پاس امانت ہوگى اورية بيخ نبيں \_ پس اگرو و ہلاك ہوجائے تو قابض ضامن نبيں ہوگا۔ اور مقبوض على سوم الشراءية ہے كہ خريدار خريد نے كى غرض سے بائع سے كہے كہ يہ چيز مجھے دو، اگر ميں راضى ہوگيا تو اس كواتے پرلول گا تو يہ بيچ ہے۔ پس اگروہ ہلاك ہوجائے تو قابض ضامن ہوگا۔ (۲) اللدر المحتار مع الرد کا ۸۷/ كتاب البيوع ۔ مطلب: المقبوض على سوم النظر . گھر پہنچادی، عمر نے واپس کرنے ہے انکار کردیا، جب زید کومعلوم ہوا توزید نے کہا کہ تین چار ماہ ہوئے میں نے اس گاؤکود یکھاتھا، اب لاغر ہے، بالآخر جب عمرنے واپس نہ کیا تو زیدنے گاؤمیش کوعمر کی عدم موجود گی میں آوارہ چھوڑ دی، دو چارروز کے بعد گم ہوگئی تو بیے گاؤمیش عمر کی ضائع ہوئی یا زید کی؟ (۱۸۸۸/۱۸۸۸)

الجواب: اس صورت میں وہ گاؤمیش زید کی ضائع ہوئی، زید کے ذمے قیت کا ادا کرنالازم ہے۔(۱) فقط

### ڈاک کے ذریعہ جھبجی ہوئی کتابیں ضائع ہوجائیں تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۲۲۲) تا جران كتب؛ خريداروں كى فرمائش پر ڈاک كے ذریعے ہے ویلو (VALUE) تجیجتے ہیں، اگر كتب ضائع ہوجا ئیں تو خریدار كے ذمے تاوان یعنی قیت كتب بائع كودینا واجب ولازم ہوگا یا نہیں؟ اگر ہوگا توكس قاعدے ہے؟ (۱۳۳۲-۳۳/۲۵)

الجواب: ظاہریہ ہے کہ اہل ڈاک دریلوے اس صورت میں وکلاء بائعین کے ہوتے ہیں۔پس جب تک مشتری کے پاس مبیع نہ پہنچے گی اس کے ذمے قیمت لازم نہ ہوگی۔ فقط

### سرکاری خیانت کرنے والے کے مال کی نیلا می اوراس کوخریدنے کا حکم

سوال: (۲۲۳) میں نے دو پھر کی کونڈیاں نیلام سے خریدیں، بعد کومعلوم ہوا کہ وہ نیلام ایک غیر مسلم کے مال کا سرکاری خیانت کے مقدمے میں سرکاری جر مانہ کے مطالبہ میں ہوا تھا، تر دوییہ ہوا کہ شرعًا جرمانہ چائز نہیں۔اب ان کونڈوں کو مجھے استعال کرنا جائز ہے یانہیں یا فروخت کردیں؟ (۱۳۲۸/۱۳۷۸ھ)

<sup>(</sup>۱) كيونكه بَطِ تطعى بوكن باور جيع پرمشرى كاقف بهى بو چكا ب، اور بهينس كومشرى بى ن آوار و چيورا بى بىل نقصان كاو بى ذمدوار ب و إن هلك بفعل المشترى؛ فعليه ثمنه (الشامى ٢٠/٥ كتاب البيوع -فبيل مطلب فى حبس المبيع لقبض الثمن الغ)

الجواب: کسی کے مال میں تعدی اور خیانت کرنے سے صان لازم آتا ہے یہ جرمانہ ہیں ہے، پس صورت مسئولہ میں ان کونڈیوں کا مالک مشتری ہوگیا اس کواختیار ہے خواہ خود استعمال کرے یا فروخت کرے۔ فقط

### گا مک کے ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹ گئی تو کیا حکم ہے؟

سوال: (۲۲۳) زید چشمے فروش سے مختلف قتم کے چشمے دیکے رہاتھا اور لیما اس کومنظور نہ تھا اتفاقاً ایک کمانی اس کے ہاتھ شے بلاقصد ٹوٹ گئی اس صورت میں زید پرشر عًا ضان عائد ہوتا ہے یانہیں؟ ۱۳۲۵-۳۲/۸۷۹ھ)

الحواب: قال في الدرالمحتار: أما على سوم النظر فغير مضمون مطلقًا الخ. قوله أما على سوم النظر بأن يقول هاته حتى أنظر إليه أو حتى أريه غيرى ولا يقول فإن رضيته أخذته وقوله مطلقًا أي سواء ذكر الشمن أولا النح ولا يحفى أن عدم ضمانه إذا هلك أما لو استهلكه القابض فإنه يضمن قيمته الخ(١)(ردالمحتار للشامي ٥١/٥)العبارت عواضح عمال لازمنهين عدقط

#### احتكار ( ذخيره اندوزي ) كى تعريف اورحكم

سوال: (۲۲۵) زیرتجارت غله کرتا ہے؛ یعنی موسم میں غلہ کواس قدر خرید کرتا ہے کہ تمام ضرورت خاتی خورش (طعام، کھانا) غله کی اس میں ہے کرتار ہتا ہے، اور بعد آٹھ یا سات ماہ اس کوفر وخت کردیتا ہے، اور بعد آٹھ یا سات ماہ اس کوفر وخت کر کے ہے، اور بعد رضر ورت رکھ لیتا ہے، گویا منافع مال میں اپنا خرج زکالتا ہے، اور اصل رقم غله فروخت کر کے پوری کر لیتا ہے، غرض اس تجارت ہے یہی ہے کہ اصل رقم میری قائم رہے، اور منافع ہے سال بھرتک میں غلہ کھاتا رہوں یہ صورت جائز ہے یا اس میں احتکار لازم آتا ہے؟ اور اس رقم منافعہ کو کیا کرے؟ میں احتکار لازم آتا ہے؟ اور اس رقم منافعہ کو کیا کرے؟

الجواب: درمختار میں ہے کہ احتکار وہ ممنوع ہے جو اہل شہر یا اہل قرید کو مفرت رسال ہو، اور شامی (۱) الدر والشامی ۸۷/۷ کتاب البيوع - مطلب: المقبوض علی سوم النظر.

میں احتکار کی تعریف بیک ہے "غلہ کارو کنابہ انظار گرانی" عبارت اس کی بیہ: وشوغااشتواء طعام ونىحىوە وحبسە إلى الغلاء الخ (١) پس كھانے كى نىپت سے نريد نا تواجئًا رممنوع نبيں ہے، كيكن پيه نیت رکھنا کہ بوقت گرانی زائد غلہ کوفروخت کردیا جائے گا اچھانہیں ہے، اور شیہ احتکار اس میں ضرور ہے، لہذااس سے بھی احتیاط کرنی جا ہے اوراس سے احتر از کرنا جا ہے۔ فقط

سوال: (۲۳۷) اگر کوئی شخص کسی شهریا قصبه یادیهات میں جہاں کوئی قلت یادفت اجناس کی نه ہو، بغرض تجارت ہزار دو ہزار کا کوئی غلماس نیت سے خرید کرر کھ لیوے کہ جس زمانہ میں اس کا نرخ کچھ گرال ہوتب بینلہ عام طور پر بازاروں میں فروخت کیا جائے ،الی تجارت کے متعلق شرعًا کیا حکم ہے؟

الجواب: غلہ وغیرہ کورو کنابہ انظار گرانی احتکارے، اوراحتکار شرعًا مکروہ تحریمی ہے؛ یعنی قریب بحرام ہے، کیکن احتکار مکروہ وحرام وہ ہے جس سے اہل شہر کومفنرت ہواور جب کہ اہل شہر کو بچھ مفنرت اورنقصان نه بوتو حرام اورمکر ده تحریم نبیں ہے، تاہم اچھانہیں ہے، درمختار میں ہے: و کو و احتکار قوت البشر الخ في بلد يضر بأهله لحديث" الجالب مر زوق والمحتكر ملعون"(r) فإن لم يضرلم يكره (٣) فقط

سوال: (٢٢٧) احكار طعام واجناس خوردني كاكياتكم ع؟ (٢٢٠-١٣٢٠ه)

الجواب: احتکار طعام واجناس خور دنی أس وقت ممنوع و مکروه ہے کہ اس احتکار ہے لوگوں کو ضرر ہو،اگراس کے رو کئے سے کچھ کمی غلہ اور نقصان اہل بلد کو نہ ہو، اور بگٹر ت غلہ بازاروں میں ماتا ہوتو كروة تحرين بين إلى حدد مختار مين ع: وكوه احتكار قوت البشر ..... والبهائم ..... في بلد يضر بأهله لحديث " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" فإن لم يضر لم يكره الخ (٣)

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٩/١/٩ كتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع.

 <sup>(</sup>٢)عن عمررضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون رواه ابن ماجة والدارمي (مشكوة المصابيح: ٢٥٠-٢٥١ كتاب البيوع، باب الاحتكار)

 <sup>(</sup>٣) الدرمع الرد ٩/١/٩ ٢/٩ كتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع.

<sup>(</sup>٣) الدرالمختارمع الشامي ٨٦/٩ ٣٨٧- كتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .

کیکن بہتریمی ہے کہا دکارے مطلقًا احر از کرے۔

سوال: (۲۲۸) ایک شخص نے ایک ہزار روپے کا اناج خریدا، اس غرض سے کہ جس وقت فی
روپیسیر دوسیراناج کم ہوگاس وقت فروخت کروں گا،اس کی نیت قبط سالی یا گرانی غلہ کی نہیں ہے کیونکہ
ہر چیزا پی فصل پرزائد بکتی ہے، وہ شخص صوم وصلوٰ ق کا پابند ہے لوگ اس پر طعن کرتے ہیں کہ غلہ جمع کرنا
حرام ہے۔اس صورت میں کیا تھم ہے؟ (۱۲۳۳-۳۲/۱۷ه

الجواب: درمختار میں ہے کہ اگر روکنا غلہ کا اہل شہر کونقصان پہنچائے مثلاً نہ ملے یا کم ملے تو مکروہ ہے ورنہ نہیں، پس ظاہر ہے کہ جوصورت سوال میں مذکور ہے اس میں بچھ حرج نہیں ہے، اوراس میں اہل شہر کواس کے روکنے کی وجہ سے بچھ نقصان نہیں ہے، لہذا درست ہے، و کرہ احتکار قوت البشر ...... و البھائم ..... فی بلد یضر بأهله النح فإن لم یضر لم یکرہ النح (ا) (ورمختار)

#### بوفت گرانی فروخت کرنے کی غرض سے غلہ خرید کررو کے رکھنا

سوال: (۲۲۹) عام رواج ہے کہ وقت ارزانی غلہ کے ؛ فصل میں جنس غلہ یا بھوسہ وغیرہ خرید کر اس خیال سے رکھتے ہیں کہ بوقت گرانی فروخت کی جائے گی درست ہے یانہ؟ (۳۲/۱۴۲۲–۱۳۳۳ھ)

الجواب: مسئلہ یہ ہے کہ روکنا غلے کا اس طرح کہ اہل شہر کو مضرت ہو حرام اور مکروہ ہے کہ افی اللہ والمعتکر ملعون (۲) اس حدیث میں اللہ والمعتکر ملعون (۲) اس حدیث میں رسول اللہ علی ہے نے غلہ کے روکنے والے پر لعنت فر مائی ہے۔ پس اس انتظار سے روکنا غلے کا کہ گرائی کے وقت فروخت کیا جائے ممنوع ہے، پس کھا تیوں (زمین میں کنواں نما بنائے گئے گداموں) کا بحرنا اور غلہ کا روکنا با تنظار گرائی جیسا کہ عامة مروج ہے جب کہ بیروکنا اہل شہر کو مصر ہو ممنوع اور حرام ہے، اور غلہ کا روکنا با تنظار گرائی جیسا کہ عامة مروج ہے جب کہ بیروکنا اہل شہر کو مصر ہو ممنوع اور حرام ہے، اس سے بچنا چاہے، اور ایس تجارت ہے مسلمانوں کو احتراز لائرم ہے۔

<sup>(</sup>۱)حوالهُ سابقه۔

 <sup>(</sup>۲) عن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون برواه ابن ماجة والدارمي (مشكوة: ٢٥٠-٢٥١ كتاب البيوع \_ باب الاحتكار)

#### بغرض تجارت غلفر يدكرد كهنا درست بي يانهين؟

سوال: (۲۳۰) با وجودریل پیل (کثرت) کے بغرض تجارت علد خرید کررکھنا درست ہے یانہیں؟ ۱۳۲۵/۱۳۷۹ه )

الجواب: غلے کاخرید کرر کھ لینا کروہ ہاور ممنوع ہے، ریل پیل کے ہونے یا نہ ہونے ہاں میں کچھ فرق نہیں پڑتا، البتہ مضرت اہل بلدوعدم مضرت اہل بلدکوممانعت وعدم ممانعت میں دخل ہے۔ احوط بہرجال عدم احتکار ہے: لحدیث "المجالب مرزوق والمحتکر ملعون" النج (۱) (درمخار) اور باقی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔

### تل، گڑ، کیاس ،سرسوں وغیرہ کورو کنااحتکارہے یانہیں؟

سوال: (۲۳۱)غلہ خرید کرفصل ہے دوماہ بعد فروخت کرنا جائز ہے یانبیں؟ اور آل، گڑ، کپاس، سرسوں وغیرہ بھی غلے کی تجارت کے حکم میں آ جاتے ہیں یانبیں؟ (۱۳۲۸/۸۱۳ھ)

الجواب: كتب نقدين ال مح متعلق يتفصيل كى بى كدا گرنله كاروكنا الل شهر كے حق مين مضر ہوتو مكروہ ب، اورا گرنله كے روكنے سے اور دوماہ بعد فروخت كرنے سے الل شهركو بچھ مفترت نه ہوجيسا كه عموما اس زمانے ميں بے توروكنا غله كا مكرون نہيں ہے جيسا كه درمختار ميں ہے: فيان لم يضو لم يكوہ اللہ (۲) اور تل، گر، كياس ، مرسول وغيره كا بھى يہى تكم بے (كونكه يہ بھى توت انسان بيں) فقط

### چو یا یوں کی خوراک رو کنااحتکارے یانہیں؟

سوال: (۲۳۲) گرانی کی نیت ہے جو پایوں کی خوراک رو کنااختار ہے پانیں؟ (۱۳۳۷/۲۰۱۰ه) الجواب: احتکار جیسا کہ قوت انسان میں ہوتا ہے قوت بہائم میں بھی ہوتا ہے؛ درمختار میں ہے:

#### وكره احتكار قوت البشر .... والبهائم الخ في بلد يضر بأهله الخ (٢)

(۱) عن عمررضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الجالب مرزوق و المحتكر ملعون رواه ابن ماجة و الدارمى (مشكوة: ٢٥٠-٢٥١ كتاب البيوع ـ باب الاحتكار) (٢) الدرمع الرد ٢/٩-٣٨٧ كتاب الحظر و الإباحة - فصل فى البيع.

#### غلے کورو کنے سے قیمت میں کچھ فرق نہ ہوتا ہوتو رو کنا درست ہے

سوال: (۲۳۳) اگر کسی شخص نے نلدروز گار کرنے کے لیے فصل پرخرید کرجع رکھا، اور بعد میں فروخت کیا، شرغا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۷/۶۷۲۰هـ)

الجواب: اگراس کا غلہ رو کنااہل شہر کومفر ہے، اور لوگوں کوتنگی پیش آتی ہے تو یہ غل مکروہ ہے، اور اگراس کے روکنے نہ روکنے اگراس کے روکنے نہ رہ کے میں کچھ فرق نہیں ہوتا جیسا کہ آج کل عمومًا یمی حال ہے تو اس میں کچھ جے نہیں، درست ہے(ا)

### ستاغلة خريدااورا تفاقًا گراں ہوگيا تو كيا حكم ہے؟

سوال: (۲۳۳) ایک تاجرنے غلم ایسے وقت خریدا کد دنیا میں عام طور سے ملتا تھا، اور قط نہیں تھا، مگر عادت ہے کہ تاجر غلم خرید کر گرانی کا انتظار کرتے ہیں، اب ایسا وقت آگیا کہ غلمہ خم ہوگیا، اور تجارنے گرانی کے ساتھ بیچنا شروع کیا؛ بیاد کار ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۲۸۷ع)

الجواب: يربعينها حكارب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكو فهو خاطئ رواه مسلم (٢) وقال الطيبى: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة وهو أن يشترى الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدَّخِره ليغلو ثمنه (٣) البته الرارزاني كوفت تريد كرليا، مراس نيت موجود ندركها كم فله كرال بوجان پرفروخت كرے بلكه اتفا قااييا بواكه كراني بهى بولى تويه صورت احتكار كي نبيل ہے۔

## محكركے يہاں كھانے سے امام كوا حتياط كرنى جاہيے

سوال: (۲۳۵) بیاج کالین دین کرنااورغله خرید کررکھنا که آئنده گراں فروخت کر کے نفع زیاده

<sup>(</sup>١)الدرمع الرد ٦/٩ ٣٨- ٣٨٧ كتاب الحظر والإباحة - فصل في البيع .

<sup>(</sup>٢) كان سعيد بن المسيّب يحدث أن معمرًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ \_ الحديث (الصحيح لمسلم ٣١/٣ كتاب البيوع ، باب تحريم الاحتكار في الأقوات) (٣) شرح المسلم للنووى ٣١/٣ كتاب البيوع \_ باب تحريم الاحتكار في الأقوات .

حاصل کریں جائز ہے یانہیں؟ ایسے لوگوں کے یہاں اگرامام محجد کھانا کھائے تو ان کے پیچھے نماز جائز ﴿﴿ ہے پانہیں؟(۱۲/۵۲)ھ)

الجواب: سودلینا کی سے جائز نئیں ہے، اور غلہ جمع رکھنا بہ خیال گرانی کے مکروہ ہے، اور امام مذکور کوایسے کھانے سے احتیاط کرنی جاہیے، اور نماز اس امام کے پیچھے سچے ہے۔

#### نیلام کامال خرید ناشر عًا درست ہے

سوال: (۲۳۲) نیلام کا مال خصوصا ان لوگوں کا سامان جولزائی میں مارے گئے ہیں خرید ناشر غا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۲۸/۱۳۷۱ھ)

الجواب:اس مال نيلام شده كاخريدنا درست ہے۔

### بيع نيلام اور كاغذ ميں پوشيدہ چيز كى بيع كاحكم

سوال: (٢٣٧).....(الف) زيدكوئى چيز نيلام كررما ہے بردھتے بردھتے ايك شخص كے نام بولى ختم ہوگئى،اس فتم كى نتاج جائز ہے يانہيں؟

(ب) اکثر دکانداروں کی یہ کیفیت ہے کہ سودوسو کاغذ کی ڈبیہ بنا کر کسی میں پنبل کسی میں قلم کسی میں انگوشی کسی میں بچکاری وغیرہ اشیاء رکھ دیتے ہیں، اور بند کردیتے ہیں، اور فروخت کرتے ہیں ' بیہ جائز ہے یانہیں؟ (۱۶۳۲/۲۱۵۳ھ)

الجواب: (الف)اس طرح بطريق نيلام تع جائز إلف)اس طرح بطريق

(ب) اس طرح بھی بیے ہوجاتی ہے، مگر خرید نے والے کو بعدد کھنے اس چیز کے اختیار رہتا ہے کہ خواہ اس کور کھے یاواپس کردے۔ فقط

سرکاری مولیثی خانے سے جوجانور نیلام کیے جاتے ہیں ان کوخریدنے کا حکم سوال:(۲۳۸) سرکاری مولیثی خانے سے جوجانور بعداختام میعاد نیلام کیے جاتے ہیں ان کا

خريدنا جائزے يانبيں؟ (١٢١٢ ١٣٣٥) ه

الجواب: فتوئ ای پردیاجاتا ہے کہ سرکاری مولیٹی خانے سے جو جانور نیلام حسب قاعدہ سرکاری بعد میعاد معینہ کے ہوائ کا خرید ناجائز ہے( کیونکہ سرکاراستیلاء ہےان جانوروں کی مالک ہوجاتی ہے) سوال: (۲۳۹) مولیٹی خانے میں جومولیٹی بندر ہتے ہیں، اور ایک میعاد مقررہ پندرہ یوم کے بعد، بعد منادی کے نیلام ہوجاتے ہیں، مگراس مال کا مالک اصلی نیلام کے وقت تک نہیں پہنچا اوروہ مولیٹی نیلام ہوا، اگراس مولیٹی وہم نیلام میں بولی بول کرخرید لیویں تو وہ ہمارے لیے شرعًا جائز ہوگا؟ اسلام ہوا، اگراس مولیٹی وہم نیلام میں بولی بول کرخرید لیویں تو وہ ہمارے لیے شرعًا جائز ہوگا؟

الجواب: خریدنا اس مویثی کا درست ہے، اور خریدنے والا مالک اس کا ہوجا تاہے، پھراگر مالک بھی معلوم ہوجائے تو وہ تج نیٹوٹے گی؛ البتة سرکار میں جو قیت رکھی ہے وہ اس مالک کو دی جائے گی۔

### كالجى ہاؤس سے جانورخريد نااوراس كى قربانى كرنا

سوال: (۲۲۰) جومویثی کانجی ہاؤس میں ہوتے ہیں ان کا کوئی مالک نہ ہونے ہے اگر سرکار
ان کو نیلام کرے تو مسلمانوں کوان کا خرید نااور ذرج کر کے کھانا اور قربانی کرنا درست ہے یانہیں؟ تین
ماہ تک مالک کا انتظار کرکے وہ قیمت خزانہ میں داخل کردی جاتی ہے، اور ایک چوتھائی نمبر دار کو دیا جاتا
ہے، نمبر دار کواس کالینا جائز ہے یانہیں؟ اگر بعد تین ماہ کے مالک آیا تو سرکار نہ قیمت دیتی ہے نہ مویش
کی ذمہ دار ہے؛ تواب اس کے مالک کا اس قیمت میں شرعاحت ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵ھ)

الجواب: مسلمان کواس کاخرید نااور ذیح کر کے کھانایا قربانی کرنا درست ہے، اور اس کی قیمت کا چوتھائی جو سرکار زمین دار کو دیتی ہے اس کا لینا بھی زمین دار کے حق میں جائز ہے، اور مالک کے آجانے کے بعد اس کو وہ قیمت ملنی چاہیے، لیکن اگر سرکار سے نہ مطیق مشتری ہے اس کا مطالبہ نہیں ہوسکتا، البت احتیاط اس میں ہے کہ مشتری اس کوراضی کرے یا کمرر قیمت و یوے فقط

سوال: (۲۴۱).....(الف) مولیثی خانه میں لاوار ٹی گائے بیل بکری وغیرہ داخل کیے جاتے بیں،اوروہ زیادہ سے زیادہ پندرہ یوم مولیثی خانه میں اس وجہ سے رہتے ہیں کہ جب مالک مولیثی آئے گااس وقت جرمانہ اورخوراک وصول کر کے چھوڑ دیا جائے گا،اور جب میعادمقررہ تک مالک رأس نہیں آیا تواس جانورکو حاکم نیلام کردیتا ہے، ایسی بھے جائز ہے یانبیں؟ اور اس قتم کے گائے بیل وغیرہ نیلام میں نے دید کر قربانی کرنااس جانور کا جائز ہے یانبیں؟

(ب) اگرایسے جانور کو دوسرا شخص خریدے خواہ ہندہ یا مسلمان پھراس سے دوسرا شخص خرید کر قربانی کرے تو جائز ہے یانہیں؟ زید، عمر کہتے ہیں کہ ایسے جانور کی قربانی ناجائز ہے، بمرکہتا ہے کہ سے جانور تھم لقط میں ہے، لہٰذا ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے؟ (۱۳۳۷/۲۵۴۴ھ)

الجواب: (الف، ب) نظم ندکورورست ہے اور دونوں صورتوں میں قربانی درست ہے۔ یہ سے کہ وہ جائور حکم لقط میں ہے اور رخی اس کی صحیح ہے اور قربانی جائز ہے۔ کذافی اللدر المسختار (۱) فقط سوال: (۲۴۲) آپ نے کا نجی ہاؤس ہے جانور خرید کر قربانی کرنے کو جائز تحریر مایا تھا، اور مولانا کفایت اللہ صاحب نے ناجائز لکھا ہے کہ یہ قبضہ بحیثیت حربی ہونے کے نہیں ہوتا، بلکہ بموجب قاعدہ مقرر کردہ کے ہوتا ہے۔ اب اس مسئلے میں جناب کی کیارائے ہے؟ (۱۳۳۳/۵۵۰ه

الجواب: کافجی ہاؤس میں ایسے جانور لا پتا بھی ہوتے ہیں جن کے مالکوں کا پیتنہیں، پس ان میں تولامحالہ حاکموں کی بیچ کو بلا شبہ جائز کہا جائے گا جیسا کہ لقطہ وغیرہ کا حکم ہے، پس خریداروں کواس کی تکلیف دینا کہ کونسا جانور لا پتا ہے اور کونسانہیں باعث حرج ہے، الغرض نظائر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تیچ کو جائز کہا جائے اور مشتری مالک ہوجائے (۱)

#### ایک ہی کتاب کے مختلف ایڈیشنوں کا باہم اُدھار تبادلہ کرنا

سوال: (۲۴۳) مبادله کتب میں ایک جانب مصری جھاپہ کی کتاب ہو، دوسری جانب وہی کتاب ہندوستانی مطبع کی مطبوعہ ہو، اور دونوں میں باہم صفائی کا غذ خط وغیرہ میں تفاوت ہو، یا دونوں

<sup>(</sup>۱) عرّف أى نادى عليها حيث وجدها .... إلى أن علم أن صاحبها لايطلبها أو أنها تفسد إن بقيت كالأطعمة .... كانت أمانة .... فينتفع الرافع بها لو فقيرًا وإلّا تصدق بها على فقير (الدرالمختار) وفي الشامى : قوله : (فينتفع الرافع) أى من رفعها من الأرض .... فدل على أنه إنما ينتفع بها بعد الإشهاد والتعريف إلى أن غلب على ظنه أن صاحبها لايطلبها، والمراد جواز الانتفاع بها والتصدق، وله إمساكها لصاحبها. وفي الخلاصة : له بيعها أيضًا الخ (الدرالمختار والشامي والتحديب اللقطة)

کتابیں ہندوستانی چندمطابع کی مطبوعہ ہوں تو ان کا مبادلہ اتحادجنس کی وجہ سے یڈا بید واجب ہوگایا اختلاف جنس اختلاف جنس کی وجہ سے یڈا بید ہونا ضروری نہیں؟ تبدل اصل و تبدل مقصود و تبدل صفت سے اختلاف جنس محقق ہوتا ہے (کے معافی المدر المعجمة () سواگر مسائل نذکورہ میں اختلاف جنس ہے تو ان تین وجوہ میں سے کس وجہ کے اعتبار سے اختلاف ہے؟ (۱۳۳۲-۳۳/۳۱)

الجواب: كاغذكا اختلاف جنس كا اختلاف به به به جب كدايك كتاب مختلف اقسام ككاغذات برطبع به واگر چدايك بى مطبع بين طبع به وتواجئاس مختلفه به وجاوي گل - كدما في الشامي عن الفتح: والثوب الهروى والمروى جنسان لاحتلاف الصنعة النح و كذا المروى المنسوج ببغداد و حراسان واللّب بد الأرمني والطّالقاني جنسان (۱) پس اختلاف اقسام كاغذى صورت ميس اختلاف اصلى وجد اختلاف جنس به وگا، اور تبدل صفت كى مثال شامى نے كالم خبز مع الحنطة والزيت المطيب بغير المطيب (۱) كسى ب، پس بو كتا به كه خطك عد گل وغير عمر كي وتبدل صفات كى والزيت المطيب بغير المطيب (۱) كسى ب، پس بو كتا به كه خطك عمر كي وغير عمر كي وتبدل صفات كى وجد سے مختلف الجنس كها جائے، اور اتحاد جنس كى صورت ميں بھى تقابض كى حاجت نهيں تعين كافى ہے، اور موجود فى الملك بونا جواز مبادلہ كے ليے كافی ہے جيسا كه عبارت شامى اصيف إليه العقد و هو حاصر أو غائب بعد أن يكون موجود افى ملكه النح (۳) سے ظاہر ہے ۔ فقط

#### ولایق صابون کی تجارت کا حکم

سوال: (۲۲۴) ولایق صابون کااستعال اور تجارت جائز ہے یانہیں؟ (۱۶۲۵/۱۹۲۵ھ) الجواب: استعال اس کا جائز ہے، اوراس کی تجارت بھی درست ہے۔

#### مکان کی بیچ میں بیعانہ واپس نہ کرنے کی شرط لگانا

سوال: (۲۲۵) آج کل عام طور پرمکانات کی بیچ کابید دستور جاری ہے کہ مشتری بطور بیعانہ پیشگی کچھروپے بائع کو دیدیتا ہے، جس کو عام لوگ''اوڑ ھا''یا'' سٹے'' کہتے ہیں، اور بیشرط لگا تا ہے کہ

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ١/٣٠٨ كتاب البيوع - مطلبٌ في الإبراء عن الربا .

 <sup>(</sup>٢) ردالمحتار ١٩٨٨ كتاب البيوع – مطلبٌ في استقراض الدراهم عددًا .

 <sup>(</sup>٣) ردالمحتار ٣١٣/٤ كتاب البيوع - مطلبٌ في استقراض الدراهم عددًا .

اگر فلاں تاریخ تک میں رجٹری کرالوں تو یہ بیعا نہ اثمان میں شار کیا جائے گا، ورنہ بیرو پیہ باکع کامتصور ہوگا،اور بچ فنج سمجھی جائے گی؛شرغااس بچ کا کیا تھم ہے؟ (۱۳۳۸/۱۰۳۹ھ)

الجواب: اس طرح أن كرنا باطل م، اور بائع كوبصورت أن نه و في كاس بيعانه كاركه ناحرام م عن بيع مده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك وأبو داؤد وابن ماجة (مشكوة شريف) قال السيد: قوله بيع العربان: وهو أن يشترى السلعة ويعطى البائع درهمًا أو أقل أو أكثر على أنه إن تم البيع حسب من الثمن وإلا لكان للبائع ولم يرجعه المشترى وهو بيع باطل لما فيه من الشرط والغرد (۱)

### قرض دارشخص ا پنامکان بیوی کوفر وخت کردے تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۲۳۲) کریم خان کی شادی دیمن ہے ہوئی، اور دین مہر دوسو بچاس (۲۵۰) روپے طے ہوا، کریم خان کے ذمہ پانسور ورپیسا ہوکار کا بھی ہے، ساہوکار نے نالش کی، پندرہ روز بعد کریم خان نے اپنی زوجہ دیمن کے نام ملغ ایک سورو پے میں مکان کا تملیک نامہ تحریر کر دیا تا کہ ساہوکار کا روپیہ مارا جائے؛ یہ تملیک نامہ جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۱۷/۱۳۱۷ھ)

الجواب: معاملہ ﷺ وشراء کا جو مابین کریم خان اور مساۃ رحیمن کے ہوا کہ مبلغ ایک سورو پے میں کریم خان نے مکان بنام رحیمن فروخت کر دیا،اور اس کو ما لک بنا دیا صحیح ہو گیا اور مساۃ رحیمن اس مکان کی مالک ہوگئی۔فقط

## ہر خص اپنی مملوکہ جائدادجس کے ہاتھ جا ہے فروخت کرسکتا ہے

سوال: (۲۳۷) ایک مکان اور ایک دکان میں چار حقیقی بھائی شریک تھے، ان میں سے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے جس نے ایک لڑکا چھوڑ اہے، دو بھائی اپنا اپنا حصہ اپنے جھتیج کو بچھ کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں بھائیوں میں سے جو بچھ کرنا چاہتے ہیں ایک بھائی کے ایک لڑکا ہے جس سے وہ ناراض ہے، دوسرا بھائی لاولد ہے، تیسرے بھائی کی دولڑکیاں ہیں؛ بچھ ندکور جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۳۳–۱۲۳۳هه)

(١) مشكاة المصابيح ص: ٢٣٨ مع الحاشية : ٢ كتاب البيوع ، باب المنهى عنها من البيوع .

الجواب: زیدکواپن مملوکہ جائداد کے رہن وزیع کا اختیار ہے زیع کرنااس کا سیخے و نافذ ہے، ہم جد رشتہ داروں کا دعوی باطل اور غیر قابل ساع ہے، اورا نکار کرناان لوگوں کا پابندی حکم شریعت ہے اور تسلیم کرنارواج اہل ہنودکو صریح کفروار تداو ہے، حق تعالی محفوظ رکھے، اور یہ کہناان کا کہ دختر ان کاحق نہیں ہے یہ بھی باطل اور لغو ہے، اور معارض ہے نص صریح کے جو دربارہ میراث نازل ہے۔ فقط

> کافرکے ہاتھ فروخت کرنے سے پہلے اس کی آمدنی کی تحقیق ضروری نہیں

سوال: (۲۲۹) کافر کے ہاتھ جا کدادیا اور کس شئے کوفروخت کرنے کے وقت میتحقیق کرنے کی ضرورت ہے یانبیں کداس کی آمدنی کا کیا حال ہے؟ اور استحقیق کے بعد اس کی آمدنی طیب سمجھی جائے؟

(pirr-rr/1.77)

الجواب: اس حالت میں ہندوہے کچھتیق کی ضرورت نہیں ہے۔

#### مهاجن سےزیور خریدنا

سوال: (۲۵۰) مباجن کے پاس مسلمان لوگ بچاس رو پیدکا زیور مثلا بچیس روپے میں گروی رکھتے ہیں، جب سود در سود ہو کر مثلا بچاس روپے ہوجاتے ہیں تو مباجن اُس زیور کولے لیتا ہے، اب اُسی مباجن سے اگر کوئی مسلمان مناسب قیمت پراس زیور کوخریدے توبیہ جائز ہے یانہیں؟ ۱۳۳۳-۳۲/۱۸۷۵)

الجواب: درست ہے۔

ہندونے جوگائے سود کے عوض کی ہومسلمان اس کوخر پیسکتا ہے سوال:(۲۵۱) ایک ہندو نے ایک مادہ گاؤ بعوض سود کے اخذ کی تو مسلمان کو اس مادہ گاؤ کا خرید نا درست ہے پانبیں؟ اور اس کے جمیع منافع مشتری کوحلال ہیں پانبیں؟ (۲۲/۹۷۱ه) الجواب: مسلمان کوخرید نااس مادہ گاؤ کا کا فرے درست ہے اور اس کے جمیع منافع مشتری کو حلال ہیں۔

جس کی آمدنی حرام ہے اس کے ہاتھ مال فروخت کرنا سوال:(۲۵۲)...(الف)ان مان کے ہاتھ کیڑے کی تیج جائز ہے اینیں کہ جن کی نسبت

> بائع کو پوراعلم ہے کہان کی آید نی حرام رشوت وغیرہ کی ہے؟ (ب) صورت مذکور دنمبرالف میں مسلم وغیر مسلم میں پچھفرق ہے کتبیں؟

(ج) بالع کووقت نیج اس بات کاعلم ہے کہ شتری مبیعہ کوخر بدکر ضرور موضع حرام میں صرف کرے گا جیسے بزاز سے کپڑا خرید کررنڈ ک کو ضرور دے گا توالی حالت میں اس شخص سے معاملہ بیج درست ہے یانہیں؟ (د) بزاز کی دکان سے ایک مسلم یا غیر مسلم جس کے ہمراہ ایک کسبی ہے، اس کسبی کو پسند کرا کراس کے لیے کپڑاخریدنا چاہتا ہے پس مسلم بزاز کوالیٹے مخص کے ہاتھ کپڑا فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟

(ه) اورصورت مذكوره مين بحالت بيج استعانت على فعل الحرام متصور بهوگى يانهين؟

(و) ہندو کہ جن کی آمدنی صرف سود کی ہوان کے ہاتھ کیڑ افروخت کرنا کیساہے؟

(ز) اگر کوئی کسی وغیرہ کہ جو بالکل حرام کی کمائی کھاتے ہیں کسی اچھے آ دی کے ہاتھ ہے کسی

مسلمان دکاندار سے کوئی چیز خرید کرائے ،اور دکاندار کوکسی قرینہ ہے معلوم ہو گیا کہ بیضروراس کسی نے

خريد كرايا ہے، اور اصل مشترى رنڈى ہے توالىي مذكورہ بالا بيع جائز ہوئى يانہيں؟

(7) ایک رئیس نے ایک موٹر چلانے والے کوایک رنڈی کی خدمت کے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ پیچارہ اس کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کی ہی شخواہ پاتا ہے، اگر بزاز ایس شخواہ کا کپڑ ااس موٹر چلانے

والے کو دید نے قو جائز ہے پانہیں؟ اور واضح ہو کہ تنخواہ اس کور کس دیتا ہے۔ (۱۳۳۵/۲۴۳ھ)

الجواب: (الف)ان كے ہاتھ بيج درست ہے۔

(ب) کچھفرق نہیں۔

(ج) اس صورت میں معاملہ تھے کرنا درست ہے۔

(د)جائزے۔

(ھ) كپڑے كے فروخت كرنے ميں كچھ ترج نہيں البتة احتياط كى بات دوسرى ہے۔

(و)درست ہے۔

(ز) بیع جائز دھیجے ہے۔

(ح) درست ہے۔فقط واللہ اعلم

غیرمسلم سودخور سے جو چیزخریدی جائے وہ حلال ہے

سوال: (۲۵۳) ایسے غیر مسلم سے کچھ خرید ناجس نے اپنی تمام یا اکثر جائداد بذریعہ سود جمع کی ہوجائز ہے یانہیں اور حلال ویاک ہے یانہ؟ (۱۵۹۳/۱۵۹۳ھ)

الجواب: غیرمسلم سے جو چیزخریدی جائے وہ حلال ویاک ہے۔

### رنڈی نے کوئی چیز خرید کربائع کو جورقم دی ہے اس کا حکم

سوال: (۲۵۴) رنڈیوں کے ہاتھ بچ وشراء جائز ہے یانہیں؟ اگرکوئی دوار نڈی کو دوسری جگہنیں التی تو قیمۂ اس کو و ہے سکتے ہیں یانہیں؟ طبیبوں و ڈاکٹر وں کوان کے علاج میں فیس لینا جائز ہے یانہیں؟ طبیبوں و ڈاکٹر وں کوان کے علاج میں فیس لینا جائز ہے یانہیں؟ اگر رنڈی کا بیسہ قطعا حرام ہو اگر اس کا آشنا ہے پاس نے فیس دیتا ہے تو کیا لے سکتے ہیں یانہیں؟ اگر رنڈی کا بیسہ قطعا حرام ہو دخرج یا پذر بید فیس، خرید و فروخت نہیں لے سکتے تو بعض علاء کا یہ فتوی کہ کارڈ و لفافوں میں و نیز ریلو ہے خرج یا گر رہنا کسی ہندو کے قرض میں ادا کیا جائے تو یہ کہاں تک صبح ہے؟ رنڈی کے ذاتی مکان کو کرائے پر لے کر دہنا درست ہے یانہیں؟ دست سے یانہیں کی دست سے یانہیں کی دست سے دست س

الجواب: رنڈیوں کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرنے میں جو قیمت بائع کو حاصل ہو وہ تعلی حرام نہیں ہے بائع کے حق میں حلال ہے، ای طرح ڈاکٹر وں اور طبیبوں کو جو پچھ فیس ملے وہ بھی قطعی حرام نہیں ہے، ہاں احتیاط یہ ہے کہ اس کوصد قد کردیا جائے تا کہ جو خباخت ہے وہ رفع ہوجائے، اور کارڈ ولفا فہ دریلوں کرا یہ اور قرض میں اداکر نا ان باتوں سے پچھ حاصل نہیں ہے کیونکہ اگر حرام ہوتو یہ امور بھی درست نہیں ہو سکتے، اور دیڈی کامکان کرائے پر لے کر رہنا بھی درست ہے، اور نماز اس میں صحیح ہے مگر بہتر نہیں ہے احتیاط اولی وانسب ہے، جس آمدنی میں اشتباہ ہواس کوصد قد کرنے ہے پوری طہارت روحانی حاصل ہوتی ہے، اور خباخت رفع ہوتی ہے، اور باتی مال حلال جس میں ایسی آمدنی مل گئی اس کے اندر خباخت بوتی ہوتی ہے، اور باتی مال حلال جس میں ایسی آمدنی مل گئی اس کے اندر خباخت باتی نہیں رہتی۔ فقط

#### زانیہ عورتوں کے ہاتھ مال فروخت کرنا

سوال: (۲۵۵) ایک شخص اینٹوں کی ٹھیکیداری کرتا ہے، اور ہرقتم کے لوگ اس سے مال خرید نے کو آتے ہیں کہبی عور تمیں بھی مال خرید تی ہیں؛ پیشخص سب کو مال فروخت کرسکتا ہے؟ (۱۳۲۹/۵۷۸) الجواب: بچے وشراءان لوگوں سے جائز ہے اور قیمت جوآئے وہ حلال ہے۔

# خریدارنے حلال مال کے عوض میں جوحرام رقم دی ہے وہ بائع کے لیے حلال ہے یا حرام؟

سوال: (۲۵۲) فاوی رشیدی ایک دوعبارت سے شبہ ہوتا ہے، بائع جو مال حلال اپنااس شخص کے ہاتھ بھے کرے جس کا مال حرام ہے تو وہ روپیہ جو ثمن مال حلال میں آوے گا بائع کے قبضہ میں وہ حرام ہی رہے گا، اس کے عوض جو شئے خریدی جائے گی اس میں بھی حرمت ہوگی، اور کھانا پینا اس کا حرام ہے؛ البتہ ایک دوسری بات ہے جس میں سہاراروایات فقہاء سے نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ روپیہ شن اگر حرام ہے مگر اس روپے کے ذریعہ سے اس طرح کوئی چیز خرید کی جائے کہ قبت مقرد کر کے شئی قبض کر کے پھر یہ روپیہ قبمت میں دے دیو ہے توامام کرخی نے اس بیع کو حلال فر مایا ہے، اور اس پر بعض علماء نے فتوی بھی دیدیا ہے۔ جس میں دے دیو ہے توامام کرخی نے اس بیع کو حلال فر مایا ہے، اور اس پر بعض علماء نے فتوی بھی دیدیا ہے۔ جس میں دے دیو ہے توامام کرخی نے بہاں نوکری اور عوت وغیرہ سب حرام ہے۔ فقط (فقاوی رشید یہ: صفی اسے) ہیں و تو جو وا (۱۳۸۱/۲۸ میواں کے یہاں نوکری اور عوت وغیرہ سب حرام ہے۔ فقط (فقاوی رشید یہ: صفی اسے)

الجواب: یہ جوامام کرخی ہے روایت ہاں میں وسعت ہے، اوراس زمانہ میں بوجہ غلبہ حرام اورعدم امکان احتراز ای روایت کے موافق عمل ہو جانا غنیمت ہے، اور چونکہ اکثر ایبا ہی ہوتا ہے کہ مشتری پہلے قیمت سامنے کرکے، اور بائع کودکھلا کر محاملہ نہیں کرتا، بلکہ معاملہ نے بدفروخت بلائمن دکھلائے مطلقاً کر لیتا ہے، پھر بعد طے ہونے معاملہ کئمن دیتا ہے تو یہ حسب روایت امام کرخی مدجواز میں داخل ہوجا تا ہے، اور فاوی رشید یہ میں اس مال کی نسبت تھم کھا ہے جو بعینہ مال حرام موجود ہو، اور ظاہر داخل ہوجا تا ہے، اور فاوی رشید یہ میں اس مال کی نسبت تھم کھا ہے جو بعینہ مال رشوت یا سودکی کو دیا جائے ، اور ایک بھے کہ مال رشوت یا سودکی کو رہین نے مثلاً ایک صورت تو یہی ہے کہ بعینہ مال رشوت یا سودکی کو دیا جائے ، اور ایکر وہا تا ہے، اور پھر امام کرخی گی روایت کے بموجب اس زمین خرید مطلقاً ایک ٹمن پر طے کر میں نظر تی ہوجب کہ ٹمن سامنے کر کے زمین نہ خریدی جائے بلکہ معاملہ خرید مطلقاً ایک ٹمن پر طے کر کیا جائے کہ یہ زمین سورو یہ میں ہم کو دیوہ، اور بائع دیدیو ہے، پھر مشتری وہ ٹمن رقم حرام سے اداکر دیو جب روایت امام کرخی وہ زمین اور اس کے منافع حلال ہوں گے، اور پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ دیو جب روایت امام کرخی وہ زمین اور اس کے منافع حلال ہوں گے، اور پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ دیو جب روایت امام کرخی وہ زمین اور اس کے منافع حلال ہوں گے، اور پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ اکثر معاملات ای طرح ہوتے ہیں کہ ٹمن سامنے کر کے معاملہ نہیں ہوتا کہ اس روپے کے بدلے ہم کو اکثر معاملات ای طرح ہوتے ہیں کہ ٹمن سامنے کر کے معاملہ نہیں ہوتا کہ اس روپے کے بدلے ہم کو

ز مین دیدو، علاوہ بریں فناوی رشیدید کا مسئلہ اصل مذہب کی بناء پر ہے، امام کرخیؒ کی روایت کی بناء پر عالباً نہیں ہے کہ عالباً نہیں ہے کہ شاب ہیں ہے کہ شہات ہے بھی احتراز کیا جائے؛ پس احتیاط کا مرتبہ یہی ہے کہ اس سے احتراز ہو، کیکن حسب روایت امام کرخیؒ جواز کی شخائش نکل آتی ہے۔ (۱) فقط

# جس کے پاس غصب کردہ مال زیادہ ہے اس کے ہاتھ مال فروخت کرنا

سوال: (۲۵۷) زید کے پاس چوں کہ مال مغصوب زیادہ ہے، اس لیے اس کے ہاتھ مال کی خرید وفر وخت نادرست ہے، لیکن خرید وفر وخت نہ کرنے سے ضرر کا اندیشہ ہے، لبندا مجبور ااس کے ہاتھ مال فروخت کرنا اور اس کی قیمت کو کسی ہندو ہے اس طرح بدل لینا کہ اس سے قرض ۔ الے کر بعد میں وہ روپید یدینا جوزیدسے وصول ہوا ہے کیا ہے؟ (۱۳۳۷/۲۰۸۵)

الجواب: اگراس رو پیدکونہ بدلے تب بھی گنجائش ہے، اور اگر بطریق مذکور بدل لیوے تو بیا چھا ہے، مبرحال قیمت اپنی چیزمملوکہ کی بائع کے لیے حلال ہے۔

# جس کی آمدنی حرام ہاس کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرنا

سوال: (۲۵۸) ایک شخف تجارت کرتا ہے اس کورنڈی یا دیگر ناجائز آیدنی والوں کو سودادے کر قیت لیناجائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۸/۳۹۲ھ)

<sup>(</sup>۱) قال في ردالمحتار:قوله: (اكتسب حرامًا الغ) توضيح المسئلة ما في التتارخانية حيث قال: رجل اكتسب مالاً من حرام، ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أوّلاً ثم اشترى منه بها، أو اشترى قبل الدفع بها و دفعها، أواشترى قبل الدفع بها و دفع غيرها، أو اشترى مطلقًا ودفع تلك الدراهم،أو اشترى بدراهم آخر ودفع تلك الدراهم وقال الكرخى: في الوجه الأوّل والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب وقال أبوبكر: لايطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخى دفعًا للحرج عن الناس (الشامي ١٤٥٤ كتاب البيوع مطلبً: إذا اكتسب حرامًا ثم اشترى على خمسة أوجه)

خريدوفروخت كإبيان

**الجواب**: فتوے کی راہ ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ سودا پیچنا اور قیمت لے کراپنے صرف میں لانالمسی درست ہے؛ البتہ مقتضائے تقوی ہے ہے کہ احتیاط کرے۔

# جس کی آمدنی مخلوط ہے اس کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرنا

سوال: (۲۵۹) ایک شخص کا پیشه شراب اور بحنگ بیچنا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا حلال پیشه بھی ہے، اگروہ اپنے مخلوط مال ہے کوئی سوداخریدے تو اس کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے؟ (۱۳۳۱/۲۳۲۳) الجواب: جائز ہے۔

# مجوری میں کوئی شخص اپنامکان کم قیمت پر فروخت کرے تواہے خرید ناکیساہے؟

سوال: (۲۶۰) ایک شخص کا مکان ایک دوسر یے شخص نے دبالیا ہے، مالک مکان اس وجہ سے کہ مقدمہ کرنے کی وسعت نہیں کی شخص کے نام بہت کم قیت کو بچے کردے؛ یہ بی سی محصح ہے یانہیں؟ اور کم قیت سے خرید نے والے پر بچے مؤاخذہ ہے یانہیں؟ (۱۳۳۸/۱۳۲۱ھ)

الجواب: يه بي صحيح إوركم قيت كوديدينا جائز ب، اوركم قيت عضريد في وال ير يكه مؤاخذ نبيل ب- فقط

## مسلمان مزدور کونصاریٰ نے جو چیزیں دی تھیں ان کوترک موالات کے بعد خرید نا

سوال: (۲۱۱)مرد مسلمان درایام جنگ در بهره در جهاز نصاری مزدوری می کرد، پس بتوفیق ایردی تو بیش بتوفیق ایردی توبه نموده مزدوری نصاری ترک کردوموالات کفار فروگذاشت ماکنون از مزدور ندکور کمبل وغیره بوشیده که درایام مزدوری وغیره اورااز طرف نصاری داده شدخریدن شرعاً جائز بودیانه؟ وآل کمبل وغیره پوشیده نمازخواندن ودیگر عبادت کردن شرعا جائز است یانه؟ (۱۲۳۹/۹۱۷ه)

الجواب: اكنول آل كمبل وغيره از مزدور ندكورخريدن و پوشيدن ونماز بدال اداكردن وعبادت

ادانمودن جائزاست \_ فقط

ترجمہ: سوال: (۲۹۱) ایک مسلمان شخص ''بھر ہ'' میں جنگ کے دنوں میں نفر انیوں کے جہاز میں مزدوری کرتا تھا، بعد میں خدا کی تو فیق ہے اس نے تو بہ کر کے نصاری کی مزدوری چھوڑ دی، اور کفار کے ساتھ ترک موالات بھی کردیا۔اب مزدوری کے دنوں میں نصاری کی طرف سے ملے ہوئے کمبل وغیرہ اس مزدور سے خریدنا شرغا جائز ہے یا نہیں؟اور اس کمبل وغیرہ کو اوڑھ کر نماز پڑھنا اور دوسری عبادت کرناشرغا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: اب اس مزدور سے کمبل وغیر دخرید کر پہننا، اس میں نماز پڑھنا، اور دوسری عبادات ادا کرنا جائز ہے۔

#### صدقه کی ہوئی چیز کووایس لینااورخریدنا

سوال:(۲۷۲)ایک شخص نے ایک بھینس اللہ واسطے دی، جس کو ڈی تھی بچھے دنوں کے بعداس نے فروخت کرنا چاہا،صدقہ کرنے والے نے قیت طے کر کے خرید لی تو پی خرید نا جائز ہے شرعًا یانہیں؟ (۱۳۳۱/۱۱۰۳ه )

الجواب: صدقہ کی ہوئی چیز کو واپس لینا مگروہ ہے، اور اس کوخریدنا بھی مصدق علیہ ہے اچھا نہیں ہے کے ماور دفعی قصة عمر (۱) اور اس پر یعنی عدم اولویت پروہ حدیث محمول ہے، پس اگر کسی نے خریدلیا تو وہ مالک ہوگیا اور بچاضجے ہوگئی، لیکن بیخرید نااچھانہیں ہے۔فقط

#### رشوت لینے والے کے ہاتھ مال فروخت کرنا اوررشوت کا مال یا طوا نف کا مکان خرید نا

سوال: (٢٦٣).....(الف)راثی کے باتھ مال فروخت کرنا درست ہے یانہیں؟ دراں حالیکہ

(۱) عن عمربن الخطاب رضى الله عنه قال: حملتُ على فرس فى سبيل الله فأضاعه الذى كان عنده فأردتُ أن اشتريّهُ وظننت أنه يبيعهُ برُخص فسألتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد فى صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه الحديث (مشكاة ص: ۱۷۲ كتاب الزكوة - باب من لا يعود فى الصدقة) بالع كويه معلوم ہوكدرو پيهشترى كامال رشوت ہے ہے۔

(ب) مرتش سے خودا پنے حلال رو پے سے مال خرید ناکیسا ہے؟ باوجود یکہ مشتری کواس امر کاعلم ہو کہ بیمبیعہ رشوت کی ہے۔

(ج) كسى طوائف كامكان ايخ حلال رويے ہے خريدسكتا ہے يانہيں ؟ (١٥١٣م/١٥١١هـ)

الجواب: (الف) اگررشوت میں ایک چیز لی ہے جو متعین بالا شارہ ہو عکتی ہے تو اگر بائع کواس كرشوت مونے كاعلم بيتو بيع كرنا جائزنبيں؛ لعني فعل بيع حرام ہے كيونكه اس صورت ميں حرمت متعدى ہوجاتی ہے۔اوراگررشوت میں ایسی چیز کی ہے جو کہ تعین بالاشارہ نہ ہوتی ہوجیسے دراہم و دنانیر تواس میں تفصیل ہے جو کہ شامی ودر مختار وغیرہ میں مذکور ہے، سوال کے متعلق اس سے پیمعلوم ہوتا ہے، اگر بائع کویقین ہے کہ میرو بے بعینہ وہی رویے ہیں جو کہ مشتری کورشوت میں ملے ہیں تو بیچ کرنا جائز تبين، ورنه جائز \_ \_ قال في الشامي في مسئلة الإرث: أحد مورثه رشوة أو ظلمًا إن علم ذلك بعينه لا يحل له أخذه وإلا فله أخذه حكمًا .... والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه وإن كان مالا مختلطًا مجتمعًا من الحرام والايعلم أربابه ولا شيئًا منه بعينه حل له حكمًا والأحسن ديانة التنزّه عنه الخ ملخصًا (١) (١٨٠/٣) وفيه وفي الأشباه: الحرمة تتعدى مع العلم بها الخ (٢) اورجس بال کومسلم مستامن نے کا فرحر بی ہے نا جائز طور برلیا ہوتو اس مسلم پر واجب ہے کہ مال مذکور کو واپس کرے، اورا كرنهكر عقواس مال كاخريدنا جائز ببيس كما في الشامي عن شوح السير الكبير: إن لم يرده يكره للمسلمين شواء ه منه لأنه ملك حبيث الخ (٣) اور مال مذكور كي طرح رشوت بهي مملوك تبيس بوتي كما في الشامي في باب القضاء: الرشوة يجب ردها ولا تملك (٣٢١/٣)

<sup>(</sup>ب) جب مبيعه يقينًا رشوت كى بتوجا ترنبين وقد مر في الصورة السابقة.

<sup>(</sup>١) الشامي ٢٢٣/٧ كتاب البيوع \_ مطلبٌ في من ورث مالًا حرامًا.

<sup>(</sup>٢) الدرالمختار مع الشامي ٢٢٣-٢٢٣/ كتاب البيوع - مطلبٌ الحرمة تتعدى .

<sup>(</sup>٣) الشامي ٢٢٢/٤ كتاب البيوع مطلبٌ: البيع الفاسد لا يَطِيب له ويَطِيب للمشترى منه.

<sup>(</sup>٣) الشامي ٣٣٨ كتاب القضاء - مطلب في الكلام على الرشوة والهديّة.

(ج) اگرطا كفه كومكان زنائے عوض ميں مل چكا ہے تو جائز نہيں كما فى الشامى: قال بعض مشائخنا: كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه النح (١) (٢٦٩/٥) ليكن اگر بلاشرط مغنيه وغيره كوما لك كى رضا سے يجھ ملا موتواس كوبعض نے حلال كہا ہے۔ فقط

#### سور کا گوشت فروخت کرنے والے سے کھانے کی چیزیں خرید نا

سوال: (۲۲۴) ہندولوگ جوآٹادال فروخت کرتے ہیں وہی سور کا خٹک گوشت بھی فروخت کرتے ہیں جو ولایت سے آتا ہے ایسے سودا گرول سے خور دنی اشیاء کا خرید نا جا کڑے یا نہیں؟ (۲۰۸۲هه)

الجواب: ایسے سودا گرول سے خشک اشیاء خور دنی جن میں پچھاٹر نجاست خزیر وغیرہ کا نہ ہو خرید نا درست ہے۔ فقط

#### جولوگ تلوار سے جانوروں کی گردنیں کا شخ

#### ہیںان کے ہاتھ جانور فروخت کرنا

سوال: (۲۲۵) ایک مسلمان زندہ جانور مثلاً بگری، گائے وغیرہ گورکھا پلٹن یعنی قوم نصاریٰ کے ہاتھ بذریعہ وزن فروخت کرتا ہے، اور وہ لوگ خرید نے والے اسی کے روبروان جانوروں کو بذریعہ شمشیر کاٹ دیتے ہیں؛ وہ قیمت حلال ہے یانہیں؟ (۱۳۲۲/۱۸۸۱ھ)

الجواب: زندہ جانوروں کوقوم گورکھایا نصاریٰ کے ہاتھ فروخت کرنااور قیمت مقررہ ان سے لینا جائز ہے، پھر بیان کافعل ہے کہوہ لوگ تلوار سے ان کی گردنیں کاٹ کران کا گوشت کھاتے ہیں ان کے اس فعل حرام سے مسلمان بائع کے حق میں قیمت ان جانوروں کی حرام نہیں ہوتی الیکن زندہ جانوروں کو باعتباروزن گوشت کے فروخت نہ کرنا چا ہے، بلکہ قیمت معین کرلینی چا ہے خواہ گوشت کتنا ہی نکلے اس کی ذمہ داری اور شرط نہ کرنی چا ہے۔ فقط

<sup>(</sup>١)الشامي ٩/٠/٩ كتاب الحظر والإباحة - فصلٌ في البيع.

# جومشرک جانورخرید کربتوں کے نام ذیج کرتے ہیں ان کے ہاتھ بکری وغیرہ فروخت کرنا

سوال: (۲۶۲) میرے پاس بگریوں کا روزگار ہے، عموماً اس جگہ مشرک آباد ہیں جو کہ بگریوں کے بچے کو مار کے بچے کو مار کے بچے کو مار کراس کا خون بتوں کی پوجا پر مثلاً دسمرہ ، دیوالی اور بھی مختلف پوجاؤں میں بگریوں کے بچے کو مار کراس کا خون بتوں پر ڈالتے ہیں ، اوراکٹر میں بھی بکرا بکری ان کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں سے جائز ہے ہائیں ؟ (۱۳۳۵/۳۹۰ھ)

الجواب: بیناان کے ہاتھ حلال ہے یعنی قیمت ان بچوں اور بکرا بکری کی بائع کو حلال ہے لیکن یعل مکروہ ہے۔

سوال: (۲۶۷) ایک مشرک یا کافر مسلمان سے بگری یا بگراخرید کراپنے دیوتا ؤں کی پوجاکے لیے خرید تا ہے وہ خرید کرکلہاڑی یا کسی تیز چیز سے اس کو ہلاک کرتا ہے ایسے خص کے ہاتھ بکرا، بکری فروخت کرنا جائز نے یانہیں؟ (۱۳۳۶–۱۳۳۳ھ)

الجواب: بکری یا بکرا فروخت کرنااس کے ہاتھ درست ہے،اور جانور کوخصی کرنا درست ہے۔ و جاز حصاء البھائم(۱)( درمختار ) فقط

#### جو مندومكان خريد كرمندر ميں شامل كرنا

#### حاہتاہے اس کے ہاتھ مکان فروخت کرنا

سوال: (۲۶۸) ایک مسلمان کا مکان بہت ننگ ہے، اس کوایک ہندوشوالے (مندر) میں کمحق کرنے کے واسطے اصل قیمت سے زیادہ دے کرلینا چاہتا ہے؛ آیا اس ہندو کے ہاتھ فروخت کرنا جب کہاورکوئی مسلمان اس کا خریدار نہیں جائز ہے یانہیں؟ (۳۵/۲۳ سے ۱۳۳۱ھ)

الجواب: شوالے میں ملحق کرنے کے لیے دینا ہندوکومکروہ ہے کیونکہ اس میں اعانت علی المعصیت ہے، کیکن اگر فروخت کردیا جائے گا تو قیت حلال ہے۔

<sup>(</sup>١) الدرمع الرد ٣/٣/٩ كتاب الحظر والإباحة – فصل في البيع .

بتوں پر جو چڑھا وے چڑھائے جاتے ہیں ان کی خرید وفروخت کا حکم

سوال: (۲۲۹) کافرلوگ اپنے مندروں میں بتوں پرجو چڑھاوے مثل لونگ،بادام وغیرہ چڑھاتے ہیں، وہ خاد مان مندرستے نرخ پر بازار میں فروخت کرویتے ہیں، اور وہ دکان دارا پنے مال میں شامل کر کے فروخت کرتے ہیں؛ پیرجائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۷/۲۸۲۵ھ)

الجواب: ان لوگوں سے خرید نااس مال کا درست ہے؛ کیوں کہ وہ مالک ہوجائے ہیں۔ فقط سوال: (۴۷۰) ہند ولوگ بتوں پر جوچڑھا واچڑھاتے ہیں اس کا خرید نابر ہمن سے درست ہے یانہیں؟اگر درست ہے تو کیوں؟ بت تو مالک نہیں ہوتے؟ (۱۳۳۰–۳۲/۱۱۳ه)

الجواب: وہ چڑھاوا ملک برہمنوں کی ہوتا ہے،اس لیےان سے خریدنا درست ہے۔اور کفاراگر خبیث طریق سے مالک ہوں تو مسلمانوں کے حق میںاس کا پچھا ٹرنہیں ہے۔

> قبریامندر کاچڑھاواخرید نااور کھانا درست ہے یانہیں؟ سوال:(۲۷۱) قبریامندر پرچڑھایا ہواچڑھاواخرید نااور کھانا درست ہے یانہیں؟ ۱۳۳۲-۳۳/۲۵۴ھ)

الجواب: چڑھانے والے کی غرض قبر پر یا مندر پر چڑھانے سے مجاور اور پجاری کو دیناہی ہوتا ہے، اس لیے مجاور و پجاری قبضہ کے بعد اس کے مالک ہوجاتے ہیں اور خرید نا ان سے جائز ہے اور خریدنے والے کا کھانا جائز ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

غیرمسلم سے ایسی زمین خرید ناجواس کومیراث میں پہنچی ہے

سوال: (۲۷۲) ایک شخص مسلمان اپنے مکان کے گوشے کے سیدھا کرنے کو چند گز زمین ایسے کا فرسے خرید نا چاہتا ہے جس کواس کے بزرگوں سے میراث میں کمپنی ہے، اوراس کے یہاں بیٹیوں کو میراث ملنے کی رسم نہیں ہے؛ لینی قاعدہ شرعیہ کے موافق تو وہ زمین اس بائع میں اور اس کی بہن میں مشترک ہے، اوراس کی قوم کے عرف کے موافق وہ زمین خالص اس کا فرکی ہے آیا اس بائع کے لیے اس کی

پرسم قومی شرعًا معتبر ہے یانہیں؟ اور آیا صرف بالع ہے اس زمین کا خرید ناجائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۳۵۳) اور آیا صورت میں صرف بالع ہے اس زمین کا خرید نادرست ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ عدمِ توریثِ بنات ، کفار کا ند ہمی قانون ورواج ہے: وَقَدْ أُمِوْنَا بِتَوْ حِهِمْ وَمَا یَدِیْنُوْنَ (۱) (شامی وغیرہ)

# جو خص کسی کے کہنے پر کتابیں خرید کرلاتا ہے وہ نفع لےسکتا ہے یانہیں؟

سوال: (۲۷۳) فدوی ایک مدرسته دیبات میں ملازم بے سالانه جماعت بندی بے وقت تمام طلبہ کی کتب میسر کرنے کے واسطے ان کے والدین فدوی ہے کہہ دیتے ہیں کہ تم ہی خرید کرلا دواور ان کو دیدو، اگر ان لوگوں سے کچھر قم کم وبیش پیشگی لے لی جائے، اور اس قم کوعلیحدہ رکھ دیا جائے، اور ان کو کہہ دیا جائے کہ کی بیشی کا حساب کتاب کر لیا جائے گا، اب فدوی اپنے مبلغات سے کتب وغیرہ سامان خرید کرلائے، ان کی قم سے خرید سے تو کیا فدوی ان میں نفع لے سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر اسی رقم سے کتب خرید کرلائے، ان کی رقم سے خرید کرلائے بیانیں؟ اور اگر اسی رقم سے کتب خرید کی جا کیس تب بھی نفع لے سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر اسی رقم سے کتب خرید کی والے کے سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر اسی رقم سے کتب خرید کی جا کیس تب بھی نفع لے سکتا ہے یا نہیں؟ (۱۳۳۸/۱۳۰۵)

الجواب: ان کے روپے علیحدہ رکھ کرکتب وغیرہ خرید لانا، اور پھر حماب کر کے ان کے روپے میں سے لے لینا ہر طرح جائز ہے، لیکن اگر ان لڑکوں یا ور نذکی طرف سے وکیل بن کر آپ خرید نے گئے ہیں تو کچھ نفع لینا جائز نہ ہوگا، مصارف اور کرایہ وغیرہ کا مضا نقہ نہیں، اور اگر ان سے ظاہر کر دیا جائے کہ میں خرید کر لایا ہوں اس قیمت برتم کو دیتا ہوں تو نفع لینا جائز ہوگا، اور یہ بتلانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کس قیمت پرخرید کی ہے۔ فقط

#### ماہانہ قیمت متعین کر کے کھاناخریدنا

سوال: (۲۷۳) نان پزکے یہاں روٹی مقرر کرنا ماہوار چارروپید مثلاً یا پکوائی مع ترکاری کے فی ماہ دس روپید مثلاً مقرر کرنا جائز ہے نہیں؟اس میں بیچ معدوم ہے؟ (۱۲۰۷–۱۳۳۳ھ)

الجواب: اس كَ جواز كى صورتين فقهاء نے لكھى ہيں، اور رَجَّ معدوم سے اس كوعليحده كيا تے، للمذا (١) د دالمحتار ٢٤١/٤ كتاب البيوع - مطلب: أُمِرْنَا بِعَرْ كِهِمْ وَ مَا يَدِيْنُوْنَ. اس میں کچھ حرج نہیں ہے اور ضرورت کے وقت بتاویل تصبح معاملہ کرنا جائز ہے۔(۱)

تیجھ رقم پیشگی دے کرتمام مہینے کے لیے دو پیسہ سیر برف خریدنے کا معاملہ کرنا

سوال: (۲۷۵) رمضان شریف کی جاندرات کو برف دالے سے ٹھیکہ لے لینا کہ مثلاً تمام مہینہ عید تک دوبیسہ سیر ہم کو دیا کرنا جاہے بازار میں پیسے سیر ہویا دوآنہ سیر۔اوراس کو کچھ قیمت پیشگی بھی دیدی، آیا پیدمعاملہ جائز ہے یانہیں؟ (۳۶۲-۳۳۲-۳۳)ھ)

الجواب: بيمعامله برف ع خريد نے كادرست بادرتاويل اس كى كتب فقه ميں مذكور ب-(٢) فقط

# پانچ روپیه ما موار پرپیٹ جرکر کھانا کھانے کا معاملہ کرنا

سوال: (۲۷۱).....(الف) زید نے کسی شخص سے پانچ ردیبیہ ماہوار پر پیٹ بھر کر کھانا کھانے کا معاملہ تھہرایا، اور کھانے کی مقدار اور قسم مقرر نہیں گی، بلکہ بید کہا کہ جو کھانا تمہارے گھر میں پکے گا، یا سالن لینا کسی شخص سے مقرر کیا اور قسم سالن معین نہیں گی، یہی کہا کہ جو سالن تمہارے گھر میں پکے بیہ معاملات درست ہیں یانہیں؟

(ب) زیدکسی شخص سے کھانا بکواد ہے اور کسی وجہ سے بکوائی ندد ہے،اور آٹھ آنہ ماہوارلکڑی کے لیے د ہے،اور بیمعلوم نہ ہو کہ لکڑی کتنی جلتی ہیں بیہ جائز ہے یانہیں؟(۳۰۹–۱۳۳۹ھ) الجواب: (الف) بیمعاملات چونکہ معروف ہیں درست ہیں۔ (ب) یہ بھی درست ہے۔فقط

(۱) ومسما تسامحوا فيه و أخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية: الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعد ما انعدمت صح اهد فيجوز بيع المعدوم هنا (البحر الرائق ٣٣٣/٥ كتاب البيع) هكذا في الشامي. وفيه أيضًا: وقال بعض الفضلاء: ليس هذا بيع معدوم الخ (الشامي ٢٢/٢ كتاب البيوع - مطلب البيع بالتعاطي)

خريدوفر وخشفه كإبيان

#### ما بإنبەرسائل كى پيشگى قيمت وصول كرنا

سوال: (۲۷۷)رسائل ماہواری کی پیشگی قبت جو وصول کی جاتی ہے اس کے جواز کی کیا دلیل ہے؟احادیث وفقہ سے بیچ معدوم کی ناجائز معلوم ہوتی ہے؟(۱۳۳۷/۹۷ھ)

الجواب: رسائل ماہواری وغیرہ کی بیچ کے جواز کی بیصورت ہے کہ اول وعدہ بیچ پرمحمول ہو، بعد وصول ہونے استخرار میں اس فتم ۔ کے بیچ کی تفصیل کی ہے، اور علامہ شامی نے بیچ استجرار میں اس فتم ۔ کے بیچ کی تفصیل کی ہے، اور چندصور تیں کھی ہیں اور لکھا ہے کہ ایسے مواقع میں بعض فقہاء نے بیچ معدوم کی استحسانا جائز کھی ہے۔ (۱) فقط

# دودھ کی قیمت مقرر کر کے روز انہ ایک سیریا دوسیر لینا اور ماہانہ رقم متعین کرکے ہوٹل میں کھانا کھانا

سوال: (۲۷۸).....(الف) ذیج کرنے سے پہلے جانور کا چڑا پیچنا درست ہے یانہیں؟

(ب) مثلاً روپے میں آٹھ سیر دودھ مقرر کرکے روپیہ پہلے دیدیا پھر روزانہ ایک سیریا دوسیرلیتا رہا؛ پیجائزے یانہیں؟

(ج) اگرروپید بعد میں دیوے تو کیا تھم ہے؟

(۱) ہوٹل میں چار آنہ فی وقت یادس روپے ماہوار مقرر کرکے کھانا کھانا درست ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۱/۲۰۸ه)

(۱) قال في الدرالمختار: مايستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانًا. وفي الشامى: قال في الولوالجية: دفع دراهم إلى خبّاز فقال: اشتريت منك مائة مَنّ مِنْ خبر وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد، وما أكل فهو مكروة، لأنه اشترى خبرًا غير مشار إليه، فكان المبيع مجهولًا. ولو أعطاه الدراهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز، وهذا حلال، وإن كان نيته وقت الدفع الشراء، لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع محودًا (الدر والرد ينعقد البيع معلوم فينعقد البيع صحيحًا (الدر والرد كالمرد الله على المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحًا (الدر والرد كالرد كالرد والرد كالرد كالرد كالرد والرد كالرد كالرد

الجواب: (الف) درست نہیں ہے۔ (ب) جائز ہے۔ (۱) (ج) یبھی جائز ہے۔ (۱) (۱) جائز ہے۔

# بيعانه كى رقم واپس نه كرنا

سوال: (۱۷۹) میں نے اپنی کچھ زمین ایک شخص کے ہاتھ فروخت کی، جس میں اس نے پچیس روپے بطور بیعانہ پیشکی دیے، اور باقی زرتمن کا وعدہ بعد چار ماہ کے دینے کا کیا، اور بھیل بچے ناصہ بھی اس مدت کے بعد قرار پائی اور باہم یہ معاہدہ ہوا کہ اگر بر تقدیر میں بچے نامہ کرنے سے بازر ہوں تو میرا سے بیعا نہ پیشگی مبلغ بچیس روپے ضبط کیے جائیں۔ اب مشتری کو دوسال ہو گئے اس نے بچے نامہ تھیل نہیں کرایا اب موافق معاہدے کے میں بچیس روپیہ ضبط کرسکتا ہوں یانہیں؟ (۱۳۵۰/۲۵۰ھ)

الجواب: وه چیس روپیآپ کوضبط کر لینا اور واپس نه دینا درست نہیں ہے، اور قطعًا حرام اور واضل حقوق العباد ہے، اگر اس نے بیج نامہ یحیل نہیں کرایا تو یہ روپ آپ کو واپس دینا چاہے، اور دوسرے جمشخص کے ہاتھ چاہیں بیچ کریں یا وہ خرید ہے تو ای کے ہاتھ فروخت کردیں، اور روپیہ ندکورہ مثمن میں ہے وضع کریں فی المحدیث قال: نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع العربان (۲) وهو أن یشتری السلعة و یعطی البائع درهما أو أقل أو أکثر علی أنه إن تم البیع حسب من الشمن والا لکان للبائع ولم یرجعه المشتری وهو بیع باطل لما فیه من الشرط والغرم الخ (۲) (حاشیه سند هی مشکواۃ ص: ۲۲۰) فقط والله الم

<sup>(</sup>۱) ومما تسامحوا فيه و أخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية : الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجمه النحرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعد ما انعدمت صح اه فيجوز بيع المعدوم هنا (البحر الرائق ٣٣٣/٥ كتاب البيع )هكذا في الشامي. وفيه أيضًا: وقال بعض الفضلاء: ليسر هذا بيع معدوم الخ (الشامي ٣٢/٤ كتاب البيوع - مطلب البيع بالتعاطي)

 <sup>(</sup>٢) مشكوة: ٢٣٨ كتاب البيوع - باب المنهى عنها من البيوع.

<sup>(</sup>m) حاشية المشكوة : ٢٣٨ كتاب البيوع - باب المنهى عنها من البيوع .

### وقت مقرره پر مال نه جیج کی صورت میں دی رو پیدفی من منا فعد لینا

سوال: (۲۸۰) کوئی شخص پیشگی رو پیه دے کرکوئی چیز خریدے، اور پیتح بریکھالے کہ فلاں وقت تک بیہ چیزین نہیں آئیں گی تو وعدہ خلافی کادس رو پیہ فی من منافعہ لیا جائے گا، وقت مقررہ پروہ چیزیں نہیں بھیجیں تو دس روپے فی من منافعہ لینا جائز ہے؟ (۱۹۹۱/۱۹۹۱ھ)

الجواب: يمعاملها سشرط كے ساتھ باطل اور ناجائز ب،اور منافعہ مذكورہ كالينا درست نہيں ہے۔

#### بیع تولیه میں خیانت ثابت ہوجائے تومشتری کیا کرے؟

سوال: (۲۸۱) زید کے نزدیک ایک فی جیزی بین موختی (ایندهن) کا تھا، عمر نے اس کو خرید کرنا چاہا، اور کہا کہ اصل خرید تمہاری کتنے روپے کی ہے؟ زید نے کہا کہ میری خریداصل تین سوروپے کی ہے، اور بچاس روپ نفع لوں گاتو عمر نے کہا کہ چوں کہ آپ نمازی اور جاجی ہیں آپ کا کہنا راست اور درست ہے، اور ہم کو اعتبار ہے اس لیے تم اپنا نفع چھوڑو، اور مول مول میں دو ( یعنی اصل قیمت میں ) زیدراضی ہوگیا، اور عمر نے کہا کہ مال جب تک فروخت نہ ہوگا تب تک تمہاری زیر گرانی اور تمہارے ، قیمت میں ) زیدراضی ہوگیا، اور عمر نے کہا کہ مال جب تک فروخت نہ ہوگا تب تک تمہاری زیر گرانی اور تمہارے ، قیمت میں رہے گا؛ یعنی میں اٹھا کر اپنی زمین میں نہ لاؤں گا بلکہ وہیں فروخت کروں گا، پجر نمر نے دوسوروپے نقد دیے اور ایک سوروپے کا وعدہ کیا کہ مال فروخت ہونے پردوں گا، چنا نچاس وقت تک ساٹھ بازار کے نرخ پر مال فروخت کرنا شروع کردیا، اور اس میں سے زید کو بھی دیتا رہا، اس وقت تک ساٹھ روپ ادام ہوگئا کہ دوقت تو کے حاضر تھا اس نے کہا کہ زید نے بڑا دو کا دیا، میدان کا مال آبک سورپچاس روپ کا جم اور خالہ بھی اس کا ہمراز ہو گا کہ دیا تو یہ بچ عقد جائز رہا یا نہیں ؟ اور عمر کو اختیار اس کے رد کا ہے یا نہیں ؟ اور خالہ جمی اس کا ہمراز ہو کہ کیا تو یہ بچ عقد جائز رہا یا نہیں ؟ اور عمر کو اختیار اس کے رد کا ہے یا نہیں ؟ اور عمر کو اختیار اس کے رد کا ہے یا نہیں ؟ اور عمر کو اختیار اس کے رد کا ہے یا نہیں ؟ اور عمر کو اختیار اس کے رد کا ہے یا نہیں ؟ اور عمر کو اختیار اس کے رد کا ہے یا نہیں ؟ اور عمر کو اختیار اس کے رد کا ہے یا نہیں ؟ اور عمر کو اختیار اس کے رد کا ہے یا نہیں ؟

' الجواب: اس عقد کو جوزید و عمر میں ہوااگر تولیہ کہاجائے جیسا کہ زید کا بیان ہے کہ تین سویس میری خرید ہے، اور عمر نے اصل قیمت پر معاملہ کیا تو اس کا حکم تو ہیہے کہ تولیہ میں اگر خیانت ثابت ہوجائے تو مشترى كو قيمت كم كردين كا اختيار بوتا بوالى كرنے كا اختيار نبيل بوتا كما فى الدر المحتار: وله الحط قدر الخيانة فى التولية وفى الشامى: قوله وله الحط أي لاغير بحر (١) (شامى) ليكن ال مين شكنيس به كمال عقد مين دعوكروى بحى يائى كى اور بطابر غين قاحش به الى لي عمر كوواليس كرنے كا بحى اختيار به قال فى الدر المختار: ويفتى بالرد .... إن غرّه أى غَرَّ المشترى البائع أو بالعكس أو غرّه الدلال فله الرد الخ (٢) فقط

# خریداہوامال خرچ ہو چکااس کے بعد بیج مرابحہ میں خیانت ظاہر ہوتو کیا حکم ہے؟

سوال: (۲۸۲) میں نے پچھ بھیڑی منگوائی تھیں ایک بیو پاری ہے، اس نے اپنے شریک کے ہاتھ بھیج ویں اس نے جو قیت بنائی وہ گراں معلوم ہوئی، عرصے کے بعد وہ اصل مالک آیا اور مال اس میں سے خرچ ہو چکا تھا، اور اس شخص ہے جو مال لا یا تھا اصرار سے پوچھا گیا کہ تھجے قیت بناؤ، اس نے جب اصل قیمت بنائی تو معلوم ہوا کہ ۷۲ رو پ اس نے زائد بنائے ہیں، اور اصل مالک نے آگر دو پیہ طلب کیا تو اب کتنی قیمت دینی ہوگی شرعًا ؟ اور یہ معاملہ مرا بحد کا ہے (۱۳۳۵–۱۳۳۵ھ)

الجواب: ال صورت ميں چول كمشترى في مجيع كوفرچ كرليا ب، لبذا يورى قيمت جو بائع في كوفرچ كرليا ب، لبذا يورى قيمت جو بائع في كوفرچ كرليا به البخار ميں به والله المبيع أو استهلكه في المرابحة قبل رده النع لزمه بحميع الثمن المسمّى (٣) فقط

# خریدتے وقت میوہ وغیرہ چن کر لینا درست ہے سوال: (۲۸۳) میوہ چن کر لینا درست ہے یانیں؟ الجواب: چن کر لینا درست ہے نامیں؟ الجواب: چن کر لینا درست ہے خواہ شرط کرلے یا موافق عرف کے بلا شرط چن کر لیوے۔

<sup>(1)</sup> الدر والرد ٢٢١/ كتاب البيوع - قبل مطلب: خيار الخيانة في المرابحة لايورث.

<sup>(</sup>٢) الدرمع الرد ٢/٢/٢ كتاب البيوع - مطلب في الكلام على الرد بالغبن الفاحش.

<sup>(</sup>٣) الدر المختارمع الشامي ٢٦٦/ كتاب البيوع - قبيل مطلب: خيار الخيانة في المرابحة لا يورث

# بالع سے گرانی کی خبر چھیا کر بازار کے نزخ پر مال خریدنا

سوال: (۲۸۴) میرے پاس دساورے خطآیا کہ یہاں مال کا بھاؤگراں ہوگیا، میں نے ایک سوداگرے کہ جس کو ابھی تک دساور کی خبرنیں ہے مال خریدلیا، لیکن بیام بیقتی ہے کہ اگراس کو میں خبر کر دیتا تو وہ بھی نددیتا تو کیا پہنچرید جائز ہے یا ناجائز؟اور بازار کے بھاؤخریدا(۱۳۱/۱۳۱ه) دیتا تو وہ بھی نددیتا تو کیا پہنچرید نادرست ہے اس میں پچھرج نہیں فقط واللہ اعلم الجواب: بازار کے فرخ یدنا درست ہے اس میں پچھرج نہیں فقط واللہ اعلم

تألاب ميں جومحھلياں ہيں ان كا تذكرہ

کے بغیر تالاب کی محیلیاں خرید نا

سوال:(۲۸۵) اگرتالا بے بے ذکر مافیہا از ماہی خریدہ آید آیا ماہی آں تالاب برمشتری طلال باشد؟(۲۳۶/۲۳۶هه)

الجواب: ایں نیج وشراء درست نیست ومشتری را تصرف دراں حلال نیست فقط ترجمہ: سوال: (۲۸۵) اگر کوئی تالاب اُن مجھلیوں کے تذکرے کے بغیر جواس میں ہیں خریدا جائے تو اس تالاب کی مجھلیاں مشتری کے لیے حلال ہوں گی یانہیں؟

الجواب نیز بدوفروخت درست نبیل ہادر مشتری کواس میں تقرف کرنا جا برنبیں ہے۔

بڑے تالا بوں کی محصلیاں جس نے خریدی ہیں وہ محصلیاں بکڑ کر کسی کو کھلائے تو کیا حکم ہے؟

سوالی: (۲۸۲) ہمارے ملک میں بڑے بڑے تالا بوں اور نہروں میں مجھلیاں فروخت کر دی جاتی ہیں جو بھی باطل ہے، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ زید کہتا ہے کہ اگر مشتری مجھلیاں پکڑ کر دوسرے کو کھلائے تو دوسرے کو جائز ہے اگر چہ بھی باطل ہے، کیونکہ یہ مباح الاصل ہے عقدنے اس میں اثر نہیں کیا، اور عمر کہتا ہے کہ مشتری کو پکڑ کر اس کا کھانا اور کھلانا حرام ہے، ای طرح دوسرے کو، کیونکہ یہ بھی باطل ہے، اور اس کی حرمت متعدی ہے؟ (۱۳۳۵/۲۳۷ھ)

الجواب: قول زید کا اصح ہے کیونکہ بیانے اگر چید باطل یا فاسد ہے، لیکن ایسے بڑے تالا بوں اور منظم وں میں جن میں محصلیاں کسی کی مملوک نہیں ہوئیں، جوکوئی پکڑے اس کی ملک ہوجاتی ہیں قال فسی الشامی: فإنه لوصادہ بعدہ ملکہ النج (۱) فقط واللہ اعلم

# بالع كاخريدار كے سامنے ناپنااور تولناخريدار كے ليے كافی ہے

سوال: (۲۸۷) و لواشتری مکیلاً کیلاً حرم بیعه و اکله حتی یکیله (کنز بهاب المرابحة) و من اشتری مکیلاً مکایلة أو موزوناً موازنة فاکتاله أو اتزنه ثم باعه مکایلة أو موازنة لم یجز للمشتری منه أن یبیعه و لا أن یا کلهٔ حتی یعید الکیل و الوزن الخ (هدایة) ان عبارات سے باظا بریمعلوم بوتا ہے کہ جب تک بائع اور مشتری کیل اور وزن نہ کرلیں اس وقت تک ان اشیاء کا کھانا جرام ہے، آیا یہ قیدعام ہے یا مشتری کی غیو بت کے وقت میں کہ بائع کے کیل کے وقت مشری موجود نہیں تھا شرغا کیا حکم ہے؟ (۱۳۸۷/۱۳۲۱ھ)

الجواب: ياى وقت ہے، كمشرى كرائے بائع نے كل ياوزن نه كيا مو، اورا كرمشرى كرا ماخ بائع نے كل ياوزن نه كيا مو، اورا كرمشرى كرا ماخ بائع نے كل ياوزن كيا ہے، تو يہ كل اور وزن كافى ہے، جيرا كرصاحب بدايد نے اس كى تصرى فرمائى ہے: ولو كاله البائع بعد الديع بحضرة المشترى فقد قيل: لا يكتفى به لظاهر الحديث فبانه اعتبر صاعبن والصحيح أنه يكتفى به لأن المبيع صار معلومًا بكيل واحد و تحقق معنى التسليم و محمل الحديث اجتماع الصفقتين على ما نبين فى باب السلم إن شاء الله تعالى النز (٢) فقط

سوال: (۲۸۸) ولواشتری مکیلا کیلاحرم بیعه و اکله حتی یکیله ومثله الموزون السخ (۳) اس سے ظاہر ، وتا ہے کہ تج میں بائع اور شتری کوجداجدا کیل دوزن کرنالازم ہے۔ بدون کیل دوزن کے استعال حرام ہے؛ اس صورت میں کیا حکم ہے؟ (۱۲/۱۷۱۱ه)

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ١٨٢/٤ كتاب البيوع - مطلبٌ في البيع الفاسد .

<sup>(</sup>٢) الهداية ٢٥/٣ كتاب البيوع - قبل باب الربا.

<sup>(</sup>٣) كنز الدقائق مع البحر ١٩٣/ ١٩٢ كتاب البيع - فصل في بيان التصرف في المبيع .

الجواب: اس میں بیصورت گنجائش کی لکھی ہے کہ اگر بائع نے مشتری کے سامنے وزن اور کیل کرے مشتری کے حوالے اس چیز کو گیا ہے تو مشتری کو کھانے وغیرہ کے لیے دوسرے کیل کی ضرورت نہیں ہے، ہدایہ میں ہے: ولو کالمه البائع بعد البیع بحضرة المشتری فقد قبل: لایکتفی به لظاہر الحدیث، فإنه اعتبر صاعین والصحیح أنه یکتفی به لأن المبیع صار معلوما بکیل واحد النج (۱) اور درمختار میں ہے: و کفی کیله من البائع بحضرته أی المشتری بعد البیع الخ (۲)

# خریدارخوشی ہے وزن اور کیل کرنے والے کی اجرث دیو درست ہے

سوال: (۲۸۹) اگر بالع ومشتری راضی ہوں کہ اجرت وزان وکیال مشتری کودینی ہوگی توبیہ جائز ہے یانہ؟ (۲۸۹-۳۲/۵۲۸)

الجواب: اگرمشتری اپنی رضامندی ہے اجرت وزان وکیال کی دیدیوے تویید درست ہے۔

#### ناپ تول میں کی کرناحرام ہے

سوال: (۲۹۰) خرید کے وقت وزن طے شدہ سے زیادہ ار فروخت کے وقت کم تو لناجا کڑ ہے یا نہیں؟ (۱۸۱۵/۱۸۱۵)

الجواب بيرام اور مروه إاورسوره ويل للمطففين من إس بروعيدوارد ب\_

# زمین فروخت کرنے کے بعدرجٹری کے کاغذات میں''رہن''لکھوانے سے بیچ ساقط نہ ہوگی

سوال: (۲۹۱) ایک شخص نے اپنی اراضی کو بوجہ قباحت قانون ظاہرہ، اور شفعہ کی خرابی کی وجہ سے رجسری بطرین رہن کرادی اور خاکئی تع نامہ ایمانامعہ شہادت چنداشخاص کے تحریر کردیا ہے؟ بہتع

 <sup>(</sup>١) الهداية ٣/٤٥ كتاب البيوع – قبل باب الوبا .

<sup>(</sup>٢) اللو والرد ١٨١/٤ كتاب البيوع - مطلبٌ في تصرف البائع في المبيع قبل القبض.

جائزے یانہیں؟ (١١٥/١٣٢٧ه)

الجواب: اس صورت میں جب که زبانی ایجاب و قبول سے کا ہوا، اور قطعی طور ہے سے وشراء واقع ہوئی، تو وہ سے ضح ہوگی کہ ما قال اللّٰهُ تعالیٰ: ﴿ إِلَّا اَنْ مَن کُوْنَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ ﴾ (سورهٔ نیاء، آیت: ۲۹) پس اس کے بعدر جسڑی کے کاغذ میں رہن کھوانے سے وہ سے وہ ایکے ساقط وباطل نہ ہوگی، اور در حقیقت وہ سے ہوگی، رہن نہ ہوگی۔ فقط

#### رہن شدوہ زمین مرتبن کے ہاتھ فروخت کرنا

سوال: (۲۹۲) زید نے تمیں کنال (۱) زمین چارسوروپ کے بدلے خالد کے پاس رہن رکھی، جب رہن نامہ تحریر ہو چکا تو اس کے بعد خالد نے زید سے اس زمین کی بچے کو کہا زید راضی ہوگیا، اور معالمہ بچے کا چارسوروپ میں طے ہوگیا، اور خالد نے چارسوروپ زید کو دید ہے مگر بچے نامہ تحریر نہ ہوا، یہ زمین خالد کے حق میں بچے ہے یار ہن؟ نفع اٹھانا خالد کو جائز ہے یا نہ؟ (۱۳۰۹/۱۳۰۹ھ)

الجواب: اس صورت میں زمین ندکورہ خالذ کے پاس بیع ہوگئ، اور خالداس کا ما لک ہوگیا، جملہ تصرفات مالکانہ اور نفع اٹھا نا خالد کواس زمین سے درست ہے۔ فقط

مكان خريد نے كے بعدمكان كى واپسى كا قرار نامه لكھ ديا تو كيا تھم ہے؟

سوال: (۲۹۳) میں نے ایک مکان شخ امام الذین ہے مبلغ تیرہ سورو ہے میں خریدا، اوراس کا بھی نام رجنری شدہ اپنے نام کرالیا، اوراس تاریخ میں ایک اقرار نامہ بوجہ دباؤ ناجائز اللہ بن نے جھے نے اس مضمون کا لکھا یا کہ اگر بائع اندردس سال کے تمہا رارو پیدی لاگت تقمیر جدید کے دید ہوے ورکان ندکورکا بھی نامہ واپسی بائع کے حق میں کراد ہے؛ اب جب کہ پانچ سال کے بعد جدید عمارت وغیرہ کی وجہ ہے مکان کی قیمت بہت بڑھ ٹی تو شخ امام الدین کہتا ہے کہ تیرہ سورو ہے لے کر بھی نامہ واپسی میرے نام کردو بیا قرار نامہ جائز ہے یانہیں ؟ (۱۸۰۲/۱۸۰۲ھ)

الجواب: چوں كەئ نامەاسلى بلاكسى شرط كے تھا، لېذا وەمعاملەتام ونافد ہوگيا اورمشترى مالك

(١) كنال: بيكھے كاچوتھا حصه (فيروز الْلغات)

مکان ندکورکا ہوگیا، اس کے بعد جونا جائز دباؤ ہے مشتری نے اقرار نامہ ندکور متعلق واپسی بھے لکھ دیا ہے، اس سے بھے ندکور میں کچھ خلل واقع نہیں ہوا، مشتری کو اختیار ہے کہ اگر بائع ندکور شیخ امام الدین حسب اقرار خود پوری قیمت مع لاگت تغییر جدید وغیرہ مشتری ندکور شیخ محمہ یوسف کو دیو ہے تو وہ مکان ندکور شیخ امام الدین کو واپس دیدیو ہے اور اگر نہ دیو ہے تو اس پر کچھ جرنہیں ہے۔ فقط

# ماں نے نابالغ لڑ کے کی زمین فروخت کردی ہوتو لڑ کا بالغ ہونے کے بعد بیچ کوفنخ کرسکتا ہے

سوال: (۲۹۴).....(الف) ایک بوه عورت نے اپنے فرزند نابالغ کی بچھ زمین زرعی سے کر دی، اور زر قیب اپنی اور فرزند کی ضروریات میں لگا دیا، اس کا فرزند بعد بالغ ہونے کے اس سے کی تمنیخ کرانے کا مجاز ہے یانہیں؟

(ب) زمین مشتری ہے واپس لے لیوے، اور زرشن بہموجب فیصلہ عدالت ادانہ کرے تو ایس زمین اس کوشر غالینی جائز ہے نہیں؟ (۱۲۲۱–۱۳۳۳ھ)

الجواب: (الف) مجازم (ا

(ب) جائزے۔ فقط

باپ نے اپنے نابالغ بیٹے کے لیے جوز مین خریدی ہے اس کا مالک کون ہے؟

سوال: (۲۹۵) اکبر حسین نے ۲۰۰۱ گزاراضی اپنے بیٹے نفرت حسین نابالغ کے نام خریدی،
نج نامہ نفرت حسین کے نام لکھایا، لیکن اکبر حسین اس اراضی میں نفرف رہن وغیرہ کا کرتا رہا ہے، تو
نفرت حسین اس کا مالک ہوایا نہیں؟ نفرت حسین کا انتقال ہو چکا ہے تو مالک اس اراضی کے اس کے
ورثاء ہیں یا کون؟ (۱۳۲۹/۲۹۸۳)

<sup>(</sup>۱) ماں کواینے نابالغ بیٹے کی جائدادفروخت کرنے کا اختیار نہیں اس لیے بین باطل ہے، بیٹا بالغ ہونے کے بعد اس کو کا اعدم کرسکتا ہے۔ قبلت: وهدا لو البائع وصبا لا من قبل أم أو أخ فإنهما لايملكان بيع العقار مطلقًا (الدر المختارمع الشامی ۳۵۱/۱۰ كتاب الوصي)

الجواب: اس صورت میں ۱۰۰ کا گزاراضی جوا کبر حسین نے بنام نفرت حسین ۔ پسرنابالغ ۔ خریدی ، اور بیج نامہ اس کے نام لکھایا اس کا مالک نفرت حسین ہوگیا ، اور قبضہ اکبر حسین کا نفرت حسین کی طرف سے بوجہ ولایت کے ہوا، پس مالک اس اراضی کے وار ٹان نفرت حسین ہیں اکبر حسین کے باقی ور شاس کے مالک نہ ہوں گے۔ فقط

# زمین فروخت کرنے کے بعد بائع اس میں کوئی تصرف نہیں کرسکتا

سوال: (۲۹۲) زیدوعر میں ایک زمین کے متعلق عقد بھے کا معاملہ ہوا، اور ثمن وغیرہ سب دونوں میں طے ہوگیا جب بائع ومشتری گھر پہنچ تواب بائع زمین نہیں چھوڑتا ہے تو وہ زمین مشتری کی ملک ہوگئی یا نہ اور اب بائع اگراس زمین میں کچھ تصرف کاشت وغیرہ کر نے تواس کا کیا تھم ہے؟ (۴۲۹/۳۲۹–۱۳۵۵) الجواب: اس صورت میں ایجاب وقبول تمام ہوگیا، اور مشتری مالک زمین مذکور کا شرغا ہوگیا؛ اب بائع کواس میں کوئی تصرف بدون اذن مشتری تھے نہ ہوگا، اور کاشت وغیرہ جو وہ کرے گامشتری کو اختیاراس کے قطع کا ہوگا اور وہ عاصی ہوگا۔

# شوہرا پی بیوی کی جا کدادفروخت کرے تو کیا تھم ہے؟

سوال: (۲۹۷) زیدنے اپنی کچھ جا کدادا پی بیوی کے حق مبر میں لکھ دی، بعد ہ خود ہی اس کی تھے عمر کے ہاتھ بغیرا پی بیوی کوخبر کیے کر دی ؛ شرغاان کی بھے جائزے یانبیں؟ اوراس کی بیوی اس کا دعوی کر کے واپس لے مکتی ہے یانہ؟ (۱۳۳۰/۲۳۳۷ھ)

الجواب: یہ نیج اس کی زوجہ کی اجازت پر موقوف ہے، اگر دہ اجازت نہ دیے تو باطل ہے، اور وہ دعوی اس کے واپس لینے کا کر سکتی ہے۔ فقط

شوہرکے انقال کے بعد بیوی نے دَین مہر کے عوض شوہر کامتر و کہ مکان فروخت کر دیا تو کیا حکم ہے؟ سوال: (۲۹۸) زیدنے انقال کیا، ایک قطعہ مکان ادر کچھا سباب چھوڑا، اس کی زوجہ کا دین مبراس قدرتھا کہ زید کے تمام اسباب و مکان کومحیط تھا؛ ایسی صورت میں اگر ہندہ اس مکان کوکسی شخص سے بچے کردے تو عندالمشرع وَ وَجائز ہوگا یانہیں؟ ( ۱۱۵۳–۱۳۳۰ھ )

الجواب: بدون اجازت ورضائ ورث زيد كنج كرنامكان كاورست نبيل ب،البت اگرور شد وين اين الكواب وين من الكريج كرسكى ب كسايفهم وين اين الله الكريج كرسكى ب كسايفهم من عبارة الشامى، باب الوصى: لأنهم إذا كانوا حضورًا ليس للوصى التصرف فى التركة أصلا إلا إذا كان على السيت دين أو أوصى بوصية ولم تقض الورثة الديون ولم ينفذوا الوصية من مالهم فإنه يبيع التركة كلها إن كان الدين محيطًا الخ (١)

اس عبارت سے واضح ہے کہ ادائے دین ور شد کا کام ہے اگر وہ دین میت کا اپنے مال سے ادا نہ کریں تو اس وقت وصی یا دائن کو اختیار ہے تیج تر کہ کا، نہ رہ کہ دائن بدون اطلاع ور شد کے تر کہ کو اپنے دین میں زمیج کردیوے، بیتصرف جائز و تا فذنہ ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

# قیمت کی ادائیگی کی مدت مقرر کیے بغیراً دھارسامان خرید نا

سوال: (۲۹۹) زیرتجارے سامان قرض لیتا ہے، اور روپے کی ادائیگی کا کچھ وعدہ نہیں کرتا؛ کیا حکم شرع ہے؟ (۱۳۳۱/۵۳۱ھ)

الجواب: قیمت کی ادائیگی کی کوئی مدت مقرر کرنی چاہیے، ورنہ تھے فاسد ہوجائے گی؛ مگریہ کہ مدت عرف وعادت ہے معلوم ہو۔

# خزر کی خرید و فروخت کرنے والے کا حکم

سوال: (۳۰۰) ایک ملمان خزیر کی بیج اور شراء کرتا ہے ایسے مخص کے لیے شرعًا کیا تھم اور کیا سزا ہے؟ (۱۳۳۰/۷۳۳)

الجواب: بیج اورشرا ، خزیر کی حرام اور باطل ہے ، اور مرتکب اس امر شنیح کا سخت عاصی اور فاسق ہے ، تو بہ کرنااس کولازم ہے اور اگر وہ نہ مانے تو مسلمان اس سے مقاطعت ومتارکت کردیں۔

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ١٠/ ٢٥٠ كتاب الوصايا - باب الوصى .

### خزر کوچ کراس کی قمت سے انتفاع درست نہیں

سوال: (۳۰۱) ایک شخص شکاری ہے اووہ جنگلی سورا پنی کاشت کی حفاظت کے لیے مارکر کھانے والوں کے ہاتھ فروخت کردیتا ہے، اس بات کواس سے دریافت کیا گیا تو اس نے بیان کیا کہ اس روپ والوں کے ہاتھ فروخت کردیتا ہوں اور بھی بھی جوتا بھی بنوا کر پہن لیتا ہوں اور اس روپ کو کھانے پینے کی اشیاء و کیٹر اوغیرہ میں احتیاطا صرف نہیں کرتا ہوں، اس بندوق کے سامان سے جودیگر جانور حلال شکار کرتا ہے وہ اینے استعمال میں لاتا ہے اس کی نسبت شرغا کیا احکام ہیں؟ (۳۲/۳۳۱ه)

الجواب: خزیر کی تج باطل ہے اس لیے فروخت کرنا خزیر کا جائز نہیں ہے کیونکہ شریعت نے اس کو مال قرار نہیں دیا،لہٰ دااس کوفروخت کر کے اس کی قیمت سے سامان بندوق یا جوتا خرید نا جائز نہیں ہے، لیکن اس قیمت سے جو بارودو چھراوغیرہ خرید کر جوشکاراس سے کیا ہے اس کا کھانا حلال ہے۔فقط

# جاندار چیزون کامار که بنانا،اورکسی کا مخصوص مار که ڈال کر مال تیار کرانا

سوال: (۳۰۲) بڑے تاجروں کا یہ بھی وستور ہے کہ ولایت کے کارخانوں سے معاملہ کرکے اپنے مال کے لیے کوئی خاص مار کہ مقرر کرتے ہیں، یہ مار کدا کثر جاندار چیز وں کا ہوتا ہے، چروہ مار کہ کوئی دوسرا تا جرائے مال میں نہیں بنا سکتا، اگر بنائے تو قانو نا مجرم تھر ہے، اور ہر جانہ بطور تا وان اس کو اداکر ناپڑے، اور آئندہ کواس مار کہ کے ڈالنے سے روک دیا جائے۔ ابتداء اس خاص مار کہ والے مال کو تاجر لوگ بہت کم نفع پر یا اصل لاگت پر فروخت کرتے ہیں جب مال کی پوری شہرت ملک میں ہوجاتی ہے تو خاطر خواہ منافعہ لیتے ہیں۔ چوں کہ قانو نا کوئی دوسرا تا جراس خاص مار کہ کواپنے مال پر نہیں ڈال سکتا اس لیے کوئی دوسرا تا جراگر دوسرا مار کہ ڈال کروپیایا سے بڑھیا مال بھی تیار کرائے تو بھی خریداراس کی طرف تو جہیں کرتے۔ ہمارے کارخانے میں بھی مدت دراز سے اس طور پر مختلف مارکوں کا مال آیا کی حرات ہے۔ اب اگر نے مال کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے تو بے جان چیز وں کا مار کہ ڈلواتے ہیں، لیکن

جاندار چیزوں کے کئی سابقہ مار کے برہا میں بہت شہرت پا چکے ہیں ، ان شہرت یا فتہ مارکوں کی بدولت ہماری دکان چل رہی ہے، اب اگران مارکوں کو بند کر دیا جائے تو دکان کا کام رک جائے ، اور لاکھوں روپے کا نقصان ہو۔ اگریمی مال موجودہ جاندار چیز کے مار کہ کو ترک کرکے بے جان چیز کا کوئی دوسرا مارکہ ڈلوا کر منگا یا جائے تو اگر چہ پہلے ہے عمدہ اور بڑھ کر مال تیار کرایا جائے تا ہم پہلے کے موافق قیمت نہیں ملے سے اندار مارکہ والا مال جاری رہنے دینا درست ہے یا نہیں ؟

نیز اگر کوئی دوسرا تا جر جهارا مارکه ڈال کر مال تیار کرائے تو عدالت انگریزی ہے رجوع کر کے اس کو بند کرادینا اوراس کے اس فعل ہے جس قدر نقصان پہنچا ہے اس سے وصول کر لینا شرعًا جائز ہے یا نہیں؟ یہود ونصاری اور ہندو و دیگر اقوام اور نیز مسلمان اگریہ یقین کرلیس کہ فلاں مسلمان تا جراپ مارکہ کا دعویٰ نہیں کرے گا تو یقینًا وہ لوگ ان مارکوں کا مال تیار کرالیس کے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی تجارت یا تو بالکل نیست و نابوود ہوجائے یا بالکل کمزور پڑجائے۔ بینواوتو جروا (۲۸۸۲/۱۳۸۱ھ)

الجواب: مار کہ والی صورت میں جاندار کی تصویر کے بنوانے اور باقی رکھنے کا گناہ ان تا جروں کو ہوگا؛ لیکن اصل مال کی بیج وشراء میں اس کی وجہ ہے حرمت نہ آ وے گی کیوں کہ مقصود تصویر کی بیج وشراء نہیں ہے وہ محض علامات ہیں اس کا رخانے کے مال کی ، پس جن اشیاء پر علامت مذکورہ ہے ان کی بیج وشراء میجے ہے، اور قیمت حلال ہے۔

اور لاصور و لاصواد کے قاعدے سے دوسرے تاجروں کو مار کہ مذکورہ ڈلوانے سے روکا جاسکتا ہے جیسا کہ کتابوں کی رجٹری کرانے میں بہی غرض ملحوظ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا اس کوطبع نہ کراوے، اگر چہاس میں بھی بحث اور تفصیل ہے۔ اور اصل بہی ہے کہ کسی کو اس کتاب کے طبع کرانے سے نہ روکا جائے لیکن جب کہ غرض دوسروں کی اس کو نقصان پہنچا نا ہو یا ان کے طبع کرانے سے پہلوں کو نقصان پہنچتا ہے جو کہ لازم ہے تو پھر بحکم لا صور ولا صوراد ان کوروکا جاسکتا ہے ایہ ہی مار کہ مذکورہ میں سمجھنا جا ہے۔ فقط

حلال جانوروں کوذ نح کر کے کھانا اور ان کوفر وخت کر کے نفع اٹھانا سوال: (۳۰۳) حلال جانوروں کا ذبیحہ بغرض تجارت و جلب منفعت، اور ان کے گوشت و پوست کی نیج وشراء جائز ہے یا نہ؟ بیانچ وشراء درعہد رسالت و بدز مانه خلافت راشدہ ہوتی تھی یانہیں؟ اس تھی کی "بتداء کس وقت ہے ہوئی؟ (۱۳۷۷/۱۳۷۷ھ)

الجواب: حلال جانوروں کا ذرج کر کے کھانا اور فروخت کر کے نفع اٹھانا ہر دوامر بلانکیرسلفا وخلفا جاری رہا ہے اور جاری ہے، ایسے امور بدہیہ معروفہ میں حاجت کسی دلیل خاص کی نہیں ہوتی ، اور نہ ابتداء کے دریافت کرنے کی ضرورت ہے؛ کیونکہ جس وقت آیت ﴿ اَجِلَتْ لَکُمْ بَهِیْمَهُ الْانْعَامِ ﴾ (سورہُ مائدہ، آیت: ۱) نازل ہوئی اسی وقت سے حلت حلال جانوروں کی ثابت ہوگئی، اور جو امر شرعاز ماندرسول الله طابق کے دریافت کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ فقط

کوئی چیز کم قیمت پرفروخت کرنااوررسید میں زیادہ لکھوانا سوال:(۳۰۴)کوئی چیزاتی(۸۰)روپے میں فروخت کی جائے اورمشتری ہے رسید میں سو روپے لکھوائیں جائیں توبیہ جائزہے یانہیں؟(۱۳۳۲/۲۰۹۰ھ) الجواب: یہ جائزنہیں ہے۔

#### طویل مدت گذرنے کی وجہ ہے کسی کاحق ساقطہیں ہوتا

سوال: (۳۰۵) زیدکاحق کسی مکان میں تھاوہ فروخت ہو چکا ہے،اور اٹھارہ سال ہو چکے ہیں،
اب زید بمشتری مکان سے اپناحق واپس مانگتا ہے،مشتری کہتا ہے کہ تمہاراحق بوجہ طویل مدت گذر نے
کے باعث ساقط ہوگیا ہے تو بیاس کا مقولہ سے جانہ؟ اور حق کے ساقط ہونے میں کوئی حد شرعی ہے یا
نہ؟ (۱۳۲۵-۴۳/۱۷۶)

الجواب: كوئى صرنبين ب،اورزيدائي حصد كاستحق باس كاحق زائل نبيس بوا إن المحق لايسقط بتقادم الزمان (۱) (شامى ) فقط

#### قیمت طے کیے بغیراُ دٰھارفروخت کرنا

سوال: (٣٠٦).....(الف)اس وقت غله دینااور چه ماه کے بعد نرخ طے کرنا جائز ہے یانہیں؟

<sup>(1)</sup> الشامي ٢٨٨/١٠ كتاب الخنثي \_ مسائل شتّى .

خريدوفروخت كابيان

(ب) ایک غله کانرخ چارروپیمن ہے،ادھارفروخت کرنے کی صورت میں چارروپیہ چارآنہ من ديتا ہے؛ بيرجائز بشرغا يانبيں؟ (١٣٨٥ ١٣٣٥) الجواب: (الف) پيجائزنېيں۔

(ب) تمن مو جل مين زيادتي جائز ب كما في الهداية: ألا يُرى أنه يؤاد في الثمن لأجل الأجل (١)

#### دلال کابائع اورمشتری ہے کمیش لینا

سوال: (٣٠٧) آ ژهت (کمیشن)لینا بائع ومشتری دونوں سے یاصرف ایک سے جائز ہے یا نہیں؟ ایک شخص اس کو ناجائز کہتا ہے اور حدیث سلم کی پیش کرتا ہے جو کہ مشکوۃ (ص: ۲۴۷) میں ہے: عن جابر رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليبيع حاضرٌ لباد الحديث(٢) شرغاس بارے میں کیا حکم ہے؟ (۱۹۰۱/۱۹۰۱ھ)

الجواب: بیصورت شرعًا جائزے، اس میں ناجائز ہونے کی کوئی وجہنیں جب کہ بائع اور مشترى اپنى رضا ہے اس كوا جرت دیتے ہیں تو اس میں كيا مضا نقدے تہا أُنْ نے اس كو جائز كہا ہے اور اس کی تفصیل اس طرح کی ہے کہ اگر دلال نے مالک کی اجازت ہے خود اس شئے کوفروخت کیا ہے تو اس کی اجرت بائع کے ذہے ہے، مشتری ہے لینے کا اس کوحی نہیں، اور اگر صرف اس نے کوشش ہی کی ہےاور فروخت کرنے والاخود مالک ہی ہے تواس میں عرف کالحاظ ہے؛ یعنی اگراپیا عرف ہے کہ اجرت ولال صرف بالع ياصرف مشترى بى كے ذامے ہوتى ہے تواسى كا اعتبار كيا جائے گا، اور اگريدرواج ہے کہ دونوں اس کی اجرت کے ذمے دار ہیں تو اس کا اعتبار ہوگا،غرضیکہ جس شہر میں جیسا رواج ہے اس كمطابق عمل كياجائ كاور محاريس بوأما الدلال فإن باع العين بنفسه باذن ربها فأجرته

الهداية ٢٣/٣ كتاب البيوع - قبل باب الربا.

<sup>(</sup>٢) عن جابو رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايبيع حاضرٌ لبادٍ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، رواه مسلمٌ (مشكاة المصابيح ص: ٢٣٧ كتاب البيوع\_باب المنهى عنها من البيوع)

فروخت کردہ چیزمشتری کی رضامندی کے بغیر نہ بالع واپس لےسکتا ہے نہ قیمت میں اضافہ کرسکتا ہے سوال:(۳۰۸)....(الف) تیج کی ہوئی چیز کو بلارضائے مشتری کے بائع واپس لےسکتا ہے انہیں؟ (ب) بیچ شدہ چیز پراگر قانونی بیچ نامہ کی تحمیل نہ ہوئی ہوتو بائع قیمت میں اضافہ کرسکتا ہے

(۱) الدوالمختار مع الشامى ١/١٤ كتاب البيوع - مطلب: فساد المتضمن يوجب فساد المتضمن.
(٢) و بمعناه في الجوهرة النيرة: وبيع الحاضر من البادى وهو أن الرجل من أهل المصر إذا كان له طعام وعلف و أهل المصر في قحط ، وهو لا بيعهما من أهل المصر ولكنه يبيعه من أهل البادية بشمن غال فهذا مكروة ، وأما إذا كان أهل المصر في سعة ولا يتضررون بذلك فلا بأس به (الجوهرة النيرة ١/٩٠ كتاب البيوع ، آخر بيع الفاصد ، المطبوعة : المجتبائي. دهلي)

المراجعة عاماد)

الجواب: (الف) بلارضائے مشتری کے واپس نہیں لے سکتا۔ (ب) بلارضا مندی مشتری کے اضافیٹن کرناضچے نہیں ہے۔ فقط

#### بھاؤ طے کیے بغیر غلہ اُ دھارخرید نا

سوال: (٩٠٩) يەرداخ جارى بورباب كەكھاتے ميں نلەادھار بغير بھاؤ قائم كيے بوئے ديے جي اورچارياچھ مبينے بعد فصل خريف يارئج گذرنے پردس پانچ آدى جمع بوكراول و آخر كانرخ چھوڑ كر درميان كا بھاؤ قائم كردية بيں مثلا جب شروع ميں نله دياتو بھاؤ بيس سرتھااور جب بھردياتو بھاؤا الحارہ سرتھا اور جب اخير ميں دياتو بھاؤستره سير بوگياتواب درميان كا بھاؤمقرر بوگا؛ اس طرح لين دين كرنا قاعد هُ شرع ہے جائز ہے يانبيں؟ (١٣٣٠-١٣٠٠هـ)

الجواب: اِس طرح لین دین کرنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ لازم ہے کہ جس قدرگندم قرض لیے ہیں ای قدرگندم ادا کرے۔ اور اگر بہ قیمت لیے ہیں توجو قیمت واقعی وقت دینے گندم کے ہے اور قرار پائی ہے وہ دیوے۔



, Indibooks, wordpres

بيع سلم كابيان

# بييسكم كاجا ئزطريقه

سوال: (۳۱۰) بدهنی (بیج سلم) کس طرح پرجائز ۲۲/۱۲۸ (۳۳۸-۱۳۲۴ه) الجواب: بدهنی اس طرح جائز برکه قیمت پہلے دیدے، اور مبیع مهینه دوم مینه یازیادہ پرلینا قرار

پائے،اورنرخ معین کردے کہ مثلاً گندم فی رو پیدن سیریابارد سیرلوں گا،ای طرح جملہ شرائط سلم کالحاظ

ر کھے اور محقیق کر لے(۱)

#### شرا كطانيج سلم

سوال: (۳۱۱) مثلاً ہم نے کسی کوبلغ ۲۰روپید پیشتر دیے،اس سے فصل پر گندم کانرخ ۳من کا کھرالیا ہے یہ لیناجائز ہے اینیں؟ (۱۵۵/۱۳۵۵ھ)

المجواب: بیشگی روپیدد کرفصل پر گندم برزخ معین لینے کا معاملہ درست ہے اس کا نام شرع میں "بیع سلم" ہے جس کوعرف میں" برھنی" کہتے ہیں، شرغااس کے جواز کی چند شرطیس ہیں وہ پوری ہو

(۱) اب اکثر و بیشتر چیزی مشینوں سے تیار کی جاتی ہیں۔ اور ان میں تفاوت بہت کم ہوتا ہے، اور ان کی جملہ تفصیلات منضبط کی جاتی ہیں۔ اس لیے جن چیزوں کی پوری طرح تعیین عقد کے وقت ہو سکتی ہے ان میں تی سلم جائز ہے۔ مداری میں ہے:

وكلّ ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه ، لأنه لا يفضى إلى المنازعة وما لا يضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه ، لأنه دين وبدون الوصف يبقى مجهولا جهالةً تفضى إلى المنارعة (الهداية ١٠٠/٣ كتاب البيوع ، باب السلم)

جادیں تو یہ معاملہ درست ہے، ان شرطوں میں سے یہ بھی ہے کہ جوغلہ لینا ہواس کی جنس دنوع وصفت اس دقت بیان کریں کہ اگر مثلاً گندم لینے ہوں تو یہ طے ہوجائے کہ فلاں قتم کے گندم ایسے ایسے دصف کے لوں گا۔

دوسرے: وقت لینے گندم کامعین کیا جائے کہ فلاں مہینہ کی فلاں تاریخ کو گندم لوں گا۔

تیسرے: نرخ اس وقت طے کرلیا جائے کہ خواہ جس قدر طے ہومثلاً اس وقت نرخ اگر آٹھ سیر کا ہے تو تیرہ سیریا چودہ سیرا گرزخ پختہ طے کرلیا جائے تو یہ درست ہے۔

چوتھے: یہ بھی معین کیا جائے کہ کس جگہ گندم وصول کیے جا 'میں گے وغیرہ ،ان سب باتوں کا اگر لحاظ رہے تو معاملہ مذکورہ درست ہوجائے گا ور نہیں۔

سوال: (٣١٢) شرائط تعلم كواخصارے بيان فرمايئے؟ (٣٢٠-٣٢/١٥٠)

الجواب: گندم وغیرہ جس جس میں بچسلم کرنا ہے اس کا وصف وغیرہ ظاہر کردے کہ ایسی ایسی قتم کے ہوں ،اور فرخ معین کردے کہ فی رو پیداس قد رلوں گا، قیمت کل اس وقت دیدیں، وقت لینے کا متعین کریں،اور جگہ بھی کہ فلاں وقت فلاں جگہ میرے یاس آجائے۔

سوال: (۳۱۳) بچسلم کی کیا کیا شرطیں ہیں، تاریخ کاتعین کرنا ضروری ہے یا موسم و ماہ کاتعین کافی ہے؟ (۱۳۳۷/۹۲۰هـ)

الجواب: شروط تع ملم يه بين: بيان جنس ونوع وصفت و بيان مقدار نرخ وغيره ووقت وصول و جائے وصول وغيره - وقت ميں تاريخ و ماه معين كرنا چاہيے يايد كيا جائے كه وقت عقد سے دو ماه يا تين ماه ميں مثلاً مال وصول كيا جائے گا۔

# بیع سلم میں سب شرا نط سلم کالحاظ رکھنا ضروری ہے

سوال: (۳۱۴) ہمارا بٹائی دارفصل تیارہونے سے پہلے آبادی کاشت کے لیے پچھرو پے طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مثلاً آپ کو گیہوں فرید ناہوگا میں گیہوں ویدوں گا، جس نرخ سے آپ دوسر سے فریدیں گے ای نرخ معین کر سے تین کر خات میں دوں گا، یا نرخ معلومہ سے ایک دوسر زیادہ کر کے نرخ متعین کر دیے ہیں؛ یہ جا نزے یا نہیں؟ (۱۳۳۱/۵۱۳ھ)

الجواب: گیہوں کا نرخ وغیرہ اور وقت وصول مقرر کر کے اگر روپید دیا جائے تو درست ہے، مگر شرائط سلم سب پوری ملحوظ رکھنی چاہئیں؛ کیونکہ بیہ معاملہ بچسلم کا ہے، پس جنس ونوع اور صفت غلہ اور نرخ اور وقت وصول وغیرہ سب اول ہی طے ہوجانا چاہیے۔فقط

#### بييسلم كى چند جائز صورتيں

سوال: (۳۱۵) روئی کا سودا جومینی وغیره میں بطور سٹے ہوتا ہے، اس طریقے پر کہ فلال مہینہ میں فلال علاقہ کی روئی سویا دوسوگا نٹھا اس نرخ پر فروخت کریں گے، یا خرید کریں گے اور سامنے روئی وغیره موجوز نہیں ہوتی صرف زبانی بیعانہ پر سودا ہوتا ہے؛ یہ خرید وفروخت شرعًا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۲۵۸ ماہ موجوز نہیں ہوتی صرف زبانی بیعانہ پر سودا ہوتا ہے؛ یہ خرید وفروخت شرعًا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۲۵۸ ماہ کہ الجواب: بطریق بیع سلم یعنی برحنی کے ایسی بیج درست ہے، مگر شرط یہ ہے کہ زخ اور وصول کی جگہ اور وقت معین کردیے جائیں، اور اوصاف روئی کے کہ ایسی ہو بیان کردیے جائیں، اور قیمت کل روئی کی فی الحال دی جائے، بلکہ یہ جملہ شروط لکھ لی جائیں، اگر جملہ شرائط سلم پوری ہوجائیں گی تو بیج نہ کور صحیح جائے گی، اگر چہروئی اس وقت بیدا نہ ہوئی ہو کیوں کہ باز اروں میں موجود رہنا کافی ہے۔ فقط سوال: (۳۱۱) ایک امام نے بچ سلم کا مسئلہ بہتی زیور میں دیھے کر پیشگی رو پید دے کر گندم فی رو پید کے حساب سے یہ اقر ارکر لیا کہ ایک مہینہ میں لے لوں گا، اور تاریخ مقر رکر کی پیشر ما

روپیہ ۲۲ سیرخام کے حساب سے بیا قرار کرلیا کہ ایک مہینہ میں لےلوں گا،اور تاریخ مقرر کرلی میشرغا جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۳/۱۲۴ه)

الجواب: تَعْمَلُم جائز ومباح ب، كى امام نے اگرايبا كياتواس پر يَحَدِموَاخذه شرعى وعرفى نهيں عباس عقد مشروع بالكتاب وهو آية المداينة ، فقال ابن عباس رضى الله عنه: أشهد أن الله تعالى أحل السلف المضمون وأنزل فيها أطولَ آية الخ (۱) جو لوگ سود بين اورسلم بين فرق نهيں كرتے ان كو مجادينا چا ہے تا كه امر طلال و جائز كونا مشروع مجھ كرگناه گارند ہوں ۔ فقط

سوال: (۳۱۷) عمرنے خالد کوایک سورو پیہ بایں شرط دیا کہ دو برس کے بعد ہم کواس روپے کے عوض دوسومن دھان دینا؛ بیصورت جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۵/۱۳۸۸ھ)

<sup>(1)</sup> الهداية ١٩٢٣ عتاب البيوع \_ أوائل باب السلم .

الجواب نياني سلم ہے،اگرشرا لطائع سلم سب پائی جائیں گی توبیصورت درست ہے۔

سوال: (۳۱۸) زید نے مرکومیں روپیہاں شرط پر دیا کہ پانچ من س فصل پر لے اوں گا،اوراس وقت س کا بھاؤ چارروپیمن ہے بیجائز ہے یانہیں؟ (۳۱۸-۱۳۲۰هے)

الجواب: اگربطرین سلم درعایت شرائط سلم بیمعامله ہوا ہے تو جائز ہے۔ فقط

سوال: (۳۱۹) زیدشکر قندخریدگرادهار بوعده چه ماه دیتا ہے اس طرح پر کہ فصل میں اس کے برابرغلہ لوں گابیصورت جائز ہے یانہیں؟ (۳۳۳-۳۳/۱۳۵۱ھ)

الجواب: اس کے جواز میں اختلاف اور شبہ ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ شکر قند کی قیمت طے کر کے اس کے ذمہ کر دے اور اس قیمت سے گندم بمقد ارمعین بوقت معین مقرر کرے تاکہ کچھ شبہ جواز میں ندر ہے۔ سوال: (۳۲۰) اس وقت نرخ گیہوں کا مثلاً نوسیر ہے زیدنے بکر سے اس وقت کچھ روپیہ لے کر فصل پر مثلاً وس سر کے حساب سے دینا طے کیا ہے میں جائز ہے پانہیں؟ (۱۳۲۲/۱۲۲۱ھ)

الجواب: بيائع صحح ہاں بیع کا نام بیع سلم ہے،اور بیع سلم کی صحت کی شرائط میں ہے یہ ہے کہ قیمت فی الحال دےاور نرخ وسم غلہ دوقت ومکان وصول معین کرے۔

سوال: (۳۲۱) زید نے عمرے کہا کہ میں سوروپیہ جھ کودیتاہوں، چار ماہ کے بعد چار من بیاز لے لول گا،عمر نے قبول کرلیا؛ آیا ایسی صورت جائز ہے یانہ؟ (۱۳۳۹–۱۳۳۳ھ)

> الجواب: بیصورت جوسوال میں درج ہے بی سلم کی ہے، اور درست ہے۔ سوال: (۳۲۲) پیشکی روپید سے کرزیاد ونرخ سے غلہ خرید ناجائز ہے یانہیں؟

(alrer-re/iror)

الجواب: فی الحال اگر دو پیدد ہے کر غلیر من حال سے زیادہ مقرر کرلیا جائے بطریق تع سلم کے تو یہ درست ہے، بہ شرطیکہ تمام شرائط تی سلم کا پورا لحاظ رکھا جائے، اور فی الحال اناج دے کراناج ہی زیادہ مقرر کر کے لینادرست نہیں ہے۔ لیکن اٹاج بہ حساب دس سیر فی الحال دے کرا گراس کی قیمت کے روپے سے اناج زیادہ نرخ پر بطریق بی سلم مقرر کر لے تو درست ہے؛ مثلاً یہ کرے کہ بیس روپے میرے تمہارے ذمے قیمت غلہ کی ہوئی، ان بیس روپے کے گندم فلاں نرخ سے فلاں وقت لوں گا؛ الغرض اگری سلم کی شرائط پوری محوظ ہوں تو جائز ہے۔

### بيح كى چندنا جائز صورتوں كو بيچ سلم ميں تبديل كرنا

سوال: (۳۲۳) اس علاقہ میں عمومایہ دستور ہے کہ زمین دارلوگ جب فصل گذم اور کپاس وغیرہ کی کاشت کرتے ہیں تو اکثر لوگ موقع کاشت پر،اوربعض کاشت ہے بچھدت بعد فصول بالااس شرط پر ساہوکاروں کے ہاتھ نچ ڈالتے ہیں کہ کاشت شدہ رقبہ میں ہے جس قدر پیداوار ہوگی وہ سب فلال نرخ پر دی جائے گی،اوربعض کاشت شدہ رقبہ کا خیال نہیں کرتے۔ بلکہ بلحاظ وزن فروخت کرتے ہیں کہ موقع فصل پراتے من جس فلال نرخ پر تہمیں دی جائے گی، چنانچے ساہوکاران ہی شرائط پر تھے نامہ تحریر کرالیتا ہے،اورضرورت ہوتو زمین دار بچھرو ہیے پینگی ہمی ساہوکار ہے لیتے ہیں ایسی تھے جائز ہوسکتی ہے یا ترام ؟ اگر ناجائز ہے تو جواز کی کوئی صورت ہوسکتی ہے؟ اوراس قسم کی بچے میں جورو پہیآیا وہ حلال ہے یا حرام ؟ اگر ناجائز ہے تو جواز کی کوئی صورت ہوسکتی ہے؟

الجواب: میصورتین ناجائز ہیں،اورروپیدجوآیاحلال ہے، مگراس میں خباخت ضرورہے، جوازی صورت بطریق بیج سلم ہو عتی ہے، مگراس کی شرائط کو ٹھوظ رکھا جائے،اور شرائط سلم کی تفصیل کتب فقد میں موجود ہے۔

# فلوس میں بیع سلم درست ہے یانہیں؟

سوال: (۳۲۲) ایک صاحب ایک روپیقرض دیتے ہیں، اور اٹھارہ آنے کے پیے لیتے ہیں یعنی قرض دار ہے، ملی ہذا سوروپیدا گر کسی کوقرض دیتے ہیں تو اس سے سواسویا ڈیڑھ سوروپ کے پیسے لیتے ہیں۔ آیا بیصور تیں جائز ہیں یانہیں؟ (۱۳۲۵–۱۳۲۳ھ)

الجواب: اگریه معاملہ بطریق بچسلم ہوتو درست ہے،اس کی صورت ہے ہے کہ اس وقت ایک روپیددیوے، اور دوسرے سے بیہ کے کہ ایک ماہ میں یااس سے ذائد میں جومدت مقرر کر دیوے اس قدر فلوس ایک روپید کے وض تم سے لول گا: اس طرح سور و پیددے کر اس قدر پیسہ لینا تھبرا دے جوسواسویا ذیرہ

موک بول او بطریق بی سلم بیمعامله درست ب (۱) کما فی الدر المحتار : و بصح (أی السلم) فیما أمکن ضبط صفته النع کمکیل و موزون ..... و عددی متقارب کجوز و بیض و فلس النع (۲) (و أقره الشامی و صححه ) اور اگرادهار نه بو بلکتی فی الحال بو ؛ یعنی ای وقت رو پیرد یو ب اور ای وقت بیر یوی اور ای وقت بیر یوی بیری و رست ب کما فی الدر المختار : و إن و جد أحدهما أی القدر و حده أو المجنس حل الفضل و حوم النساء الغ (۳) و فی الشامی : سئل الحانوتی عن بیع الله هب بالفلوس نسینة فأجاب : بأنه یجوز إذا قبض أحد البد لین لما فی البزازیة لو اشتری مائة فلس بدر هم یکفی التقابض من أحد الجانبین ، قال : و مثله ما لو باع فضة أو ذهبا مائة فلس بدر هم یکفی التقابض من أحد الجانبین ، قال : و مثله ما لو باع فضة أو ذهبا بفلوس کمافی البحر عن المحیط (۳) (ص:۱۸۳ باب الو با)

سوال: (۳۲۵) یبان ای طرح سے بیج سلم ہوتی ہے کہ ایک شخص کو چندرو پے دید ہے کہ یہ روپے تم لو، اور بعوض روپے ایک ماہ یا دو ماہ میں فی روپہیمیں یابائیس آنہ کے پیے دیے ہوں گے، اب سوال میہ ہے چیسہ کوجنس غیر تصور کر کے سلم جائز ہے کہ نہیں؟ اس ناچیز کے خیال میں بیسہ جنس غیر ہرگز تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا نرخ سرکارنے مقرر کردیا ہے؟ (۱۳۲۵/۱۱۲)ھ)

الحواب: قال فى الدر المختار: فى بيع السلم: ويصح فيما أمكن ضبط صفته الخ كمكيل وموزون الخ وعددى متقارب كجوز وبيض وفلس الخ (۵) وفى الشامى: فى باب الربا؛ سئل الحانوتى عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة فأجاب: بأنه يجوز إذا قبض أحد البدلين الخ (٢) الن عبارات عواضح بكم فلوس على صحح بدفقط والثراعلم

<sup>(</sup>۱) پیمسکاس وقت تھا جب فلوس (پیمے) مستقل کرنی تھے، روپے کے اجزاء نہیں تھے اور روپے اور فلوس کا بھاؤ مجمی گھٹتا بڑھتا تھا، گراب پیمے: روپے کے اجزاء ہیں ، پس اب نہ تع سلم جائز ہے، نہ کی بیتی ، فقہ کے سب جزئیات جواس عنوان کے تحت جوابات میں ہیں وہ سب دوراة ل کے ہیں۔ اسعیداحمہ پالن پوری

<sup>(</sup>٢) الدرمع الرد ١/ ٣٣٩-٣٣٩ كتاب البيوع - أو ائل باب السلم.

<sup>(</sup>٣) الدرمع الرد ١/٢٠٠ كتاب البيوع - مطلب في الإبراء عن الربا.

<sup>(</sup>٣) الشامي ١١٣/٤ كتاب البيوع - مطلبٌ في استقراض الدراهم عددًا .

<sup>(</sup>۵) الدرمع الرد ١٣٨٨ - ٣٣٩ كتاب البيوع - باب السلم.

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار ١٣/٨ كتاب البيوع - مطلبٌ في استقراض الدراهم عددًا .

سوال: (۳۲۷) از اکثر عبارات کتب فقه بقول شیخین معلوم می شود که در فلوس مروجه نج سلم جائز است و بقول امام محمر معلوم می شود که جائز نبیست ، الحاصل بوجه اشتباه نج مذکور بار بادر جواز و سے تر دوا فقاده است شرغاچه هم است؟ (۱۱۴ ۱۳۳۵ه)

الدرالمختار: وعددى متقارب كجوز وبيض وفلس الغ. وفي ردالمحتار: قيل: وفيه خلاف الدرالمختار: وعددى متقارب كجوز وبيض وفلس الغ. وفي ردالمحتار: قيل: وفيه خلاف محمد لمنعه بيع الفلس بالفلسين، إلا أن ظاهر الرواية عنه كقولهما (۱) (شامى باب السلم ١٠٥٣) وفي باب الربا منه تنبيه: سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة فأجاب: بأنه يجوز إذا قبض أحد البدلين لما في البزازية لو اشترى مائة فلس بدرهم يكفي التقابض من أحد الجانبين ، قال: ومثله مالو باع فضة أو ذهبًا بفلوس كما في البحر عن المحيط قال: فلا يغتر بما في فتاوى قارئ الهداية من أنه لا يجوز بيع الفلوس إلى أجل بذهب أو فضة لقولهم: لا يجوز إسلام موزون في موزون الخ قلت : والجواب حمل ما في فتاوى قارئ الهداية على ما دل عليه كلام الجامع من اشتراط التقابض من الجانبين ؛ فلا يعترض عليه بما في البزازية المحمول على ما في الأصل (٢) فقط

تر جمہ: سوال: (۳۲۷) کتب فقہ کی اکثر عبارتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ فلوسِ مروَّ جہ میں شیخین کے قول کے مطابق بیج سلم جائز ہے اور امام محمد کے قول کے مطابق ناجائز؟

الحاصل بچ ندکور کے ربائے ساتھ اشتباہ کی وجہ ہے اس کے جواز میں تر دو واقع ہوتا ہے، اس بارے میں شرعی تھم کیا ہے؟

الجواب: فلوس میں بیچ سلم جائز ہے۔ جیسا کہ شیخین کا ند ہب اور امام محمد رحمہم اللہ کی بھی ایک روایت ہے(چنانچہ درمخارشامی وغیرہ میں اس کی صراحت ہے)

سوال: (۳۲۷) ایک شخص کومثلاً باره روپ اس شرط پردیے جائیں کہ چندروز بعد چوده روپ کے پیمے یا پیسہ درو پیددونوں معطی کوادا کرے، بیصورت شرغا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۲۹/۵۲۷ھ)

<sup>(</sup>١) ردالمحتار ٢٣٩/٤ كتاب البيوع - باب الربا .

<sup>(</sup>٢) الشامي ٣١٥-٣١٥ كتاب البيوع - مطلبٌ في استقراض الدراهم عددًا .

الجواب: اگر بطریق سلم معامله ندگوره کیا جائے مثلاً یہ که اس قدررو پہیے کے استے فلوس فلال وقت لوں گال یہ اس قدررو پہیے کے استے فلوس فلال وقت لوں گاتو تیج سلم کوفلوس میں فقہاء نے جائز لکھا ہے، درمخار میں ہے: وبیصب فیسما امکن صبط صفته المنح وعددی متفاوب کجوز وبیص و فلس النج (۱) لیکن شرائط سلم کا پورالحاظ رکھنا ضروری ہے، اور یہ ککا فلوس ہی لیے جائیں اور نہ یہ کہ چودہ رو پہیے کے پیسے درو پہیٹلوط لیے جائیں اور نہ یہ کہ چودہ رو پہیے کے پیلے لوں گا، بلکہ پیپوں کی تعیین اس وقت کردے کہ فی رو پہیاس قدر میے لوں گا۔ فقط

سوال: (۳۲۸) کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلے میں کہ روپے میں بھے سلم درست ہے یا نہیں؟ یعنی ایک شخص نے کسی مدیون کو آج دس روپے دیے کہ ایک سال بعد بچاس روپے کے پیمے دین ہوگا؛ اس طرح کی تھے درست ہے یانہیں؟ اس مسلے میں نزاع ہے: ابندا جواب کو مع حوالہ کتب تحریر فرما کیں؟ (۲۹/۱۵۸۰)۔

الجواب: مح يه به كدرو باور بيبول مين تا سلم درست باس طرح كداس وقت دى رو به مثلاً ديو كدايك ماه يا دوماه ياسال كه بعدات بيب مثلا بزاريا بالخ سو بيب لول كا، بينه كم كه به بهاس رو به كه بيبول كا معلوم مور شامى بهاس رو به كه بيبول كا معلوم مور شامى (ك باب الرباس ۲۰۳۷) مين به نلو اشترى مائة فلس بدرهم يكفى التقابض من أحد الجانبين قال: و مثله ما لو باع فضة أو ذهبا بفلوس كما فى البحر عن المحيط قال: فلا يعتر بما فى فتاوى قارئ الهداية من أنه لا يجوز بيع الفلوس إلى أجل بذهب أو فضة لقولهم: لا يجوز إسلام موزون فى موزون الخ (٢) وفى باب السلم من الدر المحتار (٣١٣٥٣): ويصح فيما أمكن ضبط صفته الخ . كمكيل و موزون ومثمن وعددى متقارب كجوز وبيض و فلس الخ (٣) والدالم

### راب میں بیع سلم درست ہے

سوال: (٣٢٩) راب جو كه نيشكر ( گنا) ي تيار كى جاتى ب، كاشت كاراس وقت فروخسة

<sup>(</sup>١) الدرمع الردي/ ٣٣٩-٣٣٩ كتاب البيوع \_ في بداية باب السلم.

<sup>(</sup>٢) الشامي ٢/٣١٦ كتاب البيوع - باب الربا . مطلبٌ في استقراض الدراهم عددًا .

 <sup>(</sup>٣) الدر المختار مع الشامي ١/ ٣٣٨ كتاب البيوع. أو انل باب السلم.

کردیے ہیں جب کہ پیشکر کا پودا ذرا ہڑا ہوتا ہے ، راب بازاروں میں تو نہیں بکتی ، مگر کاشت کاروز میں کو رہے ہیں جب کہ پیشکر کا پودا ذرا ہڑا ہوتا ہے ، راب بازاروں میں تو نہیں بکتی ، مگر کاشت کاروز میں دارلوگوں سے اسکوں ہے ، الیک صورت میں اس کی بچیسلم ہو علتی ہے ، مگر شرا نظام پوری ہوئی چاہئیں ۔

الجواب: بچیسلم راب (۱) میں بیصورت مذکورہ ہو علتی ہے ، مگر شرا نظام پوری ہوئی چاہئیں ۔

سوال: (۳۳۰) راب میں سلم ہو علتی ہے یا نہیں ؟ نیز تاریخ وصول مقرر ہونا غیر ممکن عادی ہے ،

اس لیے بالفرض کوئی خاص تاریخ متعین کی گئی اور اس وقت بارش ہوگئی تو مال تیار نہیں ہو سکے گا ، تاریخ متعین ہو سکے گا ، تاریخ متعین ہو کیا خرائی ہے؟ (۱۳۳۲ / ۱۳۲۲ھ)

الجواب: راب میں بچ سلم درست ہے، مگر شرا نظام کا پورا کرنالازم ہے، اور تاریخ وصول بوقت عقد برائے صحت عقد مقرر کردیوے، پھر جاہے وصول اس کے بعد ہویا پہلے ہوجائے یا بتدریج ہو۔

#### سُنَا بونے سے پہلے اس میں بیج سلم کرنا

سوال: (۳۳۱) آج کل رس کی بخ وشراء کا جو پیطریقه مروج ہے کہ بنوز ایکھیں ہوئی نہیں گئیں،
اور معاملہ کر کے روپید دیدیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے بیعظیر کی سلم ہے، اور وجودرس کا ہر وقت یول ممکن
ہے کہ ہاتھیوں کے واسطے صد ہا کھیت ہندوستان میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، نیز گنے کی نوع بازار میں
مختلف جھھ ہندوستان میں ہروقت ممکن الحصول، پس بیو جود جواز سلم کے لیے کافی ہوسکتا ہے یا نہیں؟
مختلف جھھ ہندوستان میں ہروقت ممکن الحصول، پس بیو جود جواز سلم کے لیے کافی ہوسکتا ہے یا نہیں؟

الجواب: رس كى بيج وشراء كاجوطر اق مروج ہے كہ قبل از وجود رس اس كى بيخ كردى جاتى ہے يہ باطل ہے، اوراس كورس كى سلم قرار دينا اوراس كے وجود كا يہ حيا نكالنا جوسوال ميں فدكور ہے بحوز بيخ نہيں ہوسكتا ہے، كوتكه اس صورت ميں جورس كى سلم قرار دى جاوے گى، تو يہ سلم اس رس ميں ہے جواس موسم ميں ہوگا اور ظاہر ہے كہ وہ اس وقت موجوز نيس ہے كہما فى حسطة حديثة قال فى اللو المسمختار: ولافى حنطة حديثة قبل حدوثها لأنها منقطعة فى الحال، وكونها موجودة وقت العقد إلى وقت المعقد إلى المحل شرط فتح (۲) وقبال قبيله: ولافى منقطع لا يوجد فى الأسواق من وقت العقد (۱) راب ہے مراو پتلا كو ہے جو پورے سال كسانوں كر هم ميں رہتا ہے، اس لياس ميں تام جائز ہے۔ (۱) راب ہے مراو پتلا كو ہود الشامى ۲۵۳/۵ كتاب البيوع - مطلب : هل اللحم قيمى أومثلى ؟

خريدوفروخت كابيان

إلى وقت الاستحقاق (١) فقط

# اینٹوں میں بیچسلم کرنا

rrr

سوال: (۳۳۲) پزاوه گرکوپیشگی رو پیدد کراینوں کا بھٹالگوایا جًا تا ہے پیجا تز ہے یانہیں؟ ۱۳۳۵/۱۲۸۱)

الجواب: بيطريق بي سلم كاب كدروبيد بيشكى دياجائ، اورنرخ مقرر براينك مقرر لى جائ اور شرائط سلم كالحاظ كياجائ ويشرغا جائز ہے۔

### تجلول میں بیج سلم کرنا درست نہیں

سوال:(٣٣٣) بيع باغ انبه(آم) س وقت ہونی چاہي؟ اور باغ کی بيع سلم ہو علق ہے يا نہيں؟(١٦٤٠/١عهه)

الجواب: باغ انبدوغیرہ کے پھل کی بھاس وقت ہونی جا ہے کہ پھل پورابڑھ چکے اور پکنے لگے،
اس طرح اگر بھے کرے گامیح ہوگی، اور بھے سلم کسی خاص باغ کے پھل میں نہیں ہو سکتی، اور عام طور ہے بھی
اس پھل میں بھے سلم درست نہیں ہے جو باتی ندر ہے؛ یعنی وقت عقد سے وقت وصول تک بازاروں میں
موجود ندر ہے۔ فقط

### وھان میں بیے سلم کرنا کب درست ہے؟

سوال: (۳۳۳) ہمارے ملک برھا میں دھان میں بھی سلم ہوتی ہے حالانکہ دھان ہمیشہ بازاروں میں نہیں ملتے ،البتہ لینے کے وقت موجود ہوتے ہیں اس صورت میں بھی سلم جائز ہے یانہیں؟ ۱۳۳۲-۳۳/۲۲۵)

الجواب: يح سلم دهان مين اس جگه درست بكه پايا جانا اس كا بميشه بازارول مين محقق بور كما في اللوالمختار: و لافي منقطع لايو جد في الأسواق من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق، (۱) الدر والرد ١٤٥/ ٣٥١ كتاب البيوع - قبل مطلب : هل اللحم قيمي أو مثلي ؟ قوله: من وقت العقد النع دوام الانقطاع ليس شرطًا النع (۱) اور ديگر شرا اُطاصحت سلم كا بھى لحاظ ضرورى ہے، اورا گر بوقت عقد دھان موجود نہيں اور بوقت استحقاق موجود ہے تب بھى سلم فدكورہ درست نہيں ہے بس صورت فذكورہ فى السوال ميں جس جگه بيرحالت ہے جو فذكور ہے بيج سلم دھان ميں درست نہيں ہے۔ فقط

# مسلم فیہ وصول نہ ہوسکے تورب السلم کیا کرے؟

سوال: (٣٣٥) زيد نے عمر كوملغ سور و پيئي سلم كے واسط ديا تھا۔ يعنى سور و پے كے پچيس من گندم تھر سے تھے، اب گندم پيدانه ہونے كى وجہ سے گندم وصول نہيں ہو سكتے تواس وقت زيد پچيس من گندم كى قيمت لے سكتا ہے ياصرف سور و پيد؟ اور اگر سركار سور و پيد سے زيادہ ولا و ب تو جب بھى لينا ورست ہے يانہيں؟ (١٣٣٣-٣٢/١٢٠٩)

الجواب: اگرگندم وصول نہیں ہو یکنے تو جورو پیددیا تھاای قدرواپس لینا چاہیے؛ یعنی سوروپیہ لینا چاہیے؛ یعنی سوروپیہ لینا چاہیے، نیمیں کہ بچیس کی گئرم کی قیمت لی جائے، اگر چدوہ زیادہ ہو، بچسلم کا بصورت ند ملنے کے مبع کا بہی حکم ہے، اور اگر مرکار سوروپیہ سے زیادہ دلوادی تو اس کولیمی زیادہ کو واپس کردہ؛ یعنی بعد میں مالک کودیدے تاکہ مؤاخذہ اخروی سے بری رہے۔

سوال: (۳۳۶) زید نے غلہ گندم فی روپیہ بارہ سیر تشہرایا ہے بطور بیج سلم کے، گندم نہ پیدا ہونے کی وجہ سے نہ دے سکا، گندم کے عوض میں غلہ مونجی لینا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۳۷/۲۸۲ھ) مل میں نے رجھ کا میں ماریل دیگر سے ساماند

الجواب: مونجى (حطك دارجاول) لينا گذم ك بدل سلم من درست نبيل ع كما في الحديث: لا تأخذ إلاسلمك أو رأس مالك الحديث (٢) فقط

<sup>(</sup>١) الدر والرد ١٥١/ ٢٥١ كتاب البيوع - باب السلم.

<sup>(</sup>٢) الدرمع الرد ٣٢٠/٤ كتاب البيوع - مطلب: هل اللحم قيمى أو مثلى؟ ورواه بمعناه أبو داود، كتاب البيوع - باب السلف لا يحوّل - وابن ماجة: كتاب التجارات - باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره والترمذي في العلل الكبير: البيوع - باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر -وحسّنه الترمذي (الشامي ٣٢٠/٤ كتاب البيوع، ملخصًا)

سوال: (۳۳۷) برهنی نار (یعنی بخ سلم)رو پید پیشگی دے کر کی ہے، اور پیشر طقرار پائی کہ ماہ بیسا کھ میں غلد فی رو پیدا امار (سیر ) کے حساب سے بدھنی دارادا کرے گاای طرح روغن زرد کی بدھنی نرخ مقررہ برے یہ بدھنی شرعًا جائزے یائمیں؟ (۱۳۲۷/۱۳۲۷ھ)

الجواب: جنس اورنوع اورصفت اورنرخ وغیره شرائط سلم کونکوظ رکھ کر جو بدهنی غله معینه وروغن زرد وغیره میں کی جائے وہ سلم درست ہے، لیکن بیشرط کرنا که غله ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کی قیمت نرخ بازار کے موافق مسلم الیه اداکرے، مفسوعقدہ، حدیث شریف میں ہے: حد سلمك أو رأس مالك المحدیث (۱) اس کا حاصل بیہ کہ بہ صورت نہ وصول ہونے مسلم فیہ کے اس قدررو بیہ واپس لے کہ جس قدردیا تھا۔

سوال: (۳۲۸) اگر کسی نے ایک شخص کودی روپے دیے، اوردی من غلفصل پرلینا طے کیا، اور فصل نہ ہوئی تو وہ شخص دی من غلہ کی قیمت مبلغ ہیں روپ فصل نہ ہوئی تو وہ شخص دی من غلہ کی قیمت مبلغ ہیں روپ ہوئی تو کیا تھم ہے؟ (۱۳۲۹/۱۳۳۱ھ)

الجواب: اس صورت میں اپنے دیے ہوئے پورے دس روپے واپس لینا جا ہے زیادہ لینا حرام ہاور باہے، اگرزیادہ لے لیے تو اس کو واپس کرنا جا ہے۔

سوال: (۳۳۹) اگرغلہ وقت پر ندادا کر سکے تورو پیرس حساب سے لیناچا ہے؟ (۳۲۸/۱۹۹۳) المحواب: جب کہ تاہم میں گذم لینا قرار پایا ہے تو بائع سے گذم ہی لے سکتے ہیں، اگر وہ گذم نہ وے سکے تو اپنارو پیے جواس کو دیا تھا واپس لے لیا جائے گذم مقررہ کی قیمت برخ بازار لینا جائز نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے: خد سلمك أو رأس مالك الحدیث (۲) اور بیصورت بھی جائز نہیں ہے کہ گذم مقررہ کی قیمت برخ بازارلگا کراس قیمت کا گذم آگر کو لینا طے کیا جائے۔ فقط

<sup>(</sup>۱) روى أبوسعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لوب السلم: لاتأخذ إلا سلمك أو رأس مالك وفي رواية: خذ سلمك أو رأس مالك (بدائع الصنائع ٣٩٤/٣ كتاب البيوع - أنواع الديون ، عقد السلم)

<sup>(</sup>۲) حوالهٔ سابقه۔

# تھی میں بیع سلم کرنا

سوال: (۳۴۰) اگرکوئی شخص کی ہے تیج سلم گھی میں کرے، اور روپیہ پہلے دے کراس ہے گھی کا بھاؤ کے کرے مثلاً ایک روپے کا سیر بھر، اور اس نے دس روپے دیدیے اس کے پاس پانچے روپے کا گھی آیا تھا اس کے بعد بائع نے اپنی بھینس فروخت کردی، اب اس سے اپنے پانچے روپے وصول کر لیمنا چاہیے یا گھی لینا چاہیے، اگر پانچے روپے کا پانچ سیر گھی لیا جائے تو ناجائز تو نہیں ہے؟ (۲۸۸۲) ہے) الجواب: اس صورت میں بائع کو گھی دینا چاہیے موافق نرخ مقررہ کے خواہ وہ کہیں ہے کسی بھاؤ پر لے کر دیوے اس میں کچھ عدم جواز نہیں ہے، اور اگر رب اسلم لینی مشتری اپنا باقی روپیہ واپس لے لے، اور معاملہ تیج سلم کو فنح کرلے ہی درست ہے، الغرض اپنا روپیہ خواہ واپس لیوے، اور خواہ گھی بہ نرخ مقررہ لیوے دونوں امر جائز ہیں۔

### بيجسلم ميں مبيع كاموجود ہونا ضروري نہيں

سوال: (۳۴۱) ایک شخص کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ اس کوفر وخت کرتا ہے، اور کہتا ہے
کہ میں تم کو دوسری جگہ سے لاکر دوں گا، اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے مرچوں کا سات روپے
آٹھ آنے من بھاؤ کیا، اور مرچیں اس کے پاس نہیں ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں تم کوریاست الورسے لاکر
دوں گا تو ایسا سودا کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۷/۳۸۲ھ)

الجواب: اگریه معاملہ بطریق سی سلم بہ شرائط سی موتو درست ہے، کیونکہ سی سلم میں مبتی کا پاس ہونا اور ملک میں ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی چیز ملک میں نہ ہواس کو بیچ کرنا درست نہیں ہے، اور بیچ سلم اس ہے مشتی ہے۔

#### ة م**ين كورأس المال قر ار**دينا درست نهيس

سوال: (۳۲۲) کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکے میں کہ زید نے کچھ غلہ فصل رہیے میں خرید ان اس عرض سے کہ سال بھرتمام اہل وعیال کھائیں، پھر آٹھ مہینے کے بعد اندازہ کیا تو غلہ فاضل تکلا

تو زید نے اپناغلہ ایک کسان کواس وقت کے بازار کے نرخ پر فروخت کردیا، اوراس نے اس کی قیمت فوزا ادا نہ کی تو زید نے اس کسان ہے کہا کہ ان ہی بقیہ رو پیوں پر تمہارے ساتھ بچے سلم کرتا ہوں، اور کسان نے اس کومنظور کرلیا، اور بموافق تمام شرائط بچے سلم کے زید نے گفتگو کر لی جس وقت غلہ تول کر مشتری کودیا، صرف اتنا فرق ہے کہ زید غلہ بچے کر کے اس رو بے کے موض بچے سلم کرتا ہے رہے تھے کسی ہے آیا جائز ہے یانا جائز؟ (۱۳۳۲-۲۳ سے)

الجواب: جب كسان في فرزا قيمت ادانه كى توود اس ك ذه وين بوگيا، ادردين كوراً س المال قراردين الدر المختاد: فالسلم فى حصة الدين باطل لأنه دين بدين الخ (١) فقط

### فصل تیار ہونے سے پہلے روبیة قرض دے کرغلہ خریدنا

سوال: (۳۴۳) زیدنله پرروپیة رض قبل فصل تیار ہونے کے عمر و بکر کواس اقرار پر دیتا ہے کہ میں فلاں ماہ میں تم سے فی روپیہ مثلاً ۲۰ سیر لوں گا یہ لین دین جائز ہے یانہیں؟ جب کہ بازار کا نرخ کم وہیش ہو۔ (۳۲/۱۱۷۹ء)

الجواب: اگرنرخ فله کا بوقت رو پیدد نے پختہ مقرر کرلیا جائے کہ فی رو پیہ ۲۰ مار (سیر )یا ۳۰ مارلوں گا، اور باقی شرا لط سلم موجود ہیں تو بیہ معاملہ درست ہے۔

## غله كابھاؤ طے كيے بغير بيے سلم كرنا

سوال: (۳۲۳) جب كفسل كوايك برس يا چه مهينے كاعرصه باقى بوتوكسى كواس شرط پر دوبيه وي كفسل ميں فى روبيهايك من يا آدھ من يا جونرخ اس وقت بوفلاں غله ليس كے، اگرية شرط كريں كه اگراس وقت دوروبية من بكر گاتو بهم پوئے دوروبية من ليس كے بيا بنزے يانبيں؟ (۱۰/۱۳۳۳هه) اگراس وقت دوروبية من بكر كاتو بهم پوئے دوروبية من ليس كے بيا بنز بيس؟ بهران ميں سلم الجواب: تع سلم كے جواز كے ليے چند شرائط بيس جن ميں سے يہ بھی ہے كدوہ چيز جس ميں سلم كى ہے بازار ميں موجود ہوا كر چه اس كی فصل نہ آئی ہو مثلاً ابھی فصل گندم كی نبيں ہے، اور فرض كروكه كى ہے بازار ميں موجود ہوا كر چه اس كی فصل نہ آئی ہو مثلاً ابھی فصل گندم كی نبيں ہے، اور فرض كروكه الله جا الله علی اللہ مقبمی أو منلی؟

277

ابھی ہوئے بھی نہیں گئے تو اس میں سلم کرنااس وقت صحیح ہے کیوں کہ بازاروں میں گندم بمیشہ ملتے ہیں وقت بھی ہوئے۔ کہوں کہ بازاروں میں گندم بمیشہ ملتے ہیں وقت ہوگااس کے موافق لوں گا،اوراس طرح بھی سیجے نہیں ہے کہ اگر اس طرح جائز نہیں کہ جونرخ اس وقت ہوگااس کے موافق لوں گا،اوراس طرح بھی سیجے نہیں ہے کہ اگر اس وقت دورو پیمن لیس گے، بلکہ چاہے کہ فرخ اس وقت مقرر کردے اگر فرخ معین نہ کیا اور حوالہ اس وقت کے فرخ پر کیا تو بھے حرام اور ناجائز ہو جائے گی۔ فقط مقرر کردے اگر فرخ معین نہ کیا اور حوالہ اس وقت کے فرخ پر کیا تو بھے حرام اور ناجائز ہو جائے گی۔ فقط سوال: (۳۲۵) اگر کوئی شخص کچھرو پیے پیشگی دے، اور کوئی جنس مثل فلہ وغیرہ کیلی یاوز نی پچھ میاہ کے بعد لینا چاہے ہو جائز ہے یانمیں؟ فلام حیور کہتا ہے کہ بیہ معاملہ اس وقت درست ہوگا جب اس جنس کی مقدار اور جگہ لینے کی اور وقت لینے کا مقرر کرے، اور اگر یہ کہا کہ جونرخ اس وقت ہوگا؛ لینی جنس کی مقدار اور جگہ لینے کی اور وقت لینے کا مقرر کرے، اور اگر یہ کہا کہ جونرخ اس وقت ہوگا؛ لینی سے خرخ معین کرنا درست نہیں بلکہ جو اس وقت نرخ ہوگا وہی لینا پڑے گا۔ پہلے سے خرخ معین کرنا درست نہیں بلکہ جو اس وقت نرخ ہوگا وہی لینا پڑے گا۔ پہلے سے خرخ معین کرنا درست نہیں بلکہ جو اس وقت نرخ ہوگا وہی لینا پڑے گا۔ پہلے سے خرخ معین کرنا درست نہیں بلکہ جو اس وقت نرخ ہوگا وہی لینا پڑے گا۔ پہلے سے خرخ معین کرنا درست نہیں بلکہ جو اس وقت نرخ ہوگا وہی لینا پڑے گا۔ پہلے سے خرخ معین کرنا درست نہیں بلکہ جو اس وقت خرخ ہوگا وہی لینا پڑے گا۔ پہلے سے خرخ معین کرنا درست نہیں بلکہ جو اس وقت خرخ ہوگا وہی لینا پڑے گا۔

الجواب: بیمعامله ای وقت درست ہے کہ زخ وغیرہ پہلے بی مقرر کرے ناام حید تصحیح کہتا ہے،
اور محد سعید کومسئلہ معلوم نہیں ہے وہ غلط کہتا ہے، یہ تئے سلم ہاس کی شرائط کا بورا بورا لحاظ کرنا چا ہے، اس
علم جواز کی شرائط میں سے بیہ ہے کہ زخ اول مقرر کرے اور جنس ونوع وصفت اور وقت اور جگہ سب
اقل بی مقرر کرے۔ فقط

سوال: (۳۴۷) اکثر آ دمی غله پرروپیه قرض دیتے ہیں، اوراس شرط پر دیتے ہیں کہ فصل میں جونرخ غلہ کا ہوگا اس سے ایک سیریا دوسیر بڑھا کرلیں گے یا جس بھاؤ کا تیری خوثی ہودیدینا، اورا کثر آ دمی نرخ مقرر کر کے روپید دیتے ہیں مثلاً دس یابارہ سرلیں گے ان میں کون می صورت جائز ہے؟ آدمی نرخ مقرر کر کے روپید دیتے ہیں مثلاً دس یابارہ سرلیں گے ان میں کون می صورت جائز ہے؟ (۵۵۷ھ)

الجواب: بھی سلم کی صحت کی شرط می بھی ہے کہ اس وقت نرخ مقرر کرلیں، یہ جائز نہیں ہے کہ فصل پر جونرخ ہواس سے سیر دوسیر زیادہ لیں گے یا جونرخ فصل پر جوگا ای قدر لیں گے یا جو تیری خوثی بودے دینا یہ سب صور تیں ناجائز ہیں نرخ اس وقت مقرر بونا ضروری ہے۔ فقط

#### بيع سلم ميں زخ موجود سے زياد ہ نرخ مقرر كرنا

سوال: (۳۴۷) ایک شخص بیج سلم کرتا ہے، اور اس کی سات شرطیں جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہیں طے کر کے زخ بازار سے دو گئے نزخ سے لینا طے کر لیتا ہے، زید کہتا ہے کہ بیج سلم میں زخ بازار سے دوسیر زیادہ مقرر کرنا جائز ہے ویڑھ وگنامقرر کرنا ناجائز ہے، اور ربا ہے زید کا قول سیجے ہے یا نلط؟

الجواب: بخ سلم میں جب کہ شرائط صحت کا پورالحاظ کیا جائے تو جونرخ مقرر ہوجائے اس کے موافق مسلم فیہ یعنی مبیع کا وصول کرنا درست ہے، زید جو پچھ کہتا ہے میسی نہیں ہے، اور نرخ موجود سے جس قدر بھی زیادہ مقرر کرلیا جائے صحح ہے۔ فقط

# طےشدہ فصل پرغلہ نہ دے سکا تو آئندہ فصل پرمعاملہ کرنا

سوال: (۳۲۸) زید نے عمر کونرخ غلہ مقرر کر کے فصل آئندہ کے واسطے کچھ روپید یا، لیکن عمر فصل پر نفلہ نندہ کے واسطے کچھ روپید یا، لیکن عمر فصل پر نفلہ نندہ کے لیے نرخ مقرر کر کے بھر وعدہ کیا، اور ای طرح آئندہ کے لیے اس معاملہ کانشلسل اور کار وائی شرعا جائز ہے یا نہیں؟ (۱۳۲۸/۹۷۲ه)

الجواب: جائزنبیں ہے۔

### قضب يهلممكم فيدمين تصرف كرنا

سوال: (۳۴۹) زید نے عمر کو بطور بیج سلم دل روپ دی، اور زید نے عمر سے یہ کہا کہ جس وقت مسلم فیدادا کروگالہ خود بیج ڈالنایا دوسر سے کودیدینا کہ دہ بیج ڈالنایا دوسر سے کودیدینا کہ دہ بیج ڈالے، پھرتم ای طرح بطور بیج سلم معاملہ کر کے جو کچھ روپیہ ملے سب رکھتے جانا، اور جو کچھ ملے پھر رکھ لینا ؛ ایسامعاملہ جب فصل ادائے مسلم فید آ جائے پھرتم میری طرف سے بیچتے جانا، اور جو کچھ ملے پھر رکھ لینا ؛ ایسامعاملہ جائز سے یانہیں ؟ (۱۳۳۸/۱۹۲۳ھ)

الحواب: قال فى الدرالمختار: ولا يجوز التصرف للمسلم إليه فى رأس المال ، ولالرب السلم فى المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة ومرابحة وتولية ولو ممن عليه الخ (۱) وفيه أيضًا: أمره أى المسلم إليه ربّ السلم أن يكيل المسلم فيه فى ظرفه فكَالَهُ فى ظرفه أى وعاء رب السلم بغيبته لم يكن قبضًا أما بحضرته فيصير قابضًا بالتخلية الخ (۲) السروايت معلوم بواكصورت مسئوله درست نبيس عدققط

# قرض کی کچھ رقم کے عوض بھی سلم کرنا

سوال: (۳۵۰)زید نے عمر کودس روپیاس شرط پردیے که آئنده قصل پرنوروپیاورایک من چاول دینا،اورمعاملہ کے وقت زخ جاول چھسات روپیمن ہے میدمعاملہ جائز ہے یانہیں؟ (۱۹۵/۱۹۹۵ه)

الجواب: بيمعامله جائز نبيس به بلكه رباب، قاعده شرعيه بكل قرض جرنفعًا فهو ربا(٣) البية اگرايك روبيه مين نيمسلم بلحاظ شروط صحت سلم كري تووه صحح ب- فقط

سوال: (۳۵۱) اگرکوئی مہاجن سورو پیقرض دیوے، اور قرض دارہے کہددے کہ مثلاً ننانوے روپید مجھ کوادا کردو، اور ایک روپید کے عوض دس من دھان یا چارمن سوپاری دیدویہ معاملہ جائز ہے یا نہیں؟ (۱۹۳۳/۱۹۳ه)

الجواب: جس مقدار روپیہ کے عوض دھان وغیرہ لینا چاہتا ہے، اس کا معاملہ اگر علیحدہ بطریق سلم کرے، اور شرائط سلم محوظ رکھے تو درست ہوسکتا ہے مثلاً سوروپ میں سے نوے روپے قرض دے، اور دس روپ قیمت دھان میں پیشگی دے، اور دھان کا نرخ مقرر کرلے کہ فی روپیہاس قدر دھان فلال قیمت دھان گال قریبے سے۔

سوال: (٣٥٢) ایک شخص نے دوسرے کو ملغ بچاس روپیہ دیا کہتم بعدایک ماہ کے ہم کومبلغ

<sup>(</sup>١) الدرمع الرد ١٥٩/٤ كتاب البيوع \_ مطلب : هل اللحم قيمي أو مثلي ؟

<sup>(</sup>٢) الدرمع الرد ٣٦٢/٢ كتاب البيوع ــ مطلب : هل اللحم قيمي أو مثلي ؟

<sup>(</sup>٣) عن الحكم عن إبراهيم قال: كل قرض جرّ منفعة فهو ربا (مصنف ابن أبي شيبة ٣٣٣/٣ كتاب البيوع والأقضية ، باب من كره كل قرض جرّ منفعة ، المطبوعة : دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان)

اڑ تالیس رو پیید بنا، اور بعوض دورو پید کے ایک ٹوکری جا ول دینا، حالانکہ ایک ٹوکری جا ول کی قیمت گ پانچ رو پید ہے میدمعاملہ جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳/۲۳۵۵ھ)

الجواب: اگربطریق سلم دورو پیدکی کودے کرید کہا جائے کداس دورو پیدے وض بعدایک ماہ کے ایک نوکری چاول بعنی فلال فتم کے چاول دینا تو بید معاملہ بطریق سلم درست ہے، لیکن جملہ شرائط سلم کا موجود ہونا ضروری ہے، اور بچاس میں سے باقی اڑتالیس قرض رہے گا، وہ پورے وصول کر لینے ہول گے اس میں کچھ جرج نہیں ہے۔ فقط

#### <u>دّین کودّین کے عوض فروخت کرنا</u>

سوال: (۳۵۳) زید نے مرکوا پی زمین دی روپے سالاندکرائے پردی اور بیطے کرلیا کرسال
کے ختم پردی روپے ندکور کے دھان مثلا ہیں سیر فی روپیہ کے نرخ سے دیدینا عمراس پرراضی ہوگیا، اب
سال کے ختم پرمثلاً دھان کا نرخ بندروسیر فی روپیہ کا ہے تو یہ معاملہ جائز ہے یانہیں؟ (۳۵۹/۲۵۹ه)
الحجواب: یہ بیجے وین کی بعوض وین کے ہوئی، البذا باطل اور ناجائز ہے: فیان اسلم ماتی در هم
فی کو بر سسمائة دینا علیه و مائة نقداً است فالسلم فی حصة الدین باطل لائه دین بدین النے (۱)
(در محتاد) فقط



اموال ربوبه کی خرید وفروخت کابیان

# غلے کو غلے کے عوض أدھار فروخت کرنا درست نہیں اگر چیبن مختلف ہو

سوال: (۳۵۴) ایک شخص مکئی اور جواردی من اُدھار مانگتا ہے کہ میں تم کواساڑھ (ہندی مبینے کا

نام) کی قصل میں میں گندم سرخ دیدوں گا؛ بیہ معاملہ شرعًا جائز ہے، یانہیں؟ (۹۲۶/۹۲۱ھ)

الجواب: ایسا معاملہ اگراس طرح کیا جائے کہ جس قدر مکئی اور جوار دی جائے ، اس کی قیمت طے کر کے اس کے ذمے کردی جائے ، پھراس قیمت کے گندم برزخ معین طے کر کے وصول کا وقت مقرر کیا جائے تو درست نہیں ہے، اگر چینس مقرر کیا جائے تو درست نہیں ہے، اگر چینس مختلف ہو۔ (۱) فقط

سوال: (٣٥٥) .... (الف) زيد نے بكر كو تجارت كے ليے روپيدو كردو حصاب مقرر كيے اوراكي حصد بكر كااورنقصان موجانے پر آدھا حصد لينامقرر كيا بيجائزے يانبيں؟

(ب)زیدخریف کا اناخ ایک ماہ کے ادھار پر بکر کواس طورے دیتا ہے کہ قصل رہے میں جو یانخود (چنا) یا گندم برابرلیوے گا؛ یہ بی جائز ہے یانہ؟ (۱۳۳۲/۱۷۷۲ھ)

الجواب: (الف) ية تجارت شريعت مين تيع مضاربت كے نام مے معروف ہے اس ميں نفع اس تفصيل مے مقرر كرنا جومقرر كيا گيا جائز ہے، ليكن نقصان اس (مضارب) كے ذمے كرنا جائز نہيں ہے، مضاربت ميں نقصان جو كچھ ہوتا ہے وہ روپيدوالے كا ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) و إن وجد أحدهما أي القدر وحده (كالحنطة بالشعير) أو الجنسُ (وحده كالهروي بهروي مثله) حل الفضل وحوم النساء ولومع التساوى فيحل كرّ برّ بكرّى شعير حالاً وهروى بهرويين حالاً، ولو مؤجلا لم يحل (الدر والرد ٤/ ٣٠٤، كتاب البيوع - مطلبٌ في الإبراء عن الربا)

(ب) ایک غلہ کے مقابل دوسری قتم کے غلہ کی نیچ وشراء میں کمی وبیشی تو جا ئز ہے، گرادھار ناجا ئز ہے، (ا) اور حیلہ جواز اس صورت میں بیہ ہے کہ خریف کے اناج کی قیمت مقرر کر کے بیے کہہ دے کہاں کی بیہ قیمت تیرے ذیتے ہوئی، چراس قیمت سے اس قدر گندم ونخو د (چنا) وغیرہ لے لوں گا اور وقت وصول ومقدار وغیرہ معین کرلیوے ۔ فقط

# مختلف حبنس كےغلوں اور نقو د كا أد هار تبادلہ جا ئز نہيں

سوال: (۳۵۶).....(الف) زیدایک روپیه قرض دے کرچار ماہ بعدایک اُٹھٹی اور بارہ آنہ پیسہ لیتا ہے،اور بارہ پیسہ قرض دے کرایک روپیہ نفذ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سوز نہیں؛ کیوں کہ اختلاف جنس ہوگیا۔ (ب) اور چارسیر گیہوں قرض دے کر چھ سیر جو دو ماہ کے بعد لیتا ہے یا چارسیر جو دے کر چھ سیر گیہوں لیتا ہے،اوراس کو بھی جائز کہتا ہے؛ آیا یہ صور تیں جائز ہیں یانہیں؟ (۱۳۸۲/۱۳۸۲ھ)

الجواب: (الف، ب) میصورتین شرعًا جائز نہیں ہیں، اور نقود موزونہ اور غلے میں بصورت اختلاف جنس اگر چہ کی وبیشی جائز ہے، اور تفاضل درست ہے لیکن نسیئہ (اُدھار) جائز نہیں ہے جبیبا کہ حدیث میں ہے فبیعوا کیف شئتم إذا کان یدًا بید الحدیث (۲) لینی بصورت اختلاف جنس جس طرح چاہو کی بیشی کے ساتھ بچ کروجب کہ ہاتھ در ہاتھ ہو یعنی ادھار نہ ہو۔ فقط

### آلوكو گيہوں كے عوض أدھار فروخت كرنا

سوال: (۳۵۷) زید کے پاس آلو ہیں ،اس نے ۵سیر آلو بکرکواس طرح دیے کہ میں ۵سیر گندم فصل رہیج میں لوں گاتو بیدمعاملہ درست ہے یانہ؟ (۱۳۳۲-۳۲/۱۳۹۷ھ)

الجواب: آلوكى بيع بعوض گندم كادهارجائز نهيں ہے: وإن وجد احدهما أى القدر وحده

<sup>(</sup>١) حوالهُ سابقه.

<sup>(</sup>٢)عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة بالفضة ، والبُرّ بالبُرّ ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ؛ مثلاً بمثل ، سواءً بسواءً ، يدًا بيدٍ ؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ (الصحيح لمسلم ٢٥/٢ كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا)

أوالبحنس حل الفضل وحوم النساء ولومع النساوى (۱) (درمخار) البتداكر يول كرے كه زيده سير آلو كركو دے كراس كى قيت اس كے ذمے كردے، اوراس قيمت عنده سير گندم لينا فصل ربيع ميں بوقت معين مقرد كر ليو يو درست ہوجائے گا، بشر طيكه شرا نظ سلم سب بورى ہوجائيں۔

#### كيهول كيد ليآثاخرينا

سوال: (٣٥٨) گيبوں كے بدلے مين آناخريداجائے توبيمبادله جائز يم يانبين؟

(pITT - 19/ATD)

الجواب: بطريق مبادله بيه معامله جائز نبيس بي كيونكه فقباء رحميم الله يسبول كى تخ بعوض اس ك آفي كي كل طرح جائز نبيس فرمات بيس، جيما كدور مخاريس ب الايسجوز بيع البُر بدقيق أو سويق ..... مطلقًا ولو متساويًا لعدم المستوى (٢) وفى الهداية: ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق لأن المجانسة باقية من وجه لأنهما من أجزاء الحنطة ..... فلا يجوز وإن كان كيلًا بكيل الغ (٣)

#### جاول کوجوارہے بدلنا

سوال: (٣٥٩) جاول كوجوارے بدلنا كى ييشى كى صورت ميں جائزے ايانه؟

(pITTF-TT/TZ.)

الجواب: فقرًا كى بيشى درست ب، اورنسيد جائز أبيس كمافى حديث مسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد الحديث (٣)

<sup>(1)</sup> الدرمع الرد ١٠٦/٤ كتاب البيوع - مطلب في الإبراء عن الربا.

<sup>(</sup>٢) الدروالرد ١٩٤/ كتاب البيوع - باب الربا ، مطلب : في استقراض الدراهم عددًا .

<sup>(</sup>٣) الهداية ٨٢/٣ كتاب البيوع ، باب الربا .

<sup>(</sup>٣) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب -إلى قوله - فإذا اختلفت هذه الأضاف فبيعوا كيف شئتم الحديث رواه مسلم (مشكوة المصابيح. ص: ٢٣٣ كتاب البيوع - باب الربا)

# دھان کو چاول کے عوض فروخت کرنا

سوال: (۳۲۰) دھان کی نیچ چاول کے بدلے میں درست ہے یانہیں؟ (۳۲۰-۱۳۳۳ھ) الجواب: دھان کواگر بعوض چاول فروخت کرے تواس میں حسب قاعد دفقہیہ ایسا ہونا چاہے کہ چاول زیادہ ہوں ان چاولوں سے جو دھان میں سے تکلیں ،اگرایسا نہ ہوتو ربایا شبۂ رباہو نے کی وجہ سے معاملہ حرام ہے۔ (۱)

چنادے کرفصل پراس کے برابر گندم لینا سوال:(۳۱۱)ایک شخص نخو د (چنا) دے کرفصل پراس کے برابر گندم لیتا ہے ہے کیسا ہے؟ ۱۳۳۲/۲۲۵۲هه)

الجواب: مكيلات وموزونات مين نسينه (أدهار) ممنوع بهذا بطريق تع بيه معامله ناجائز ب-(۲) فقط

#### باجرہ کے عوض گیہوں کی اُدھار بیع کرنا جائز نہیں

سوال: (٣٦٢) زيد نے عمر کو پانچ سير گيهوں يا چاول ديے اور بچھ وقت معين پر باجرہ يا مکن وغيره دس سير گھبرَ اليا؛ پيجائز ہے يانہيں؟ (١٣٢٥/٥٩١هـ)

الجواب : ميصورت جائز نهيں ہے،أدھاراس ميں جائز نہيں ہے،اگر في الحال ہاتھ در ہاتھ يانج

<sup>(</sup>۱) ولاالزيتون بزيت والسمسم بحل مسمحتى يكون الزيت والحل أكثرمما في الزيتون والسمسم ، ليكون قدره بمثله والزائد بالنُفُل (الدرالمختار مع ردالمحتار ٢٢٠/٤، كتاب البيوع – قبل باب الحقوق في البيع)

<sup>(</sup>٢) وإن وجد أحدهما أي القدر وحده (كالحنطة بالشعير) أوالجنس وحده (كالهروى؛ بهروى مثله) حل الفضل وحرم النساء ولومع التساوى - وفى الشامى فيحل كرّبر بكرّى شعيرٍ حالاً وهروي بهرويين حالاً، ولو مؤجلا لم يحل (الدروالرد ٢٠/٢ ٢٠٠٠ كتاب البيوع - مطلب في الإبراء عن الربا)

سیر گیہوں بمعاوضہ دس سیر باجرہ ومکئ وغیرہ دیے لیے جا کیں تو یہ جا ئز ہے۔(۱) فقط

### بھوسہ کو بھوسہ کے عوض اور اناج کو اناج کے عوض اُ دھار لینا

سوال: (۳۲۳).....(الف) بھوسہ یااناج پرانا مثلاً ایک شخص نے دوسرے کو قرض دیااور میہ کہد یا کہ جب نیا بھوسہ آئے گااس وقت مجھ کواتنا ہی دیدینا ؛ توبیدلین دین جائز ہے یانہیں ؟
(ب) اگر کوئی شخص بھوسہ یااناج وغیرہ ایک من دے کرفصل میں ڈیڑھ من لینا طے کرلے توبیہ جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳/۲۱۳۳ھ)

الجواب: (الف) قرض کے طریق ہے یہ معاملہ درست ہے اور اگریج کامعاملہ اس طرح اُدھار کیا جائے تو ناجائز ہے۔

(ب) یہ ناجائز ہے اور اس کے جواز کا بیطریق ہوسکتا ہے کہ بھوسہ یا اناج قیت کرکے اس کو بھوسہ وغیرہ دیدے اور قیمت اس کے ذمے کردے پھراس قیمت سے ڈیڑھ من بھوسہ وغیرہ لے لے۔

### کمی بیشی کے ساتھ روئی کا سوت سے تبادلہ کرنا

سوال: (۳۲۴) سوت ہے روئی بدلنا کی بیشی کے ساتھ جائز ہے پانہیں؟ (۱۰۸۵/۱۳۳۹هـ) الجواب: سوت دے کر روئی بدلنا کی بیشی کے ساتھ ہاتھ در ہاتھ درست ہے۔ (۲)

# سرسوں ،تل وغیرہ دے کرتیل لینا

سوال: (٣٦٥) سرسوں، تل وغیرہ دے کر اس کے عوض تہائی یا چوتھائی تیل لینا جائز ہے یا نہیں؟اورسرسوں فی الحال دے کر دو چار ماہ کے بعد تیل لیاجائے تو شرعًا جائز ہے یانہیں؟ (١٣٣١/١٥٩٣هـ)

<sup>(</sup>۱)حوالهُ سابقه۔

<sup>(</sup>٢) جاز بيع كرباس بقطن و غزل مطلقًا كيفما كان لاختلافهما جنسًا كبيع قطن بغزل القطن في قول محمد رحمه الله وهوالأصح "حاوى" (الدرالمختار) وفي الشامى: قوله: (وهوالأصح) والمفتوى عليه كما في الاختيار، وفي البحر: أنه الأظهر (الدرالمختار و ردالمحتار ١٥٥/٥ كتاب البيوع مطلب في استقراض الدّراهم عددًا)

الجواب: سرسول كو بعوض ال عربيل على ياتل كو بعوض ال عربيل على مبادله كرنے ميں فقباء نے بيشر طلكھى ہے كہ تيل بجھذا كد بواس تيل سے جو كہ سرسول ياتل ميں ہے تاكہ تيل مقابل تيل كى برابر بوكر يكھ تيل بمقابلہ كھل كے بوجاوے، اورادهارال ميں جائز نبيل ہے بلكہ ہاتھ در ہاتھ بجع بونى چا ہے درمخارو غيرہ ميں ہے: و لا المزيتون بزيت والسمسم بحل سے حتى يكون الزيت و المسلم المحل أكثر مما فى الزيتون والسمسم ليكون قدرہ بمثله و الزائد بالنفل الن (۱) فى الشامى: واعلم أن المحانسة تكون باعتبار ما فى الضمن فتمنع النسيئة كما فى المحانسة العينية وذلك كالزيت مع الزيتون والشيرج مع السمسم الن (۱)

### جن غلوں کا کیلی یاوزنی ہونانص شارع ہے معلوم نہیں ریاع میں مصروف میں منہ منہ منہ میں مصروف کا میں مصروف کی م

ان کی گندم کے عوض اُدھار خرید وفروخت کرنا حرام ہے

سوال: (٣٦٦) مسمى زيديو پارى غله ، كئى، باجره وغيره جن كاكيلى بونا يا وزنى بونانص شارع عمعلوم نيس ايك من نسيئه يعنى وعد برويتا ب، اور بروعده و يره ه من اس كوش گذم ليتا ب، اور به كهتا بكه بيس اتوع فا بهار به شهريس اور به كه جب شرعا ان كى مقدار ثابت نبيس توع فا بهار بهريس باجره ، كمكى وغيره وزنى بيس - حالانكه زيد كشهر بيس گذم ، جوجميع غلات وزنى بيس، زيد نے گذم ، جوكوكيلى قرار ديا ، اور باجره ، كمكى وغيره وزنى بيس - حالانكه زيد كشهر بيس گذم ، جوجميع غلات وزنى بيس، زيد نے گذم ، جوكوكيلى قرار ديا ، اور باجره ، كمكى كوع فا وزنى قرار ديا ، كالف قد راور كالف جنس ثابت كرك تفاصل و نسيئه يعنى وست بدست زيادتى اور بعد ميعاد بالكل درست بجه كرعوام الناس بيس جائز كشهرا ديا ب، اور بيه معامله عوام مين يجيل ربا به مسمى زيد كوغمر نے دوكا كه بيد بهروجه ناجائز اور ديا يعنى سود ب، اس ليے كه جميع غلات كاكيلى بونائص شارع سے قياسا ثابت و معلوم ب، حديث عباده بن صامت والى سسس عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة ، و البُرّ ب السبُر ، و الشعير ، و التمر بالنه ما ، و الملح بالملح ، مِنالاً بمِنل ، سواء بالفضة ، و البُرّ ب السبُر ، و الشعير ، و التمر بالنه من ، و الملح بالملح ، مِنالاً بمِنل ، سواء و الملح بالملح ، مِنالاً بمِنال ، سواء و الملك ، و الملح بالملح ، مِنالاً بمِنال ، سواء و الملح بالملح ، مِنالاً بمونال ، سواء و المهم و الملح بالملح ، مِنالاً بمينال ، سواء و المهم و المهم و المهم و الملح بالملح ، مِنالاً بموراً و المهم و ا

<sup>(</sup>١) الدرالمختارمع الشامي ٢٢٠/٢ كتاب البيوع \_ قبل باب الحقوق في البيع .

<sup>(</sup>٢) الشامي ١٤/٤ كتاب البيوع - مطلب في استقراض الدراهم عددًا .

بسواءِ ، يدا بيد، فبان احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان بدا بيد (۱) دواه الستة من حديث عبادة بن الصامت إلاالبخارى — تمثيل ب، علماء جميع غلات كواى برقياس كرتے بيں ،عرف بيں غلات كاكيلى وزنى بونا معترفييں ، اسواغلات ، تمر ،سونے چاندى ، نمك وغيره اور چيزوں كوعرفى قرارديں مح جن كاتمثيلا اور اشارة پية نه بو، اور نص كوعرف تغيرفبيں د سيكتا ابدا اور المام ابو يوسف رحمه الله كنزد يك عرف مشهور في شارع تبديل بوسكتا بشايد كه وقت شارع كروائى بوسكتا بشايد كه وقت شارع كومون كيلى بو، اور رواج بيلى بو، اور رواج بيلى اجازت تغيركى ب، تب بهى زيد كے شهر بيلى غلات وزنى بى بيلى الله صورت بيلى بحق گندم ، باجره ، كئى وغيره كى مقدار يكسال باس وجه سے عمر ناجا كز اور ربائح برا تا ہے ، زيد كوعر بدايت ويتا ہے كه بيطريقة اللى النار مندوؤل كا ہے ، اس سے في اور تو به كراور ملمانوں كومت لوث ، اور ناجا كز رواج رباكا جہال ميلى نه يعيلا تا چاہيك كه موجب غضب رب ہے ، يه حيله نه كرنا چاہے اس كامرتكب فاسق اور طائل جانے والا كافر ہے ، اور زيد كہتا ہے كه شرعا طال وطيب ہے اس كامرتك اس اس كامرتكب فاسق اور طائل جانے والا كافر ہے ، اور زيد كہتا ہے كه شرعا طال وطيب ہے اس كاحرام كرنے والا فاسق اور كافر ہے ۔ بينواتو جروا (١٣٣٨ -١٣٣٣ هـ)

الجواب: قول عمراس باب مل صحيح ب، اورزيد خطا پر بعرف كا اگر لحاظ كيا جائے جيما كه امام ابويوسف رحمه الله كا قول ب، اور حقق ابن بهام رحمه الله نے اس كوتر جيح دى ب، اوركافى ميں كها: الفتوى على عادة الناس (٢) توجيما كمكى وغيره عرفاوزنى بيں گندم وجووغيره بھى وزنى بيں اوروزتى سے بان كامعا ملہ ہوتا ہے، پس عرفا قدر دونوں جنسوں ميں متفق ہے، جس سے نسيد حرام ہوجاتا ہے۔ كما في كتب الفقه وإن و جدا حده ما أى القدر و حده أو الجنس حل الفضل و حرم النساء (٣) وقدروى دعوا الربا و الريبة (٣) فقط

<sup>(</sup>١) الصحيح لمسلم ٢٥/٢ كتاب المساقاة والمزارعة - باب الربا.

<sup>(</sup>٢) الدر المختارمع ردالمحتار ١١٠/٢ كتاب البيوع - باب الربا - مطلب في استقراض الدراهم عددًا.

<sup>(</sup>٣) الدرمع الرد ١٠٦/٤ كتاب البيوع - مطلب في الإبراء عن الربا .

<sup>(</sup>٣) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن آخر مانزلت آية الرباء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبض، ولم يفسرها لنا؛ فدعوا الربا والريبة (مشكاة المصابيح ص:٢٣٦ كتاب البيوع - باب الربا)

#### ایک رویبیاورنومن جو کے عوض بیں من جو لینا

سوال: (٣٦٧) شخصے کے رانہ من جودیک روپیة قرض داد بایں شرط که بعد چندیں مدت بعوض آل نه من و یک رو پیمقروضه بست من جو باید داد \_این صورت جائز است یانه؟ (۱۳۴۲/۲۱۹۸ه) الجواب: اگرنسیئه نه بودے ایں صورت جائز بودے، چرا کداز بست من جو ندمن جو بمقابله جنس اوكرده باقي يازده من جوبمقابله يك روبية شدے وايں جائز است كما في بيع در همين و دينار بدرهم و دينارين بصرف الجنس بخلاف جنسه . وفي الشامي : أي تصحيحًا للعقد (١) ترجمه: سوال: (٣٦٧) ايك شخف نے كسى كونو (٩) من جو اورا يك روپية قرض دياا س شرط يركه

اتنی مدت کے بعدان نو (۹) من بھو اورا یک روپیہ مقروضہ کے عوض، میں من بھو دینے پڑیں گے؛ آیا یہ صورت جائزے یانہیں؟

الجواب: اگرمعامله أدهار نه ہوتا تو بیصورت جائز ہوتی ؛ کیونکہ ( أدهار نه ہونے کی صورت میں ) میں من جومیں سے نومن جواس کی جنس کے مقابلہ میں گردانے جاتے اور باقی گیارہ (۱۱) من بو (اپنی مخالف جنس) ایک روپید کے عوض میں ہوتے اور بیصورت جائز ہے جبیا کہ درمختار میں ہے: دُوور ہم اور ایک دینار کی بیج ایک درہم اور دو دینار کے موض جائز ہے۔ایک جنس کو دوسری جنس کا عوض کھبرانے کی وجہ ہے،اورشامی میں ہے: یعنی عقد کوضیح قرار دینے کے لیے (ایسا کرناضروری ہے ) فقط

# کپڑا اُدھارفروخت کرنااور جار ماہ کے بعد ایک آنه فی روییه منا فعدلگا ناسود ہے

سوال: (٣١٨) زيدمولوي إور كيرے كى تجارت كرتا ہے، دس آنے كا مال دوآنے في روپیمنافع کے حساب سے دکا نداروں کے ہاتھ فروخت کرتا ہے،اگر کسی شخص کے پاس زید کاروپیہ چار ماہ سے زائدرہ جائے تو وہ بعد ہر چار ماہ کے بقایا پر ایک آنہ فی روپیہ پھر منا فعد لگا تا ہے، یہ منا فعد لگا ناجائز (١) الدرالمختار والشامي ١١/١٤ كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب في بيع المفطَّضِ وَالْمُزَرْكُشِ وحكم عَلَم الثوب .

ے انہیں؟ (۱۲۲۲-۲۲/۲۲۲).

الجواب: بيمنا فعدلگانا اور ليناشر غا درست نبيں ہے بلكہ حرام اور ربوا ہے۔

خالی ڈبداور بٹرول کی قیمت دے کر بھراہوا بٹرول کا ڈبنحریدنا

779

سوال: (٣٦٩) پڑول تیل جوموٹر میں استعال ہوتا ہے اس کے فرید کاطریقہ بازار میں سے ہے کہ خالی ڈیداور تیل کی قیمت دے کر دوسراڈیہ بھراہوا فرید لیتے ہیں بیفرید نا جائز ہے یانہیں؟ ۱۳۳۲/۱۳۹۲ه)

الجواب:اس طرح خريد وفروخت جائز ہے۔

#### ہندوخریدارہے بھی سودلینا جائز نہیں

سوال: (٣٧٠) ہم لوگ تجارت سوت وغیرہ کی کرتے ہیں جو مال ہم سے ہندوخرید کرلے جاتے ہیں اس کاروپیہ پانچ چھے ماہ میں بہ مشکل ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کواصل قبت سے زیادہ کچھ دینانہیں پڑتا، اور جوہم ان سے مال خریدتے ہیں تو وہ بعدا کیک ماہ کے ہم سے روپیہ پینکڑہ کا سود لے لیتے ہیں، ہم لوگ نہایت پریثان اور مقروض ہوتے جلے جاتے ہیں تو ہم کو ہندوؤں سے پچھزیادہ لینا جائز ہے؟ ہیں،ہم لوگ نہایت پریثان اور مقروض ہوتے جلے جاتے ہیں تو ہم کو ہندوؤں سے پچھزیادہ لینا جائز ہے؟

الجواب: سود لینا ہندوؤں سے بھی جائز نہیں ہے؛ البتہ اضافہ کی صورت میہ ہو علی ہے کہ اس حماب سے قیمت مال کی بوھادی جائے؛ کیونکہ میہ جائز ہے کہ شن مؤجل ہونے کی وجہ سے قیمت بوھادی جائے۔(!)(برایہ وغیرہ) فقط

#### بائع ہے قرض لے کرمبیع کی قیمت ادا کرنا

سوال: (۳۷۱) مثلازید کے پاس ایک آم ہے مرزید کے پاس آیا، اور آم کی قیت معلوم کی زید نے مبلغ میں روپے ترید کرنامنظور ہے، لیکن نے مبلغ میں روپے تیت آم ظاہر کی، عمر نے کہا: یہ آم مجھ کو بہ قیمت میں روپے ترید کرنامنظور ہے، لیکن (۱) الاہری اند یزاد فی النصن لأجل الأجل (هدایة ۲۳/۳ کتاب البیوع - باب المرابحة والتولیة)

آپ جھے کو مبلغ سوروپے ایک سال کے واسطے قرض دید بجیے اور اس میں ہے مبلغ ہیں روپے قیمت آم مجرا کر لیجیے چنانچہ زید نے وہ آم اور مبلغ استی (۸۰)روپے نقد دے کر بغرض اطمینان ایک دستاویز مبلغ سوروپے کی لکھوالی ۔ صورت مذکورہ جائز ہے یا داخل سود ہے؟ (۱۳۳۲-/۲۴۷س)

الجواب: اگر در حقیقت وہ آم ہیں روپے کا ہے اور قرض کی وجہ سے قیمت آم کی زیادہ خیس ہے تو سیمعاملہ درست ہے۔ (۱) فقط

# کیٹروں کے نقوش اورگل بوٹے کا حکم

سوال: (۳۷۲) زید کہتا ہے کہ بناری کپڑوں کوجن میں سے کلابقون (۲) لگتے ہیں سیف محلی پر قیاس نہیں کر سکتے ؛ جس سے شرط تقابض ضروری ہو، کیونکہ بناری کپڑوں کے نقوش اور مزرکش تنبیہ کر کے تحقیق علامہ شامی محف توابع ہیں۔ چنانچہ شامی باب بچ الصرف ذیل قول مفضض اور مزرکش تنبیہ کر کے لکھتے ہیں بہ خلاف العلم فی الفوب فانه تبع محض (۳) پس شریعت نے ان کا اعتبار ساقط کردیا ؛ چنانچہ پھر لکھتے ہیں و لا کلالك علم الفوب لأن الشرع أهدر اعتباره حتی حل استعماله (۳) وراس کے پہلے بھی ان نقوش کی نبیت تحقیق فرما چکے۔ إن المعتمد عدم اعتباره فی الممنسو ج (۳) علاوہ ازیں حلیم سیف مقصود بالبیع ہے جسیا کہ شامی میں وہیں پر ہے : فبانه قائم بعینه غیر تابع بل هو علاوہ ازیں حلیم سیف مقصود بالبیع نہیں ہیں ؛ بلکہ مقصود بالبیع نہیں والی ہے ؛ یہ مض تو الع ہیں ، آیاز ید کی یہ تقریر مفید عدم تقابض کو ہے ؟ اور زید یہ بھی کہتا اصل مقصود بی پیڑوں کی ہے ؛ یہ مض تو الع ہیں ، آیاز ید کی یہ تقریر مفید عدم تقابض کو ہے ؟ اور زید یہ بھی کہتا ہے کہ بناری کپڑے کا اُدھار لین دین عام طور پر علماء جہلاء امراء غرباء کررہے ہیں اس میں شرط تقابض سے کہ بناری کپڑے کا اُدھار لین دین عام طور پر علماء جہلاء امراء غرباء کررہے ہیں اس میں شرط تقابض سے حرج عظیم ہوگا۔ (۱۳۳۳-۱۳۳۱) ہوں

<sup>(</sup>۱)اگر قرض کی وجہ ہے آم کی قیمت زیادہ کی ہے توبیع عینہ ہوجائے گی جس پر حدیث میں وعید آئی ہے۔ سعیداحمہ (۲) کَلاَبَتُّون: جاندی یاسونے کے تار جوریثم پر چڑھا کرئنے جاتے ہیں، جاندی یاسونے کے تاروں کی ڈور (فیروز اللغات)

<sup>(</sup>٣) الدرالمختار وردالمجتار: ١٥٩/٥-٣١٠ كتاب البيوع - باب الصرف، مطلبٌ في بيع المفضّض والمزركش وحكم علم الثوب.

الجواب: پورى عبارت ورمخاراور شامى كى اس بارے ش يہ عادر مخارش ب و الأصل أنه متى بيع نقد مع غيره كم فَضَضْ وَمُزَرْكُشِ بنقد من جنسه شرط زيادة الثمن فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط (١)

ثاكي شيء تنبيه: لم يذكر حكم العلم في الثوب وفي الذخيرة: وإذا باع ثوبًا منسوجًا بذهب بالذهب الخالص لا بد لجوازه من الاعتبار، وهو أن يكون الذهب المنفصل أكشر، وكان ينبغي أن يجوز بدونه لأن الذهب الذي نسج خرج عن كونه وزنيًا ولذا لا يباع وزنًا، لكنه وزني بالنص فلا يخرجه عن كونه مال ربا. ثم قال: وفي المنتقى أن في اعتبار الذهب في السقف روايتين فلا يعتبر العلم في الثوب، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يعتبر وفي التتارخانية عن الغياثية: ولو باع دارًا في سقو فها ذهب بذهب، في رواية لا يجوز بدون الاعتبار لأن الذهب لا يكون تبعًا بخلاف علم الثوب والإبريسم في الذهب فإنه لا يعتبر لأنه تبع محض. وظاهر التعليل أن ذهب السقوف عين قائمة لا مجرد تمويه، ويدل عليه ما قدمناه آنفًا عن الكافي من أن المموّه لا يعتبر لكونه لا يخلص . وفي الهندية عن المحيط: والدار فيها صفائح ذهب أو فضة بيعها بجنسها كالسيف المحلي.

وحاصل هذا كله اعتبار المنسوج قولاً واحدًا، واحتلاف الرواية في ذهب السقف والعلم وأن المعتمد عدم اعتباره في المنسوج، وقد علم بهذا أن الذهب إن كان عيناً قائمة في المبيع كمسامير الذهب و نحوها في السقف مثلاً يعتبر كطوق الأمة وحلية السيف، ومثله المنسوج بالذهب فإنه قائم بعينه غير تابع، بل هو مقصود بالبيع كالحلية والطوق، وبه صار التوب ثوبًا ولذا يسمى ثوب ذهب، بخلاف المموه لأنه مجرد لون لا عين قائمة، وبخلاف العلم في الثوب فإنه تبع محض فإن الثوب لايسمى به ثوب ذهب، ولا يرد ما قدمه الشارح من أن الحلية تبع للسيف أيضًا فإن تبعيتها له من حيث دخولها في مسماه عرفًا سواء كانت فيه أوفى قرابه لكنها أصل من حيث قيامها بذاتها وقصدها بالشراء كطوق الجارية، ولا كذلك علم الثوب لأن الشرع أهدر اعتباره حتى حل استعماله، لكن

<sup>(</sup>١) حواليه سابقه-

خريدوفروخت كأبيان

منسخی أنه لو زاد علی أربعة أصابع أن يعتبر هنا أيضا، هذا ماظهر لی فی تحوير هذا المحل فت أمل (۱) انتهی تول در مخار اورروايت ذخيره عنوب منسوج بذبب مين مطلقا هم بيع صرف معلوم بوا، اورروايت منتی علم توب مين اس حد تک بوا، اورروايت منتی علم توب مين اس حد تک عدم اعتبار مانا گيا كه اس كا استعال شرعا جائز بهواگر چارا گشت سے زياده بنواس كا اعتبار ب، اور هم عدم اعتبار مانا گيا كه اس كا استعال شرعا جائز بهواگر چارا گشت سے زياده بنواس كا اعتبار ب، اور هم تعظم صرف اس مين جارى بهوگا، پس چونكه موقع احتياط كا به اور دعو المد به و الويسة (۲) وارد به اس يع صرف اس مين جارى بورگا، پس چونكه موقع احتياط كا به اور دعو المد به و اور اگر اس مين عدم اعتبار كومعتمد مانا جاو بو تو زائد از چارانگشت مين كوئي گنجائش اس كي نبين كه اس كو بحى معتبر كها جاو به بهر حال عو ما بنارى كيشر ول مين تقابض كی شرط كو باطل كرنا اور غير معتبر سجوناكس كه نزد يك سيح نبين به اور عرف ورواج كرام كوطلال كرد ين مين معتبر نبين به وقط

#### جاندی کے بدلے جاندی دی جائے تو مساوات ضروری ہے

سوال: (۳۷۳) جاپانی سکہ چاندی کا جاری ہے جو غالبًا یہاں کے انگریزی تین روپے کے برابر قیمت میں ہوتا ہے وزنا مختلف، کبھی وہاں کے سکے کی قیمت یباں تین روپے، کبھی چارروپے، کبھی جاروپے، کبھی چاروپے، کبھی جارتے ہیں روپے ہوتی ہے خوضیکہ قیمت بڑھتی گھٹی رہتی ہے تواگر جاپانی سکے ہم نے مال خریدا تواس کی قیمت یباں ادا کرنا پڑتی ہے جس کی چاندی وزن کے اعتبار سے زیادہ ہو جاتی ہے؛ یہ جائز ہے پانہیں؟ (۱۳۲۹/۱۸۲۷ھ)

الجواب: چاندی کے بدلے چاندی اگر دیجائے تو مساوات ہونی ضروری ہے کی وہیشی حرام ہے؛ (٣)البتة اگر غیرجنس معاوضہ میں دیدی جائے تو معاملہ جائز ہوجا تا ہے۔

<sup>(</sup>۱) حوالة سابقه

<sup>(</sup>٢) عن عمرين الخطاب رضى الله عنه قال: إن آخر ما نزلت آية الربا، وأن رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة رواه ابن ماجة والدارمي (سنن ابن ماجة ص: ١٦٣ أبواب التجارات – التغليظ في الربا)

<sup>(</sup>٣) عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلا بمِثل ....ولا تبيعوا الورق إلا مِثلا بمِثل الحديث (الصحيح لمسم ٢٣/٢ كتاب المساقاة والمزارعة ، باب الربا)

# چاندی کے زیور میں تا نباوغیرہ ملا ہوا ہو تو اس کو کمی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا

سوال: (۳۷۳) زیور میں تا نباوسیسه ملا ہوا ہوتا ہے تو دہ زیور چاندی کا ہوگا یانہیں؟ اور فروخت کرنے میں کی بیشی درست ہوگی یانہیں؟ (۱۲۲۸/۲۸۴ه)

الجواب: اگر جاندی زیادہ ہاورغالب ہاورتا نبادغیر، مغلوب ہوتو غالب کا اعتبار ہوکروہ متام زیور جاندی شار ہوگا و غالب الفصة فصة (۱) (ورمخار وغیرہ) اور فروخت کرنے میں اگر غیرجنس مثلاً پیه وغیرہ مقالبے میں ہوتو کمی وبیشی درست ہے در نہیں۔فقط

#### سونا، جاندي كوأ دهاربيجنا

سوال: (۳۷۵) ہندوستان کے بڑے تاجروں کی سونے چاندی کی بچے اس طور پر ہوتی ہے کہ مشتری نے مثل ہزار تولیسونا آج کی تاریخ میں آٹھ روز بعد لینے کے وعد بے پرنرخ مقرر کر کے خرید لیا،
لیکن قبضہ جے پر بعداختیام میعادمقررہ کے ہوتا ہے؛ یہ بچے وشراء جائز ہے یانہیں؟ (۴۲۲/۴۲۱ھ)
الجواب: بچے نذکور صحیح نہیں ہے بلکہ حرام ہے کھا ورد فی الحدیث المعروف (۲) فقط

# کمی ،بیشی کے ساتھ روپیاورریز گاری کا تبادلہ کرنا

سوال: (٣٧٦) پیشہ صرافی یعنی بٹالے کر بیسہ لیناشرعا جائزے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو کیا پیغل صراف کے لیے مخصوص ہے یا ہر مخص کے لیے جائز ہے؟ نیز صحابہ بنی اللّٰہ عنہم اور تا بعین میں سے س نے

(۱) وما غلب فضته و ذهبه فضة وذهب حكمًا (الدرالسحتارمع الشامي ٣١٢/٨ كتاب البيوع، مطلب: مسائل في المقاصّة)

(٢)عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة بالفضة ، والبُرّ بالبُرّ ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ؛ مِثلاً بمِثلٍ ، سواءً بسواءً ، يدًا بيدٍ ؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شنتم إذا كان يدًا بيدٍ (الصحيح لمسلم ٢٥/٢ كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا)

اس كام كوكيا بعج اوران كاكيانام تفا؟ اوركبال مكن تفا؟ (١٣٣٧/٢٣٣)

الجواب: بو معاملة شرخا درست ہاں بین کی خاص شخص کی تخصیص نہیں ہوتی مثا بو معاملہ تع الدرست ہو وہ برایک کے لیے درست ہے صراف ہو یا نہ ہو، پس تع فلوس کی یعنی پیدوں کی روپیہ کے عوض کی بیشی کے ساتھ درست ہے (۱) اس لیے کہنی بدل گئی ہے، اور جب جنس مختلف ہوجائے تو کی وہیشی درست ہے جیسا کہ حدیث شریف اجناس مختلف کی باہم تع کرنے میں فباذا اختلفت هذه الاصناف فیسعوا کیف شنتم اذا کان بدا بید رواہ مسلم (۲) وارد ہے یعنی جب بیاجتاس مختلف ہوجائیں تو پجرجس طرح چاہوتی کرو، پس اگر ایک روپیہ کے پیسے بجائے سولہ آنے کے پندرہ آنے دیو ہوجائیں تو پجرجس طرح چاہوتی کرو، پس اگر ایک روپیہ کے پیسے بجائے سولہ آنے کے پندرہ آنے دیو ہوجائیں تو پجرجس طرح کے باو تع کرو، پس اگر ایک روپیہ کے پیسے بجائے سولہ آنے کے پندرہ آنے فاہت ہوجا تو پیراس امرک دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صحابہ وتا بعین میں ہے سے اس کا جواز کام کو کیا ہے؟ اوران کا کیا تام تھا؟ اور کہاں مسکن تھا؟ اس تم کی با تیں جہالت کے سوالات ہیں کیونکہ جوام آن مخضرت بین پیلے کے ارشاد سے ثابت اور جائز ہوگیا اور فقہاء عظام نے اس کو لیا اوراس پڑمل کیا یعنی اس کو جائز رکھا تو پجراس کی کیا ضرورت رہی کہ مید پیشہاس زمانہ میں سے کیا؟ ایسے سوالات کیا تام کی کے دریت وفقہ سے ممانعت ثابت ہے، دسول اللہ بین پیشہاس زمانہ میں سے کیا؟ ایسے سوالات لیعنی کرنے کی حدیث وفقہ ہے ممانعت ثابت ہے، دسول اللہ بین پیشہاس زمانیا ہے کہ مسن حسن اللیمی کی حدیث وفقہ ہے کہ مالا بعدیہ (۲)

(۱) واضح رب كدقد يم زمان من رو بيي المرى كا موتا تقااورد يزگارى دوسرى دهات سے بنى تقى اس كيان كى درميان كى بيشى كے ساتھ رئے جائز تى ، ليكن موجود دوور من رو بيكا غذاور دوسرى دهات سے بنا ہے ، لبذاريز گارى كساتھ تاد كے دوت كى بيشى ناجائز ہے ۔ ومشائعت الم يفتوا بجواز ذلك فى العدالى والغطار فقه ؛ لأنها أعز الأموال فى ديارنا ، فلو أبيح التفاضل فيه يفتح باب الموبا (هداية: ٣/٩٠ كتاب الصرف) (٢) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال:قال دسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والمفضة بالمفضة ، والبُر بالبُر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ؛ مِثلاً بمثل ، سواءً بسواء ، يدًا بيد ؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (الصحيح لمسلم ٢٥/٢ كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا)

(٣)عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام السمرء تركه مالا يعنيه (جامع التومذي ٥٨/٢ أبواب النوهد، باب ما جاء من تكلّم بالكلمة ليضحك الناس)

سوال: (۳۷۷) مسلمان بنیوں کی وکان ہے ایک روپیہ کے پیسے اور ریز گاری سولیہ آنہ لا تھی ہم میں ان پیسوں کو ایک دھیلا ( آوھا بیسہ ) کم سولیہ آنہ فروخت کرتے ہیں بیرجائز ہے یانہیں؟ ۱۳۲۵/۱۷۲۲)

الجواب: روپیے کے مقابلے میں جب پیے ہوجاویں تو کی وبیشی درست ہے، پس اگر ایک روپیے کے عوض پونے سولد آنے کے پیمے یا (ایک) دھیلا کم سولد آند دیوے تو درست ہے۔

سوال: (۳۷۸) ایک روپیے پیمے صراف ہے لوتو پونے سولد آنے دیتا ہے، پس پونے سولہ آنے یا سواسولد آنے لیناورست ہے یانہیں؟ (۱۲۵۷/۱۲۵۲ھ)

الجواب: روپیے کے عوض میں پیمے لیے دیے جاوی تو پونے سولہ آنے لینا یا سواسولہ آئے لینا درست ہے۔ فقط

سوال: (۳۷۹)چودہ آنے دے کرایک روپیہ لے سکتے ہیں یانہیں؟ (۳۲۹/۳۲۱ھ) الجواب: ایک روپیہ کے بدلے چودہ آنے کے پیمے لے سکتے ہیں، لبنا دینا اس طرح درست سے لاختلاف الجنس۔ (۱) فقط

#### تکی بیشی کے ساتھ نوٹ اور رو پید کا تبادلہ کرنا

سوال: (۳۸۰) دس روپیہ کے نوٹ کو پونے دس یا سوادس میں فروخت کرنا جائز ہے یا کی بیشی سود میں داخل ہے؟ (۱۳۲۷/۲۵۱)

الجواب: نوٹ کو کمی بیشی میں لینادینا سودمیں داخل ہے درست نہیں ہے۔

سوال: (۳۸۱) نوٹ کے لین دین میں اکثر پار ہا گھاٹا دکا ندار لیتے دیتے ہیں مثلاً سورو پیدگا ایک قطعہ نوٹ بھی ایک سوایک میں اور بھی اٹھانوے میں لیتے دیتے ہیں ریکی بیشی درست ہے یانہیں؟ ۵۷۷ / سوری)

الجواب: نوٹ کے لین دین میں زیادہ و کم لینا بقاعدہ شریعت جائز نہیں ہے، لیکن بہ مجبوری (۱) وإن وجد أحده ما أي القدر وحدہ أوالجنس (أى وحدہ) حلّ الفضل وحوم النساء

(الدرالمختارمع الشامي: ١/١٠٠٠ كتاب البيوع - مطلب في الإبراء عن الربا)

نوٹ کے بھنانے میں اگر پورار دیپیکوئی نہ دے توا پناحق کچھکم لے لینا درست ہے۔

سوال: (۳۸۲) نوٹ کوروپیے نے فروخت کرنے میں کی بیشی جائز ہے یانہیں؟ اور ادھار بھی درست ہے یانہیں؟ (۳۸۲-۱۳۳۳ھ)

الجواب: ٹوٹ کوکم وہیش روپیے سے فروخت کرنا ناجا تزاور رہا ہے کما فی الحدیث المشہود:
مِثلاً بمثل فمن زاد و استزاد فقد أربی (۱) كيونك نوئ حقيقت ميں وثيقدروپيدكا ہے لي وہ قائم مقام
روپيدكا ہے، اگر كى بيشى ہوگى تو مطلب بيہ واكسوروپيدكوسوروپيداور چارا نہ سے فروخت كيا اور بينا جائز
ہے، اورا گر بجھ پسے روپيوں كے ساتھ ہوں تو درست ہاور نوٹ اور روپيد كے معاوضہ ميں اُدھار بھى
حرام ہے كما فى حديث يدًا بيد (۱) فقط

سوال: (۳۸۳) استبدال نوٹ کا روپیہ کے ساتھ بچے صرف ہے یائیں؟ اور جوشرا نطافقہاء نے بچے صرف میں شرط کیں ہیں وہ یہاں بھی مشروط ہوں گی یائییں؟ اور برتقدیر دس روپیہ ٹمن مجیع بین البائع دامشتری مقرر ہوجانے پر مجبور کیا جاسکتا ہے دائمشتری مقرر ہوجانے پر بائع دس روپیہ کا نوٹ لینے سے انگار کرتا ہے کیا نوٹ لینے پرمجبور کیا جاسکتا ہے یانہ؟ اور بصورت غصب اگرنوٹ ہلاک ہوجائے تو غاصب کونوٹ دینا ہوگایاروپیہ؟ (۲۰۳۲ھ)

الجواب: ال معنی کے اعتبار سے بیچ صرف ہے کہ کی وبیشی درست نہیں ہے، اور در حقیقت نوٹ و شیقہ اور حوالہ رو بیہ کا ہے، اور مستحق شمن دس رو بیہ مثلاً نوٹ کے لینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور غصب نوٹ کی صورت میں نوٹ ہی دینا ہوگا اور رو بیہ بھی دے سکتا ہے۔

سوال: (۳۸۴) نوٹ پر بٹالینادینامثلاً بچاس روپیکا نوٹ ۴۹ میں لینایادیناجائز ہے یانہیں؟ ۱۳۲۸/۱۸۵)

الجواب: نوٹ درحقیقت اس مقدار روپیه کاو ثیقہ سرکاری ہے جواس کے اندردری ہے، پس بٹا اینادینا نوٹ پراییا ہی جیسا کہ دوپیہ کے وض روپیم وہیش دیالیا جائے پس جیسا کہ دوسود ہے، یہ

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبُرّ بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلاً بمثل، يدًا بيدٍ فمن زاد واستزاد فقد أربى الحديث (الصحيح لمسلم ٢٥/٢ كتاب المساقاة والمزارعة - باب الربا)

بھی سود ہے، لیکن چونکہ ٹوٹ بڑانے میں بوراروپیہ لمناد شوار ہوگیا ہے تواس لیے نوٹ بھنانے والا مجبور ہے بھی سود ہے بٹادینے کی بہ ضرورت اجازت ہو سکتی ہے، اس تاویل سے کہ صاحب نوٹ نے بٹادینے پر،اس وجہ سے بٹادینے کی بہ ضرورت اجازت ہو سکتی ہے، اس تاویل سے کہ صاحب نوٹ نے بچھا بناحق جھوڑ دیا، لیکن لینا بٹاکاسی حال درست نہیں ہے، ہاں اگر بہ مقابلہ غیر جنس سے ہومثلاً پیسیہ وغیرہ بھی بچھ مقابلے میں ہوں تو بوجہ تبدیل جنس کے کی وبیشی درست ہے۔ (۱) فقط

پیسرویره ن پره ما بستان اور اور به برین سے خرید ناشر عاجا کزے یا ممنوع ؟ (۱۰۱۱/۱۰۲۱ه)

الجواب: نوٹوں کو کی وبیش سے خرید ناشر عاجا کزے یا ممنوع ؟ (۳۸۵ اور پید پر کی وبیش الجواب: نوٹوں کو کی وبیش سے خرید نااور فروخت کرناالیا ہی ہے جیسا کہ نقدرو پید پر کی وبیش لینادینا، پس جیسے وہ حرام ہے ہی حرام ہے کیونکہ در حقیقت نوٹ و شیقہ اس مقدار روپید کا ہے جواس میں درج ہے اصل سئلہ یہی ہے، البتہ اس وقت چونکہ نوٹ کا روپید پورا کوئی نہیں دیتا تو بہ مجبوری ابنا کی چوت چور کر بنام بٹا کچھ بیسدو کر نوٹ بھنانا بہ ضرورت جائزے کے مما قبل الضرورات تبیح کے مقافل الضرورات تبیح المحظورات (۲) و ماضاق أمر إلااتسع (۳)

# بالینادینا درست ہے یا ہیں؟

سوال: (٣٨٦) نونوں پر کمی وبیشی لیناجائزے یانہیں؟ (٣٨٦/١٢٩٨)

الجواب: نوٹ برکی بیشی لینادرست نہیں ہے کیونکہ نوٹ حقیقت میں وثیقہ ہے اس رقم کا جواس میں درج ہے ہیں معاوضہ ای رقم کا ہوتا ہے جواس میں درج ہے ہی بقاعدہ بیع المذھب والمفضة یدا اللہ میٹلا بسمٹل (۳) نقذاور برابر برابر ہونا چاہے، البتہ جب کہ نوٹ بھنانے کے وقت نوٹ لینے

- (۱) وإن وجداً حدهمما أي القدروحده أو الجنس (أي وحده ) حلّ الفضل وحوم النساء (الدر المختار و الشامي: ٢/٤٠ كتاب البيوع مطلب في الإبراء عن الربا)
  - (٢) قو اعدالفقه، ص: ٩٨، قاعره: ١٤٠
  - (٣) الشامى: كتاب البيوع مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصودًا.
- (٣) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبُر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يدًا بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى الحديث (الصحيح لمسلم ٢٥/٢ كتاب المساقاة والمزارعة باب الربا) =

والا پورار دیبیہ نہ دے تو بہ مجوری کچھ کم لے لینا اور اپنا کچھ حق چھوڑ دینا درست ہے، مگر بیشی کے کیلیسی والے کے حق میں دہ بٹالینا درست نہیں ہے۔(۱)

> سوال: (۳۸۷) نوٹ پر بٹالینا کیساہے؟ اگر مقابل فلوں ہوں تو جائز ہے یانہیں؟ ۱۳۲۷/۱۳۰۵)

الجواب: نوٹ پر بٹالینادیتا جائز نہیں ہے بلکہ سود ہے، لیکن اگرنوٹ کاروپیہ پورا کوئی نہ دی تو بہ مجبوری اپنا پچھ تن حجبوڑ کر کم روپیہ لے سکتا ہے لیکن بٹالینا مسلمان کو کسی حال حلال نہیں ہے، اور اگر مقابلے میں کچھ پیسے ہوں تو حیلہ جواز کا ہوسکتا ہے۔

سوال: (۳۸۸) جونوٹ ایک روپیہ کا پاس سے زیادہ قیمت کا ہے بالعموم بازار میں اس پرایک بیسہ یا اس سے زائد کچھ بٹابھنانے کے وقت لیا جاتا ہے، لہذا کسی مسلمان کو اس کا لینا یا دینا شرغا کیسا ہے؟ (۱۳۳۷/۲۵۱۳)

الجواب: نوٹ پریٹالینا دینا دراصل ناجائز ہے کیونکہ بیر باہ، اور ربا کالینا دینا دونوں ناجائز ہیں (۲) کیکن اس مجوری کی وجہ سے کہ بدون بٹا کے نوٹ کا روپیہ پورانہیں دیتے اس وجہ سے یہ بچھ کر کہ اپنا کچھ تی چھوڑ تا ہوں کم لینا جائز ہوسکتا ہے، لیکن لینا بٹا کا مسلمانوں کو کسی طرح درست نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ مجبوری نہیں ہے۔ فقط

فإن باع فضة بفضة أوذهبًا بذهب لا يجوز إلا مثلًا بمثل وإن اختلفت في الجودة والصياغة،
 ولابد من قبض العوضين قبل الافتراق (هداية: ١٠٣/٣) كتاب الصرف)

<sup>(</sup>۱) ومشائخنا لم يفتوا بجواز ذلك في العدالي والغطارفة ؛ لأنها أعز الأموال في ديارنا ، فلو أبيح التفاضل فيه يفتح باب الربوا(هداية: ١٠٩/٣ كتاب الصرف)

<sup>(</sup>٢) وعلة الرب القدر والجنس، وفي المعواج: القدر عبارة عن العِيّار (مركارى مولى، ناپ، ياك) والمحنس عبارة عن مشاكلة المعانى، والأصل في هذا الباب الحديث المشهور وهو قوله عليه السلام "الحديث وحرم الفضل والنساء بهما أي بالقدر والجنس لوجود العلة بتمامها. والفضل: الزيادة والنساء بالمد: التاخير (البحرالوائق ٢١٣-٢١٢/٢ كتاب البيع، باب الربا)

وعلته أي علة تحريم الزيادة القدر مع الجنس، فإن وجدا حرم الفضل والنساء. (الدرالمختارمع الشامي ٣٠٥/٤ كتاب البيوع ــ مطلب في الإبراء عن الربا)

سوال: (۳۸۹) نوٹ کی بچ وشراء میں کمی بیشی درست ہے یانہیں؟ جیسے جاندی خریدنے میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں روپیوں کے ساتھ ہیسے شامل کر کے خرید نا درست ہے بیصورت نوٹ کی بچے وشراء میں کمی بیشی کے ساتھ درست ہے یانہ؟ (۳۲۰/۳۳۰–۱۲۲۴ھ)

الجواب: نوٹ کے بھنانے اور تڑانے میں کمی بیشی درست نہیں ہے، اور چونکہ بید درحقیقت بھے وشرا نہیں ہے اس لیے اس میں وہ حلیہ بھی صحیح نہیں ہے جو جاندی کی بچے وشراء میں کیا جاتا ہے۔ فقط سوال: (۱۳۰۰) نوٹ پر بٹالینادینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۰۰/۱۳۰۱ھ)

الجواب: اصل میں بٹالینااور دینا جائز نہیں ہے سود ہے، لیکن جب کہ بدون بٹاکا نے نوٹ کا موسی نے اپنا کچھ تی حجسور موپیے نہ طے تو بہ ضرورت بٹاد ہے کررو بیے لیلے اور یہ خیال کرے کہ بہ ضرورت میں نے اپنا کچھ تی حجسور دیا ہے مگر لینے میں احتیاط کرنے یعنی بٹاخود نہ لیوے۔ فقط۔

اشر فی ،گنی اور نوٹ کورو پول سے کمی بیشی کے ساتھ بدلنا سوال:(۳۹۱)اشر فی جو پندرہ روپیے کی ہے اس کوسولہ یاسترہ روپیے (میں) جلانا کیا ہے؟ ۱۲۲۲-۲۳/۱۲۲۷ھ)

الجواب: اشر فی کوسولہ یاسترہ رو بیہ کے عوض دینالینا جائز ہے۔ لاختلاف المجنس(۱)

سوال: (۳۹۲) روپیہ، اشر فی ، نوٹ وغیرہ میں کی بیشی جائز ہے یانہیں؟ (۳۹۲هه)

الجواب: جنس کے بدل جانے کی صورت میں کی بیشی جائز ہے مثلاً اشر فی کو روپوں سے یا

روپیہ کو پیسوں سے بدلا جاوے تو کی بیشی درست ہے اور ادھارنا جائز ہے اور نوٹ کے بدلے میں جو

روپیہ لیا جاوے وہ ای قدر ہونا چاہیے جور قم نوٹ میں درج ہے مثلاً سوروپیہ کا نوٹ سوروپیہ میں دینا

جاہے اس میں کی بیشی حرام ہے۔ (۲)

<sup>. (</sup>۱) وإن وجد أحدهما أي القدر وحده أو الجنس (أى وحده) حلّ الفضل وحرم النساء (الدرالمختارمع الشامي: ١/٢٠٠ كتاب البيوع مطلب في الإبراء عن الربا)

<sup>(</sup>r)و علته أي علة تحريم الزيادة القدرُ المعهودُ بكيل أو وزن مع الجنس، فإن وجدا حرم الفضل أي الزيادة والنساء بالمد: التأخير: (الدر المختار مع الشامي ٢٠٥/٠ كتاب البيوع - مطلب في الإبراء عن الربا)

سوال: (۳۹۳)نوٹ،روپیداور گنی(GUINEA) کی نیچ وشراء میں کمی زیادتی لے سکتے ہیں یا نہیں؟ (۱۱۳۳/۱۲۳۶ھ)

الجواب: گنی کے مقابلے میں روپیہ ہوتو ہوجہ اختلاف جنس کی دبیشی درست ہے مثلاً پندرہ روپیہ کی وبیشی کی دبیشی درست ہے مثلاً پندرہ روپیہ کی وبیشی گئی سولہ سترہ روپیہ کو فروخت کرنایا خرید نا درست ہے ، اور نوٹ دروپیہ کے باہم تبادلہ کرنے میں کی وبیشی درست نہیں ہے مثلاً دی روپیہ کے نوٹ کے مقابلے میں پورے دی روپیہ لینے دینے جا ہے۔ فقط سوال: (۳۹۳) نفتہ فی گئی (اشرفی) چودہ روپیہ اور ادھار فی گئی تیرہ روپیہ تین ماہ کے وعدہ پر لینادینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۲/۲۲۲۱)ھ)

الجواب: اختلاف جنس نقدین کی صورت میں کی وبیشی درست ہے مثلاً ایک گنی ۱۴ کو یا ۱۳ کو نقد فروخت کرنا درست ہے، اورنسیئداس میں درست نہیں ہے مثلاً گنی فی الحال دی جائے اوراس کاروپیہ بعد میں لیاجائے یاروپیہ فی الحال دیا جائے اور گنی بعد میں لی جائے یہ جائز نہیں ہے جیسا کہ قید پہدا بید (۱) سے ظاہر ہے۔ فقط

### سکہ فروخت کرنے سے جونفع ہواں کا حکم

سوال: (۳۹۵)کوئی سکہ ایک وقت خرید کردوسرے وقت فروخت کرنے ہے جونفع ہوکیا وہ جائزہے؟ (۱۳۲۹/۱۳۲ھ)

الجواب : اگر غیرجنس سے مبادلہ ہوتو کی بیشی درست ہے مثلاً اشر فی کو جتنے روپے کے عوض چاہ فروخت کردے ، مگر شرط میہ ہے کہ نسینہ یعنی اُدھار نہ ہو۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالنهب والفضة والبُرّ بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلًا بعد أبيدٍ فمن زاد واستزاد فقد أربى الحديث (الصحيح لمسلم ٢٥/٢ كتاب المساقاة والمزارعة - باب الربا)

 <sup>(</sup>۲) وإن وجدأ حده ما أي القدروحده أو الجنس (أى وحده ) حلّ الفضل وحرم النساء
 (الدر المختار والشامي: ١/٣٠ كتاب البيوع – مطلب في الإبراء عن الربا)

besturdubooks wordbress

# سود، قماراور بیمه کابیان

# مسلمانوں کوسود سے بچانے کے لیے اسلامی بینک کھولنا، اور حلت ریا کے لیے حیلہ کرنا

سوال: (۱) مسلمان ہنود ہے سودی قرض لیتے ہیں اس کو بند کرنے کے لے ایک بینک کھولا گیا ہے، مگر چونکہ بینک کے متعلق بہت سے اخراجات ہوں گے تو کیا اس بینک میں ایک کاغذ چھپوا کر قرض خواہ کے ہاتھ فروخت کرنا مثلاً جو شخص دس رو پیرقرض لے اس کودس آنے میں اور جوہیں رو پیر لے اس کوایک روپیہ چار آنے میں فروخت کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۲۵/۱۱/۵۰هـ)

الجواب: روپيةرض و يكراس پر كچونفع ليناكسي حله يه وجائز نبيس ب- جيسا كدوارد ب: كل قرض جو نفعًا فهو ربا (۱) اورنيز حديث شريف ميس ب: إنسما الأعمال بالنيات ولكل امرى ما نوى الحديث (۲) للذابيصورت جوسوال ميس درج بشرعًا جائز نبيس بربا كشبه

(۱) عن الحكم عن إبراهيم قال: كل قرض جرّ منفعة فهو ربا (مصنف ابن أبي شيبة ٢٣٣/٣ كتاب البيوع والأقضية ، بناب من كره كل قرض جرّ منفعة ، المطبوعة: دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان)

(٢) عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لإمرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى دنيا يُصِيْبُهَا أو إلى امر، ق ينكحها؛ فهجرته إلى ماهاجر إليه (صحيح البخاري ٢/١ باب كيف كان بدء الوحى) بھی بیخ کا حکم ہے جیسا کہ وارد ہے: دعوا الربا والريبة (١) ليس بيصورت جائز نبيل ہے (٢) فقط

# ہندوؤں کے ظلم سے بیخے کے لیے اسلامی بینک قائم کر کے بہت کم سود پر قرض دینا

سوال: (۲) ہندومسلمانوں پر سخت مظالم کررہے ہیں اس لیے بیدخیال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف ہے ایک بینک چندہ سے کھولا جائے اور بہت کم سود پر دیگر مسلمانوں کو بوقت حاجت قرضہ دیا جائے بیرجائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۱۰۲۳ھ)

(۱) عن عسر بن الخطاب رضى الله عنه أن آخر مانزلت آية الربا وأن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم قُبض ولم يفسّرها لنا فدعوا الربا والريبة رواه ابن ماجة والدارمي (مشكاة المصابيح ص: ٢٣٢ كتاب البيوع – باب الربا)

(۲) اصل فتوی تو یمی ہے، پھر بعض مفتیان کرام ہے جواز کا فتوی حاصل کیا گیا،اوراس کے مطابق منظم طریقہ پر کام شروع کیا گیا جوآج تک جل رہا ہے۔ اور اس سلسلہ میں ۲۲ تا ۲۴ رجب ااس اھ میں ایک فقهی اجماع من جانب جمعیة علماء مند بلایا گیاجس میں اکثر کاموقف بیقا: فارم (معاہدہ نامہ) چونکہ مال متقوم ہاوراس کی خریداری صلب عقد میں شرطنہیں ہے اس وجہ سے فارموں کی تج اداروں کے لیے جائز ہے، اور بعض حضرات نے اختلاف کیا کہ فارم حاصل کرنے والے کا مقصد چونکہ فارم خرید نانبیں ہے، بلکہ پی قرض کے حصول کاذر بعہ ہے اس لیے جائز نہیں ،البتہ اُجرۃ الخدمت (سروس جارج) کے سلسلہ میں رجحان جواز کا تھا، مگراس کی کوئی سیح صورت کسی کے ذہن میں نہیں آئی، اور میں نے بیرائے دی تھی کہ ہزرگوں کی دی ہوئی اجازت کے مطابق فارم کی تیج ایک حیلی تھی،جس کوخرابیوں کے سامنے آنے کی وجہ سے سڈاللباب ناجائز کہناضروری ہے۔ اس کی تفصیل سے ہے کہ حیلہ در حقیقت قانون کی لیک ہوتی ہے، جس قانون میں لیک نہیں ہوتی لوگ اس قانون کوتو ڑنے پر مجبور ہوتے ہیں ، گر حلی خود قانون نہیں ہوتے یعنی ان کومستقلا استعال کرنا درست نہیں ہوتا۔ حیلوں کا جواز قرآن وحدیث ہے ثابت ہے سورؤص (آیت:۳۳) میں ایک حیلہ ہے کہ آپ اینے ہاتھ میں ایک مٹھاسینکوں کالیں اور اس سے ماریں اور تتم نہ تو ڑیں۔اور حدیث ٹیں عِشْکال (تھجور کے شکھیے) کے ذریعہ ا يك نمايت لاغرير جوناقص الخلقت تحا: حد جاري كرنے كاذكر آيا ہے (مشكوة ص: ٣١٢ كتاب الحدود )ليكن ان حیلوں کواگر قانونی شکل دے دی جائے اور ہرزانی گوای طرح سزادی جایا کرے تو یہ کسی طرح بھی روانہ ہوگا، يه بات ميح ہے كه قارم مال متقوم ہے، اس ليے اس كوجس قيت پر بيخا چا بيں بي سكتے بيں، مكر اس كو حلت ربا یے حلے کے طور پراستعال کرنا درست نہیں ہے۔ ١٢ سعيد احمد پالن بوري

الجواب: سود کا معاملہ تو شریعت میں کمی حال جائز نہیں ہے اور قلیل و کیٹر سود حرمت میں برابر ہے حدیث شریف میں ہے کہ ایک درہم سود کا چھتیں زنا ہے معصیت میں زیادہ ہے، اس لیے الی صورت کی جاوے کہ سودنہ لیا جاوے مسلمان ہمت کرکے چندہ سے روپیہ جمع کریں اور بلاسود قرض دیں اور اہل اسلام غرباء کی اعانت اس طرح کریں۔ فقط

سوال: (٣) يبال كے چندمسلمانوں نے چندہ سے بينك قائم كيا ہے اور منتا ہے ہے كہ بنوں سے قرض ندليا جائے اوراس بينك سے قرض سودى ديا جاتا ہے اس بينك كى شركت جائز ہے يانبيں؟ ١٣٣٣/١٣٣٢)

#### سودكا كناه

الجواب: ابن ماجه اوربیبی کی روایت ہے: المرب اسبعون جزء أیسرها أن ينكح الرجل أمه (۲) ترجمه: ربا كے ستر جزو (گناه) بيس كمتران كايه ب كه كوئی شخص اپني مال سے زنا كر ب اور دوسرى روایت بیس ب: درهم رب يأكله الرجل وهو يعلم أشد من سنة و ثلثين زِنْية رواه أحمد (۳) (مشكوة) ان كے سواد وسرے الفاظ كے ساتھ مروى ہونا معلوم نہيں ہے۔ فقط

<sup>(</sup>۱) عن جابر رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال: هم سواء (الصحيح لمسلم ٢٤/٢ كتاب المساقاة والمزارعة - باب الربا مشكاة المصابيح ص: ٣٣٣ كتاب البيوع - باب الربا)

 <sup>(</sup>۲) مشكاة ص: ۲۳۲ كتاب البيوع - باب الربا سنن ابن ماجة ص: ۱۲۳ أبو اب التجارات - باب
 التغليظ في الربا.

<sup>(</sup>٣) مشكاة ص: ٢٣٦ كتاب البيوع - باب الربا.

#### سود لينے والا اور دینے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں؟

سوال: (۵) ایک مولوی صاحب نے سود دہندہ مسلمان پر محم لعنت کا دیا ہے اور یہ کہ گناہ میں سود گیرندہ اور سود دہندہ دونوں برابر ہیں اور حدیث جا بر وظائفت کو جمت میں پیش کرتا ہے یہ حدیث محیح ہے یا نہ؟ اگر میر حدیث محیح ہے تو آیت کریمہ ﴿ لاَ تَسْظَلِمُ وْ نَ وَ لاَ تُسْظَلَمُ وْ نَ وَ لاَ تُسْظَلَمُ وْ نَ ﴾ (سور وَ بقرہ، آیت: ۲۷۹) کا کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ سود دہندہ مظلوم ہے تو وہ اور سود لینے والے کیے برابر ہوں گے؟ ۱۳۲۲/۱۳۷۵)

الجواب: حدیث جابر و تحلی الله عنه قال: لعن و سول الله صلی الله علیه و سلم آکل الوبا و موکله بین عن جابر و صلی الله عنه قال: لعن و سول الله صلی الله علیه و سلم آکل الوبا و موکله و کاتبه و شاهدیه و قال: هم سواء . دواه مسلم (۱) اس حدیث مین سود کے لینے والے اور دینے والے دونوں پر آنخضرت مین تین یکھنے نے لعنت فرمائی ہے، پس دونوں موافق اس حدیث کے ملعون اور مورد لعنت ہوئے اس میں کچھ شبہ اور تردونہ کرنا جا ہیں ۔ اور یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دونوں گناه میں برابر ہیں، صاحب مرقات نے اس کی شرح میں فرمایا کہ اصل گناه میں دونوں برابر ہیں اگر چہ مقدار گناه میں فرق ہولی بین فرق ہولی بین اگر چہ مقدار گناه میں فرق ہولی بین فرمایا کہ اصل گناه میں دونوں برابر ہیں اگر چہ مقدار گناہ میں فرق ہولی بین فرا ہولی برابر ہیں اگر جہ مقدار گناہ میں فرق ہولی بین فرق ہولی بین فرق ہولین کے دونوں برابر ہیں اگر چہ مقدار گناہ میں فرق ہولین کے دونوں برابر ہیں اگر چہ مقدار گناہ میں فرق ہولین کے دونوں برابر ہیں اگر چہ مقدار گناہ میں فرق ہولین کے دونوں برابر ہیں اگر چہ مقدار گناہ میں فرق ہولین کے دونوں برابر ہیں اگر چہ مقدار گناہ میں فرق ہولین کے دونوں برابر ہیں اگر چہ مقدار گناہ میں فرق ہولین کے دونوں برابر ہیں اگر چہ مقدار کا دونوں ہولین کے دونوں ہولین کے دونوں برابر ہیں اگر جہ سال کی دونوں برابر ہیں اگر کے دونوں ہولین کے دونوں ہولین

اورآیت ﴿ لاَ مَظْلِمُونَ وَلاَ مُظْلَمُونَ ﴾ (سورة بقره، آیت: ۱۲۵) ساس کا یکھ تعارض نہیں ہے جو کسی تاویل کی ضرورت ہو، چنانچہ ماہرین تفسیر پرخفی نہیں ہے۔ فقط

بینک یا ڈاک خانہ میں روپیہ جمع کر کے سود لینا جائز ہے یانہیں؟

سوال: (١) .... (الف) موجود ہ حکومت ہندوستان نے ایک طریقة گورنمنٹ پرامیری نوٹ کا

<sup>(</sup>۱) الصحيح لمسلم ٢٤/٢ كتاب المساقاة والمزارعة - باب الربا مشكاة المصابيح ص: ٢٣٣ كتاب البيوع - باب الربا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هم سواء) أي في أصل الإثم و إن كانوا مختلفين في قدر (مرقاة المصابيح شرح مشكوة المصابيح ٢/٥٩ كتاب البيوع ، باب الربا . مطبوعة : مكتبه امدادية ، ملتان ، باكستان)

جاری کررکھا ہے جس کی نوعیت میہ ہے کہ ایک شخص حکومت کو ایک رقم قرض دیتا ہے گورنمنٹ اس روپہیہ پراس کوسود بہ حساب فیصدی دیتی ہے۔ مید لینا جائز ہے یانہیں؟

(ب) ایک طریقہ ہے کہ سرکاری بینک میں روپہ جمع کیا جاتا ہے بطور امانت اور اس پر بھی سود ماتا ہے اس کالینا جائز ہے یانہیں ؟

(ج) ایک صورت میہ ہے کہ بعض غیر مسلم جماعتوں نے تجارتی کمپنیاں اور بینک جاری کررکھے ہیں اور لوگوں سے قرض لے کر تجارت میں لگاتے ہیں اور روپیہ والے کو ایک شرح مقرر سے نفع یا سود و سے ہیں۔سوال میہ ہے کہ گورنمنٹ انگریزی کی عمل داری میں رہتے ہوئے غیر مسلم لوگوں کے بینک میں روپیہ رکھ کر نفع یا سود لینامسلم کے لیے جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۱۱۹۷ھ)

الجواب: (الف-ن) اخذ ربا واکل ربا کے بارے میں آیات واحادیث میں وعیرشد ید وارد ہے، کہیں ﴿ وَاَحَلُ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرّبُوا ﴾ (سوره بقره، آیت: ۲۵۵) سے مطلقاً حرمت ربابیان فرمائی جاتی ہے، کہیں ﴿ فَانْ لُوْ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبُوا ﴾ (سوره بقره بقری الله وَرَسُولِه ﴾ (سوره بقره آیت: ۲۷۹) ورسود کے وعید سائی جاتی ہے، احادیث میں ایک درہم سودکو چھتیں زنا سے شدید تر فرمایا جاتا ہے اورسود کے سروی جزوگوا پی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے تشید دی جاتی ہے۔ والعیاذ باللّٰه تعالیٰ. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: درهم ربایا کله الرجل و هویعلم أشد من ستة و ثلثین ذِنیة رواه أحمد وغیره (۱) وعن أبی هریرة رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: الربا سبعون جزءً أیسر ها أن ینکح الرجل أمه رواه ابن ماجة وغیره (۲) الغرض ایک معصیت الربا سبعون جزءً أیسر ها أن ینکح الرجل أمه رواه ابن ماجة وغیره (۲) الغرض ایک معصیت کیره کی اجازت شریعت میں کی وقت اور کی حال اور کی قوم سے نہیں ہو گئی جس پراس قدر وغیر شدید وارد ہے فی الواقع اب وه زمانہ آگیا جس کی نسبت رسول مقبول سے نیس مو کئی جس پراس قدر وغیر شدید وارد ہے فی الواقع اب وه زمانہ آگیا جس کی نسبت رسول مقبول سے نہیں ہو کئی جس پراس قدر وی پرایسازمانہ آگیا جس کی نسبت رسول مقبول سے نہیں کو خیار و بخار مودنہ کا میں وقت اور کی خال دوسلم قال: لیاتین علی الناس زمان لایسفی هریرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: لیاتین علی الناس زمان لایسفی

<sup>(</sup>١) مشكاة ص: ٢٣٦ كتاب البيوع - باب الربا .

<sup>(</sup>٢) مشكاة ص: ٢٣٦ كتاب البيوع - باب الربا سنن ابن ماجة ص: ١٦٣ أبواب التجارات - باب التغليظ في الربا .

أحد إلا اكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بعاره .ويُروى من غباره رواه أحمد و أبوداؤد وابن ماجة (۱) ايك دوسرى حديث مين آكلين رباكي بارے مين مخت وعيدوارد ب: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسرى بى على قوم بطونهم كالبيوت، فيها الحيات تُرى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤ لآء يا جبرئيل؟ قال: هؤ لآء أكلة الربا رواه أحمد وابن ماجة (۲) اوراً تخضرت بين في المودك لين والياوردين والى والى احمد وابن ماجة (۲) اوراً تخضرت بين يين كرودك شبه به بحى بجود عوا الربا والدينة (۳) لين ضرور به كما بال اسلام ان مواعيد شديده كو بيش نظر ركعته بوئ سودك جمله طرق اور والويبة (۳) لين ضرور به كما بال اسلام ان مواعيد شديده كو بيش نظر ركعته بوئ سودك جمله طرق اور عور سيم كلى اجتمال المواد والدينة (۳) لين ضرور به كما بال المام ان مواعيد شديده كو بيش نظر ركعته بوئ سودك جمله طرق اور عور سيم كلى اجتمال الموادة والدينة والى قال المام الله قال (۳) فقط

سوال: (2) روپید بینک میں داخل کر کے اس کا منافع لینا جائز ہے یانہیں؟

الحال : المالية

الجواب: روپدیکامنافع لینا یمی سود ہاس ہے بچنا جا ہے، لیکن جوروپید داخل ہو چکا ہاں پر جو کھا ہاں پر جو کچھ بنام منافع ملے اس کو لے کرصد قد کردیا جادے، اور آئندہ داخل کرنے سے اور نفع لینے سے احتراز کیا جاوے۔ فقط

#### سوال: (٨) ذاك خانه مين روپية جمع كر كے سود ليما جائز ہے يانہيں؟ (١٣٣٢/١٤٥١هـ)

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داوُد ص: ٣٢٢ كتاب البيوع ـ باب في اجتناب الشبهات. مشكاة ص: ٢٣٥ كتاب البيوع ـ باب الربا.

<sup>(</sup>٢) مشكاة ص: ٢٣٦ كتاب البيوع - باب الربا . وابن ماجة ص: ١٦٣ أبواب التجارات - باب التغليظ في الربا .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة ص :١٦٣ أبواب التجارات - باب التغليظ في الربا. مشكاة المصابيح ص: ٢٣٦ كتاب البيوع - باب الربا.

<sup>(</sup>٣) عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الربا و إن كثر، فإن عاقبته تصير إلى قُلٍ (مسند الإمام أحمد بن حنبل ٣٩٥/١ رقم الحديث: ٣٤٥٣ من مسند عبدالله بن مسعود رضى الله عنه)

الجواب: اصل اس میں عدم جواز ہے کین فقہاء نے لکھا ہے کہا گرڈ اک خانہ میں رو پید داخل کیا ہواہے، تو اس کا جوسود ملے وہ وہاں نہ چھوڑے، بلکہ لے کرفقراء ومساکین کو دیدے۔ فقط

سوال: (۹) ڈاک خانہ یا بینک میں جورو پیہ بغرض حفاظت جمع ہے اس پرسر کار کی طرف سے جو سود ملتا ہے اس کامسلمانوں کو لینا یا لے کرمسکین کودینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۳۳/۱۸۹ھ)

الجواب: وہ سود کی رقم وصول کر کے مساکین کو دے دے، وہاں نہ چیوڑے؛ کیونکہ وہاں حچوڑے؛ کیونکہ وہاں حچوڑے؛ کیونکہ وہاں حجوڑنے میں بیزانی ہے۔

سوال: (۱۰) بینک میں جوروپیہ امانت رکھتے ہیں اور جومنا فعداس سبب سے ملتا ہے وہ لینا درست ہے یانہیں؟ بیروپیہ کسی کی طلب پر دینانہیں ہوتا ہے؛ بلکداز خودلوگ جمع کرتے ہیں اس خیال سے کہ بینک کوئی خاص شخص نہیں ہے۔ شرغااس کی نسبت کیا تھم ہے؟ (۱۰۰۱/۱۰۰۱ھ)

الجواب: درست نہیں ہے؛ کیونکہ رہایم ہے کہ روپیہ بہ مقابلہ روپیہ کے کچھ زیادہ لیا جائے (۱) اور چونکہ بصورت اختلاف ائمہ (۲) ایسے امور میں احوط کو اختیار کرنا چاہیے،اس لیے یمی جانب احوط ہے اور ای کو اختیار کرنا چاہیے۔فقط

#### سود کی رقم بینک وغیرہ میں چھوڑ دے یالے لے

سوال: (۱۱) عرصہ بارہ سال سے ذائد ہوا کہ میں نے ایک سور دپیے بطور صانت برائے ملازمت، کمپنی میں جمع کیا تھااس روپیہ کا سود کمپنی سے لے کرکس کو دیا جائے یا کمپنی سے ہی نہ لیا جائے ؟ فقط (۱۳۲۲/۲۰۲۳)

الجواب: اس رقم زائد کو جو بنام سودملتی ہے کمپنی میں نہ چھوڑا جائے بلکہ وہاں ہے لے کرفقراء و مساکین پرصد قہ کر دیا جائے۔فقط

سوال: (۱۲).....(الف) بینک میں جوروپیہ جمع ہوتا ہے اس پر جوسودملتا ہے اس کو میں حرام قطعی سمجھتا ہوں، کیکن رقم سودکو وہاں چھوڑنے میں بیڈر ہے کہ وہ اس روپیہ کوتبلیغی کام میں اسلام کے خلاف

(۱) الربا: فضل مال بلاعوض في معاوضة مال بمال، وعلته القدر والجنس وحرم الفضل والنساء (البحر الرائق: ٢/٢٠٠ كتاب البيع- باب الربا)

(r) لعنی دارالحرب میں غیر مسلم سے سود لینے کے مسئلہ میں۔

صرف کریں گے،شرغااس بارے میں کیا تھم ہے؟

(ب) کچھ روپیہ بطور صانت محکمہ والوں کو پہلے کا م شروع کرنے سے دیناپڑتا ہے،اور بعد خم ملازمت معہر قم سود کے واپس ملتا ہے،اس کے سود کے متعلق کیا حکم ہے؟(۱۳۴۲/۲۹۲۲ھ)

الجواب: (الف، ب) دونوں صورتوں میں سود کا روپیہ لے کر فقراء ومساکین پرصدقہ کردیا جائے، وہاں نہ چھوڑا جائے، کیونکہ وہاں چھوڑنے میں واقعی بیخوف ہے کہاس روپیہ کووہ خلاف اسلام صرف کریں گے۔ فقط

سوال: (۱۳) بینک میں روپیہ جمع کرنے سے جوسود ملتا ہے اس کو پکھ علماء جائز کہتے ہیں، دیوبند کے علماء کی کیارائے ہے؟ (۱۳۳۲/۳۱۲۲ھ)

الجواب: اس روپیہ کوجو بنام سود ملے وہاں سے لے کر فقراء پرصدقہ کر دیا جائے وہاں نہ چھوڑا جائے؟
کیونکہ وہاں چھوڑنے میں وہ روپیہ خلاف اسلام خرج ہوتا ہے، یہاں کے علماء یہی فتویٰ دیتے ہیں۔ فقط سوال: (۱۲) مجلس ملیہ اسلامیہ بنگلورسٹی کا مبلغ ایک ہزار دوسور و پیہ میسور بینک میں بغرض حفاظت جمع ہے اگر اس کے سود سے انکار کیا جائے تو غیر اقوام کی تبلیغی وخیراتی مدات میں صرف ہوگا، لہذا رقم سود کو حاصل کر کے کس مد میں صرف کیا جائے؟ (۱۳۳/۳۲۱ھ)

الجواب: ہر چند کہ بینک میں رو پیہر کھنا اور سود لینا شرعًا جائز نہیں ہے اور آئندہ اس سے احتراز حیا ہے کیونکہ سود کے لینے والے اور دینے والے اور کا تب وشاہد پر حدیث شریف میں لعنت وارد ہوئی ہے، اور فرمایا ھے مسواء لیعنی وہ سب گناہ میں برابر ہیں (۱) لیکن فی الحال جور قم سود بینک میں جمع ہے اس کو وہاں نہ چھوڑا جائے کیونکہ وہاں وہ رقم خلاف اسلام واہل اسلام میں صرف ہوگی بلکہ اس کو لے کر فقرائے مسلمین کو صدقہ کر دیا جائے۔فقط

## سود لینے ہے متعلق ایک غلط نہی کااز الہ

سوال: (۱۵) کیامفتی صاحب دارالعلوم دیوبندنے بیفتوی دیاہے کہ بینک کاسود وصول کر کے

(۱) عن جابر رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وسلم دخير و المدارعة - باب الربا ومشاهديه ، وقال: هم سواء (الصحيح لمسلم ٢٤/٢ كتاب المساقاة والمزارعة - باب الربا مشكاة المصابيح ص: ٢٢٣ كتاب البيوع - باب الربا)

نیک کاموں میں صرف کرسکتا ہے جبیبا کہ''الامان وخلافت''میں شائع ہواہے؟ (۱۳۳۳/۲۲۰ه)

الجواب: بندہ کی غرض اس سے جواز سود کا فتوی دینا نہیں ہے، اس کا منشا صرف بیتھا کہ جن لوگوں نے بینک میں روپید داخل کررکھا ہے وہ اگر رقم سود کو وہاں چیوڑتے ہیں تو وہ رقم مخالفت اسلام وتائید عیسائیوں میں خرچ ہوتی ہے، یااس کے ذریعہ سے مسلمانوں کو عیسائی بنایا جاتا ہے، لہذا اس رقم کو وہاں نہ چیوڑیں بلکہ وہاں سے لے کرفقراء و مساکین کودے دیں تاکہ اس ووسرے گناہ سے جو کہ بہت شدید ہے محفوظ رہیں، پس ظاہر ہے کہ اس سے بیغرض ہرگز نہیں ہے کہ بینک میں روپید داخل کریں اور سود واصل کر کے نفع الحا میں، بلکہ غرض وہی ہے جو نہ کور ہوئی کہ جب کہ وہ لوگ روپید داخل کریں اگر رقم سود کو وہاں چیوڑتے ہیں تو معصیت نہ کورہ کے ساتھ ایک دوسری معصیت شدیدہ میں مبتلا ہوتے اگر رقم سود کو وہاں چیوڑتے ہیں تو معصیت نہ کورہ کے ساتھ ایک دوسری معصیت شدیدہ میں مبتلا ہوتے ہیں، لہذا ان کو لکھا گیا کہ اس رقم کو وہاں نہ چیوڑیں اور لے کرفقراء کودے دیں اور اس گناہ سے تو بہ کریں جوان سے روپید داخل کرنے میں سرز د ہوا، بہ بین تفاوت رہ از کیاست تا بہ کجافقظ، والسّد الم علی من اتب عالمعدی فقظ

سوال: (۱۱) ۵ متمرسنه ۲۴ کے روز نامہ جمدم میں جناب مولوی میرک شاہ صاحب مددگار مفتی کا ایک مضمون آپ کے اس فتوی کے متعلق شائع ہوا ہے کہ جس کوآپ نے جواز سود بینک کے لیے تحریر فرمایا ہے جس کوقبل اس کے اخبار مذکور میں کسی صاحب نے شائع فرمایا ہے جناب شاہ صاحب موصوف نے بینک کے سود کے جواز کے متعلق علمائے دار العلوم دیو بند کے خیالات کا دوصور توں میں اظہار فرمایا ہے:

(۱) سود لينے كے خيال سے بينك ميں روبيہ جمع كرنا۔

(۲) بطورامانت بدون خیال سود بینک میں روپیہ جمع کرنا۔

صورت اولی کواس وجہ نظر انداز کردیا ہے اور کسی قتم کا خیال ظاہر نہیں فرمایا کہ ہندوستان کے دار الحرب ہونے میں علائے ہندکواختلاف ہے،صورت ثانیہ میں جوسود بینک سے ملے اس کو لے کر غرباء ومساکین کو تقسیم کردینا اور اس سے امید ثواب نہ رکھنا تحریر فرمایا ہے، آیا صورت ثانیہ میں سودلینا کس وجہ سے جائزے؟ (۱۳۳۳/۵۸۷ھ)

الجواب: بنده کو جو بچھاس بارے میں تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں سود لینا بینک وغیرہ سے مطلقا ناجائز ہے، کیونکہ اولا ہندوستان کا دارالحرب ہونامختلف فیہ ہے، ٹائیا دارالحرب میں بھی جواز

سود مثلف فيه ب ادهرارشاد حضرت عمر فاروق و كالتعدّ دعو االسوب الويمة (١) شير باست بهي بيخ كي تاكيد كرتا ہے۔ لبندافتوى مطلقا حرمت رباكا دياجا تاہے جيسا كەمقتىنا عموم ادله كاہے، باقى يەجويبان ہے بعض مواقع میں لکھا گیاہے کہ جن لوگوں کاروپیہ بینک میں جمع ہے کسی اراد ہ اور کسی نیت ہے ہولینی خواہ سود لینے کے لیے اپنی نلطی ہے وہاں روپیہ داخل کیا ہو یامحض بغرض حفاظت جمع کیا ہو، بہر حال وہاں اس سود کی رقم کونہ چیوڑا جائے ، بلکہ وہاں ہے لے کرفقرائے مسلمین کوصد قد کردیا جائے ، کیونکہ وہاں چھوڑنے میں اس قم سود کے متعلق سے قیق ہوئی ہے کہ وہ روپیہ یا دریوں کودے ایاجا تاہے کہ وہ اس کومسلمانوں کومرتد (عیسائی) بنانے میں اور مذہب عیسائیت کی تائید میں خرچ کرتے ہیں ،اور ظاہر ے کہ بیامر بہت بخت ہے اور اعداء اسلام کی تقویت کا باعث ہے، لبذا نبوجب قاعدہ مسلمہ مین ابتلی ببلیتین فلیختر أهونهما (۲) ال کوراج مجما گیا کهاس مودکی رقم کودبان نه چیوژے بلکه وہاں سے لے کر فقراء وغر باء کوتشیم کردیا جائے اور اپنے خرج میں نہ لایا جائے ،اس سے ظاہر ہے کہ سود لینا جائز نہیں ہےاور نہ سود لینے کے جواز کا فتوی اس سے سمجھنا جا ہے بلکہ بہ مقابلہ اس کے کہ وہ روپیہ مسلمانوں كمرتد بنانے من خرج مو، بيا مون ہے كماس رقم سودكووبان ندچيوڑ اجائے اور وہاں سے زكال كرفقراء کو دیا جائے کیونکہ کہیں نہ کہیں تو وہ ضرور خرچ ہوگا، پس مسلمانوں کواپنے اختیار ہے اس رقم کو تائید ار تداد و کفر میں صرف ہونے دینا کسی طرح گوارانہیں ہے، بیدوجہ ہے اس فتوی کی جو کہ یہاں ہے لکھا گیا ہے اور ساتھ میں سیجی ہدایت کی جاتی ہے کہ سود لینا حرام ہے، لہذا کوئی شخص بینک وغیرہ سودی كارخانول ميں ايناروپيه داخل نهكر ہے۔ فقط

سوال:(۱۷) جناب والانے جونتوی جوازسود بینک کے متعلق صادر فرمایا ہے،اس کی نقل مرحمت فرمائی جائے۔(۱۲۳۴/۲۹۷ھ)

الجواب: ال كي اصل بير بي كريم بيني وغيره بي البيض الجمنون اوراوقاف كرم مايد كم متعلق بير (١) عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال: إن آخر ما نزلت آية الربا، و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة (سنن ابن ماجة ص ١٦٢٠ أبواب التجارات باب التغليظ في الربا. مشكاة المصابيح ص: ٢٣٦ كتاب البيوع - باب الربا)

 (۲) قال في المحيط: والأصل أن من ابتلى ببليتين يختار أهونهما و أيسرهما (تكملة البحر الرائق ١٣٣/٩ كتاب الإكراه) وریافت کیا گیا تھا کہ جن انجمنوں اور اوقاف وغیرہ کارو پید بینکوں بیں جمع ہے اور ان کا سود لاکھوں رو پیہ کی مقدار میں ہے اس کوا گروہاں چھوڑا جاتا ہے تو وہ مسلمانوں کو بیسائی بنانے میں اور قد بہ بیسائیت کی تائید میں صرف ہوتا ہے تو ایس حالت میں وہ رقم سود وہاں چھوڑی جائے یا وہاں سے لے کرکسی نیک کام میں یا غرباء وسما کین کو وے دی جائے یا وہاں سے لے کرکسی نیک خام میں یا غرباء وسما کین کو وے دی جائے ۔ ایسا فتو کی کہا ہے حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تعالی نے بھی دیا تھا، کین اس کا مطلب بید نہ تھا کہ جواز سود کا فتو ک دیا گیا۔ کہا مطلب بید نہ تھا کہ جواز سود کا فتو ک دیا گیا۔ کہا کہ بیستم بطریق میں ابتلی بیلیتین فلیختو اُھو نہما (۱) کے تھا، باتی اسلی مسلک ہم لوگوں کا وہ ی ہو پہلے ہے حرمت سود کا تھا، جواز سود کا فتو کی نداب دیا جاتا ہے نہ پہلے دیا گیا اور جینک میں بخرض سود و پہلے ہے حرمت سود کا تھا، جواز سود کا فتو کی نداب دیا جاتا ہے نہ پہلے دیا گیا اور جینک میں بخرض سود روپید واخل کر دیا اور اس وقت کچھ دریافت نہ کیا اور اب رقم سود کی وہاں چھوڑ نے میں بین قتند پیش آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو مرتد بنا نے میں صرف ہوتا ہو ایسے وقت میں سوائے اس کے کیا چارہ ہے کہ کم میا بالا بتالیا جائے، یہ فتو ک کسی وقت میں میباں ہے کہا گیا تھا جوا خباروں میں شاکع ہو گیا اس کی تقل رجمئروں میں باوجود حلائ کے نہ بیا ہو ہو وحلائ کے نہ بیاں ہے اس کی تقل رجمئروں میں باوجود حلائ کے نہ بیاں ہے اس کی تروید یہا وراضل واقعہ کا اظہارا خبار میں شاکع ہوگیا اس کی تو فیوا موجود ہو کیا ہو ایسے کا کہا ہو نہ کیا ہو اس جیاں ہے اس کی تروید اور اصل واقعہ کا اظہارا خبار میں شاکع کرایا جائے گا۔ فقط

جب سود لیناحرام ہے تو سودی رقم لے کرغر با ،کودینا کیوں کر جائز ہے؟ سوال:(۱۸) جناب نے سودکونا جائز لکھا ہے کہ سود لینا تو کس سے جائز نہیں ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ بینک وغیرہ سے سود لے کرغر با ،کودے دینا چاہے جب کہ سودنا جائز ہے تو ایسی ناجائز رقم غربا ،کو دینا کہاں تک جائز ہوسکتا ہے؟(۱۲۲۳/۲۲۲۵)

الجواب: باوجود عدم جواز سود کے جو یہ فتوی دیاجا تا ہے کہ بینک وغیرہ میں دور قم نہ چھوڑ ہے بلکہ وہاں سے لے کرغر باء وفقرائے مسلمین کودے دی جائے اس کی وجدا یک خاص ہے وہ یہ کہ دہال اگروہ

(۱) قال فی المحیط: والأصل أن من ابتلی ببلیتین یختار أهونهما و أیسرهما (تکملة البحر الرائق 1rr/4 کتاب الإکراہ)

رقم چیوڑی جاتی ہے تو معلوم ہوا ہے کہ وہ رقم پادر یوں کودی جاتی ہے جس سے وہ اپنے ندہب کی اشاعت کرتے ہیں اور حکم شریعت کا بیہ میں ابسلی کرتے ہیں اور حکم شریعت کا بیہ میں ابسلی بلیتین فلیحتو اُھونھ ما(۱) یعنی جو شخص دومصیبتوں میں مبتلا ہووہ اہون اور کمتر کو اختیار کرے، پس سود کا لینا بھی اگر چہ گناہ ہے مگر نہ ایسا جیسا کہ مسلمانوں کو مرتد بنانے اور بے دین کرنے میں امدا ویٹا اس لیے اس میں اس اہون طریق کو اختیار کیا گیا۔ فقط

### غيرمسلم سيسودلينا

سوال: (۱۹)زید بکرے کہتا ہے کہ تو سود کا معاملہ کیوں کرتا ہے؟ مسلمان ہوکر ممنوع کو جائز رکھتا ہے، اس کے جواب میں بکر کہتا ہے کہ سود جن جن وجوہ سے اور جن جن سے ممنوع ہے میں ان سے فی کر کرتا ہوں، کمی مسلمان سے سوز نہیں لیتا ہوں ہاں بے دین اشخاص سے لیتا ہوں ڈاک خانہ میں رو پیہ جمع کرتا ہوں مرکا ربخ ٹی سود دیتی ہے جا کم وقت کے تکم سے سود کی قرضہ دیا ہے، جس کے واسطے جا کم وقت نے خوش سے سود دینا قبول کیا ہے کیا بکر کو یہ سود لینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۰۲۸ / ۱۳۲۷ھ) الحواس: فتوی اس دیا جا تا ہے کہ سود لینا مطاقاً نا جائز ہے غیر مسلم سے بھی سود لینا جائز ہے۔ الحواس: فتوی اس دیا جا تا ہے کہ سود لینا مطاقاً نا جائز ہے غیر مسلم سے بھی سود لینا جائز ہے۔

الجواب: فتوی اس پر دیا جاتا ہے کہ سود لینامطلقا ناجا ئز ہے غیرمسلم ہے بھی سود لینا ناجا ئز ہے، بناءَعلیہ کسی سے سود نہلیا جائے اورا گر بہ مجبوری لیا جائے تو اس کوفقراء پرصد قہ کر دیا جائے۔

### مدرسه کاروپیه سیونگ بینک یا ڈاک خانہ میں جمع کرنا

سوال: (۲۰).....(الف)اسلای مدرسه کا روپیه منافعہ کے خیال سے سیونگ بینک اورڈاک خانہ میں جمع کرنا چائز ہے یانہ؟

(ب) مدرسہ کی رقم بمصدقات ، زکوۃ ،منت ، چرم قربانی دغیرہ بھی مذکورہ غرض ہے ڈاک خانہ میں داخل کی جاسکتی ہے یائیس؟

(ج) يصورت عدم جواز، الف، ب جورقم صدقات وغيره كى كى ذمد دارزير دست مثلاً نائب مهتم (۱) قال في المعيط: والأصل أن من ابتلى ببليتين يختار أهو نهما و أيسر هما (تكملة البحر الوائق ١٣٣/٩ كتاب الإكراه) کو بلاتملیک و مول بوئی بواوراس رقم کو بغرض ندکوره ذمه دار بالا دست مهتم وغیره ممبران مدرسه لیس اوروه و عددارزیردست عندالله مأخوذ بوگایائری؟ (۱۳۳۳/۱۰۱ه)

الجواب: (الف) نفع جوسيونك بينك سے وصول ہوگا وہ ربا ہے، البذا وہاں اس غرض سے روپير داخل كرنا اور نفع حاصل كرنا ناجائز ہے اور سود ہے۔ اور حدیث شریف میں وارو ہے: لمعن دسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا و موكله الحديث (۱)

(ب) پیجی ناجائز ہے۔

(ج) زیردست کے ذمہ یہ ہے کہ وہ کہ دے کہ یہ رقم صدقات وزکوۃ وغیرہ کی ہے اور یہ کہ اس کا داخل کرناسیونگ بینک میں ناجائز ہے اس کہ دینے ہے وہ زیردست گناہ ہے بری بوجائے گا پھر جو کچھ مؤاخذہ ہے ان پر ہے جو بااختیار منتظم ہیں ،اوراگر یہ زیردست ایسے صدقات واجبہ زکوۃ وغیرہ کو حیلہ مملیک (۲) کے بعدان کے حوالہ کر بے تو بہتر ہے تا کہ زکوۃ دینے والوں کی زکوۃ اس حیلی تملیک سے ادا موجائے پھر جو کچھ و بال ہے ان لوگوں کے ذہ ہے جو داخل کریں گے۔

بغرض حفاظت ڈاک خانہ میں روپیہ جمع کرنا سوال:(۲۱) ڈاک خانہ میں حفاظت کی غرض ہے روپیہ جمع کرنا جائز ہے یانہیں؟ ۱۳۲۲/۱۵۸۱ء)

الجواب: ڈاک خانہ میں روپیہ جمع کرنے میں بیخرابی ہے کہ اگر سود نہ لے تو وہ عیسائیوں کودیا جاتا ہے اور اگر لیا جائے تو سود کا گناہ ہوتا ہے اس جاتا ہے اور اگر لیا جائے تو سود کا گناہ ہوتا ہے اس لیے وہاں روپید داخل نہ کرنا چا ہے اور اگر کسی نے نظی سے داخل کردیا ہے تو اس کا سود وہاں نہ چھوڑے بلکہ وہاں سے لے کرغر باء وفقراء کو تقیم کردے خودا ہے خرج میں نہ لائے۔ فقط

<sup>(</sup>۱) الصحيح لمسلم ٢٤/٢ كتاب المساقاة والمزارعة - باب الربا مشكاة المصابيح ص: ٢٣٣ كتاب البيوع - باب الربا.

<sup>(</sup>۲) حیار جملیک: ای وقت حیار ہوگا جب واقعی تملیک ہو، ورندوہ حیار نہیں ہے ڈھونگ ہے، اس سے کوئی حلّت بیدا نہ ہوگی اسعیداحمہ پالن بوری

## دارالحرب میں كفار سے سود لينے كا حكم

سوال: (۲۲) لارب بين المسلم والحربي في دار الحرب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى المخ (۱) استدلال كرتے ہوئے تمارے ملك مين تعلم كھلالوگ كفارے بياج ليتے ہيں،كياتكم بين؟ المجارے اللہ المجارے المحارے المجارے المجارے المحارے المحارے المحارے المحارے المحارے المحارے المحارے المح

الجواب: بيد مسئله كتب فقه مين اى طرح لكھا ہوا ہے، ليكن چونكه اى مين اختلاف ہے اور امام ابو يوسف رحمہ الله تعالى وائمه خلافہ حرمت كے قائل مين (٢) ادھر دار مين بھى اختلاف ہے اس ليے احتياط اس مين ہے كدر باسے احتر از كياجاوے، عموم ادله محرمه ربا كا اقتضاء بھى يہى ہے، باقى آپ كوكسى سے جھگڑا كرنا فضول ہے خود اپنا عمل ايسار كھے يعنى ترك ربا كا ،اور جولوگ آپ كى بات كو ما نين ان كومنع كرد يجئے كہ سودنہ ليويں۔

سوال: (۲۳) حضرت مولا ناشاه عبدالعزيز صاحب اور حضرت مولا نامحمد قاسم صاحب نانوتوی اور حضرت مولا نارشيداحمد صاحب حمهم الله تعالی مندوستان کودارالحرب لکھتے ہیں تو بناءَ عليه اگر کوئی حربی کا فرے سود لیوے تو جائز ہے یانہیں؟ (۱۲۲۰/۲۲۰ھ)

الجواب: بيظاہر بے كداول تو ہندوستان كا دارالحرب ہونامختلف فيہ ہے، اور پھر دارالحرب ميں سود كا جواز اور عدم جواز مختلف فيہ ہے، حضرت امام ابو يوسف اور ائم تالا شرحمهم الله تعالى دارالحرب ميں مجمی حرمت رہائے قائل ہيں، اس ليے صلت رہا كا فتو كل ہندوستان ميں نہيں ديا جاتا اور حضرت شنخ البند رحمہ الله تعالى اور ان كے استاذ بقية السلف الصالحين حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب رحمہ الله تعالى كا يمى مسلک ہے، اور ہم خدام حضرات اكار كا بھى يہى مسلک ہے۔ فقط

<sup>(</sup>۱) العناية شرح الهداية مع فتح القدير ٢/١٥٤ كتاب البيوع، باب الربا، مطبوعة: المكتبة النورية الرضوية، بسكهر، باكستان.

 <sup>(</sup>۲) ولا بين المسلم والحربي في دارالحرب، خلافًا لأبي يوسف والشافعي ومالك و أحمد
 رحمهم الله تعالى (فتح القدير ٢/١٤٤ كتاب البيوع، باب الربا، المكتبة النورية الرضوية، بسكهر، باكستان)

سوال: (۲۲) لارب بین المسلم والحربی فی دارالحرب (۱) میں حربی سے کیا مراد ہے؟ آیا کفار کارب مراد بیں یامسلمان بھی؟ دارالحرب ہونے کی کیاشرائط بیں؟ ہندوستان دارالحرب ہے یا نہیں؟ اوراس میں رباجائز بوگایانہ؟ (۱۰۲۹/۱۰۲۹ھ)

الجواب: دارالحرب کی شرائط میں اختلاف ہے، اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزویک تین شرائط سے دارالاسلام دارالحرب ہوگا اور صاحبین رحمہ اللہ صرف ایک شرط سے دارالحرب ہونے کا تکم فرماتے ہیں۔ در مختاریٹ ہے: لا تصب دارالاسلام دار حرب إلا بأمور ثلاثة باجراء أحكام الهل الشرك و باتصالها بدار الحرب و بأن لا يبقى فيها مسلم أو ذهى آمنا بالأمان الأول النح قال الشامى: وقالا: بشرط و احد لا غير وهو إظهار حكم الكفر وهو القياس هندية (۲) پس بر بناء اختلاف تعريف؛ ہندوستان كے دارالحرب ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے، اور جب كہ ہندوستان كا دارالحرب ہونا مشتبہ ہوگياتو حلت رباكا فتوكل دينا ہندوستان ميں روانہ ہوگا لمما ورد: دعوا الرب کا دارالحرب والد ہندوں الاب بين المسلم و الحربي في دارالحرب (۳) ميں مراوح بي سے دارالحرب كار ہے والا ہے خواہ كافر ہو يا مسلمان اور خواہ محارب بالفعل ہو يا غير محارب و حكم من أسلم في دارالحرب و لم يها جو كحربي، فللمسلم الربا معه النے (۵) (در مختار) دارالحرب ہندوستان ہيں وقت ضروری ہے کہ فرائض مذبی كے اداكر نے سے دوكا جاوے ورنہ ضروری تبین ہے، بناء عليہ ہندوستان ہے ہوت كرنے کو على نے محتقین نے فرض نہیں فرمایا۔ فقط

<sup>(</sup>١) هداية ٨٦/٣ كتاب البيوع، آخر باب الربا.

<sup>(</sup>٢) الدر والرد ٢١٥/٦ كتاب الجهاد مطلبٌ فيما تصير به دار الإسلام دار حرب و بالعكس.

<sup>(</sup>٣) عن عمربن الخطاب رضى الله عنه قال: إن آخرمانزلت آية الربا، و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة (سنن ابن ماجة ص ١٦٣٠ أبواب التجارات باب التغليظ في الربا. مشكاة المصابيح ص : ٢٣٦ كتاب البيوع - باب الربا) هداية ٨٦/٣ كتاب البيوع، آخر باب الربا.

<sup>(</sup>٥) الدرالمختارمع الشامي ٣٢٢/ كتاب البيوع، باب الرباء آخر مطلب في استقراض الدراهم عددا.

ہندوستان دارالحرب ہے یانہیں؟ اور غیرمسلم سے سود لینے کا حکم سوال: (۲۵) ہندوستان دارالحرب ہے یانہیں؟ اور غیرسلمین سے سود لینا کیا ہے؟ ۱۳۳۳/۱۱۱ه)

الجواب: ہندوستان کا دارالحرب ہونا مختلف فیہ ہے، بعض علاء فرماتے ہیں کہ ہندوستان پر دارالحرب کی تعریف میں بھی دارالحرب کی تعریف میں بھی دارالحرب کی تعریف میں بھی امام ابوصنیفہ اورصاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے جو کہ کتب فقہ میں ندکور ہے اس لیے ہندوستان میں کفار سے بھی سود لینا جائز نہیں ہے کیونکہ شبہ کر باسے بھی بیخنے کا تھم ہے کے مساور د: دعوا السرب والو بینة (۱) فقط

#### ہندوؤں سے سودلینا

سوال: (۲۲) اہل ہنودود کیرائل خاہب ہے آج کل سود کے متعلق کیا تھم ہے؟ (۲۲) اہل ہنودود کیرائل خاہب ہے آج کل سود کے متعلق کیا تھم ہے؟ (۲۲) اہل ہیں ہیں ہے آیا ہے الجواب: سود کے بارے میں آیا ہے واحادیث میں سخت وعید دارد ہے، ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ سود کے ستر جزوہیں کہا یک درہم سود کا کھانا چھیس زنا ہے شدیدر ہے (۲) اورایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ سود کے سے حدیثیں ان میں کمتر کا گناہ ایسا ہے جیسا کہ عمیا ذاباللہ اپنی مال سے زنا کرنا (۳) اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ یہ حدیثیں مشکوة شریف میں ہیں۔الغرض مسلمانوں کو سود کے معاملہ سے بالکل احتر از کرنا چاہے کسی سے سود نہ لے نکافر سے نہ سلمان ہے۔

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة ص:۱۲۳ أبواب التجارات \_ باب التغليظ في الربا. مشكاة المصابيح ص:

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم ، أشد من ستة وثلاثين زِنْيةً . رواه أحمد والدارقطني وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضى الله عنهما (مشكاة ص: ٢٣٦ كتاب البيوع - باب الربا) من أبي هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون جزءً - وفي ابن ماجة: حُوبًا - أيسرها أن ينكح الرجل أمه (مشكاة ص: ٢٣٦ كتاب البيوع - باب الربا سنن ابن ماجة ص: ١٦٣١ أبواب التجارات - باب التغليظ في الربا)

سوال: (٢٤) كفار ب سودكاليناجائز بي انهين؟ (١٣٦٧/٢٨٧١)

الجواب: سود کے بارے میں حدیث شریف میں وارد ہے۔ عن جابو رضی الله عنه قال: لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم اکل الربا ومو کله و کاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء رواه مسلم (۱) یعنی رسول الله علیه وسلم اکل الربا ومو کله و کاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء رواه مسلم (۱) یعنی رسول الله علیه و سود کے لینے والے اوردینے والے اور گواہوں پرلعنت فرمائی ہو وہ کبیرہ گناه ہے، اور فرمایا کہ وہ سب برابر ہیں، اور بہ ظاہر ہے کہ جس گناه پرلعنت وارد ہوئی ہو وہ کبیرہ گناه موتا ہے۔ اوردوسری حدیث شریف میں ہے: درهم ربا یاکله الرجل وهو یعلم أشد من سنة والله والدار قطنی (۲) یعنی ایک درہم سودکا کہ کھاوے اس کوکوئی مرداوروہ جانی کے کہ بیرباج چینیں زنا ہے خت تر ہے باعتبار گناہ کے ۔ فقط

سوال: (۲۸) زیدصوم وصلوۃ کاپابند ہے اور بھی بھی امامت بھی کرتا ہے مگر وہ غیر مسلم فرتوں سے سود لیتا ہے بیفعل کیما ہے؟ اس کے بیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟ اور غیر مسلم بینک میں روپیہ جمع کر کے سود لینا کیما ہے؟ (۱۳۲۳/۸۷۵)

<sup>(</sup>۱) الصحيح لمسلم ٢٤/٢ كتاب المساقاة والمزارعة - باب الربا مشكاة المصابيح ص: ٢٣٣ كتاب البيوع - باب الربا

<sup>(</sup>٢) مشكاة ص:٢٣٦ كتاب البيوع - باب الربا.

<sup>(</sup>٣) عن جابر رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وساهديه ، وقال: هم سواء (الصحيح لمسلم ٢٤/٢ كتاب المساقاة والمزارعة - باب الربا مشكاة المصابيح ص: ٢٢٣ كتاب البيوع - باب الربا)

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رُسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ستة وثلاثين زِنْيَةً. رواه أحمد والدارقطني وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضى الله عنهما (مشكاة ص:٢٣٦ كتاب البيوع - باب الربا)

کہ ریا کے ستر جزو ہیں اور کمتر اس کا ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زتا کرنا (۱) والعیاذ باللہ، پس ایسے گناہ کی جرائت مسلمان کو کس طرح ہو عمق ہے! لہذا مسلمانوں کو سود سے بالکل احتر از کرنا چاہیے نہ کا فر سے سود لے اور نہ مسلمان سے اور نہ بینک ہے، اور اللہ تعالی تو فیق دینے والا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا شخص امامت کے لائق نہیں ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ فقط

سوال: (۲۹) ہندوستان میں ہنود سے مسلمانوں کوسود لیمنا جائز ہے یانہیں؟ (۲۹) سول اللہ جائے ہے۔

الجواب: فتو کی عدم جواز اخذ ربا پر ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے، جناب رسول اللہ جائے ہیں ہے سود کے لینے والے اور دینے والے وکا تب وشاہد وغیرہ پر لعنت فرمائی ہے (۲) اور ہندوستان کا وار الحرب ہونامختلف فیہ ہے ادر پھر دارالحرب میں سود کا جواز مختلف فیہ ہے الہٰذااحوط ہے کہ بالکل سود نہ لے۔ فقط

سوال: (۳۰) مسلمانوں کواس زمانے میں ہنود ہے سود لینا شرغا جائز ہے یانبیں۔اور لینے والا گذگار ہے یانبیں؟ (۱۳۲/۱۳۷ه)

الجواب: ہندوؤں سے سودلینا بھی مسلمانوں کودرست نہیں ہے اوروعید سود کے بارے میں نہایت شدید ہے، چنانچہ آنخضرت بال میں خود کے لیتے والے اور دینے والے اور کا تب وشاہد پر بھی لعنت فرمائی ہے (۳) اور بعض احادیث میں ہے کہ سودلینا اس سے بھی بہت زیادہ شدید ہے جیسے کوئی

<sup>(</sup>۱)عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون جزءً - وفي ابن ماجة: حُوبًا - أيسرها أن ينكح الرجل أمه (مشكاة ص: ٢٣٦ كتاب البيوع - باب الربا. منن ابن ماجة ص: ١٦٣١ أبواب التجارات - باب التغليظ في الربا)

 <sup>(</sup>۲) عن جابر رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه
 وشاهديه ، وقال: هم سواء (الصحيح لمسلم ۲۷/۲ كتاب المساقاة والمزارعة بباب الربا
 مشكاة المصابيح ص: ۲۳۳ كتاب البيوع - باب الربا)

<sup>(</sup>٣) عن جابر رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الوبا وموكله وكاتب وشاهدَيه، وقال:هم سواء (الصحيح لمسلم ٢٤/٢ كتاب المساقاة والمزارعة - باب الربا مشكاة المصابيح ص: ٢٢٣ كتاب البيوع - باب الربا)

فخص اپنی ماں سے زنا کرے (۱) والعیاذ باللہ، پس مسلمانوں کوایے شدید گناہ کے فعل سے خت اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ شبدر باہے بھی بچنا چاہیے جسیا کہ حضرت عمر رکا ہذائے کا ارشاد ہے: دعو الربا والربعة المخ (۲) فقط

سوال: (۳۱) کیا ہم اہل ہنودیاد گیر غیر مسلم اقوام ہے جن کوہمیں سوددینا پڑتا ہے ،سود لے سکتے ہیں یانہیں؟ (۱۳۳۳/۸۰۲ھ) ِ

الجواب: سودلیناکی سے جائز نہیں ہے سود پرقر آن شریف وحدیث فریف میں بخت وعیدوارد ہوارد مول الله منافی ہے ہود کے لینے والے اور دینے والے وغیرہ پرلعت فرمائی ہے، اور نیز آخضرت منافی ہے کہ ایک درہم سود کا کھانا چھیس زناسے شدید ترہ اور اس سے بھی زیادہ بیفر مایا کہ ربا کے ستر جزو ہیں ان میں سے کمتر یہ ہے کہ اپنی مال سے زناکرے والعیاذ بالله تعالی، الربا سبعون جزء ایسر ها ان ینکح الرجل امد رواہ ابن ماجة والبیهقی (۲) فقط

سوال: (۳۲)زید کہتا ہے کہ ہنو دوعیسائی وغیرہ ہے سود لینا درست ہے اور عمر کہتا ہے کہ درست نہیں، کس کا قول صحیح ہے؟ (۱۳۳۲/۱۵۶ھ)

الجواب: زیدکا قول درست نہیں ہے، عرصیح کہتا ہے، سود لینا کسی سے درست نہیں ہے، اور سود خوار کے لیے خت وعید حدیث میں وار د ہوئی ہے، آنخضرت سات میں نے سود کے لینے اور دینے والے وغیرہ پرلعنت فرمائی ہے (۲) فقط

سوال: (۳۳) ہندوے بیاج لیناجائزے یانہیں؟ (۱۲۸/۱۲۸)

الجواب: سودلیناکی سے درست نہیں ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اکل الربا ومو کله الحدیث. (٣) فقط

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون جزءً - وفي ابن ماجة: حُوبًا - أيسرها أن ينكح الرجل أمه (مشكاة ص: ٢٣٦ كتاب البيوع - باب الربا. سنن ابن ماجة ص: ١٦٣٦ أبواب التجارات - باب التغليظ في الربا)

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ص :١٦٣ أبواب التجارات - باب التغليظ في الربا. مشكاة المصابيح ص : ٢٣٢ كتاب البيوع - باب الربا.

<sup>(</sup>۱) الصنعيع لمسلم ٢٤/٣ كتاب المساقاة والمزارعة - باب الربا مشكاة المصابيع ف: ٣٣٣ كتاب البيوع - باب الربا.

#### حاجت مندکی امداد کے لیے سود لینا

**سوال: (۳۳)زیدکواس ارادہ ہے سود لینا جائز ہے یانہیں کہ وہ لے کراپنے واماد کو جو کہ حاجت** مند ہے دے دیوے؟ (۱۳۲۲/۳۷۷ھ)

الجواب: به قصد ندکور بھی زید کوسود لیناحرام ہے، اور وعیدِ اخذِ رباییں وہ واخل ہے، ارادہ ندکورہ کی وجہ سے زیدکوسود لیناحلال نہ ہوگا۔ فقط

#### لاحارمد بون كوبينك سيسودي قرض دلانا

سوال: (۳۵) ایک شخص زمانهٔ دراز سے تجارت کرتا ہے اور ادھر اُدھر تاجروں سے نقذ و اُدھار ہر اُدھر تاجروں سے نقذ و اُدھار ہر طرف سے خرید کرلاتا ہے اور خود نقذ وادھار فر وخت کرتا ہے اور منافع کو بھی تجارت میں لگا کر تجارت کو برھاتا جاتا ہے۔ لیکن قدرت ایز دی ہے ایک ایسا وقت آیا کہ بوجہ زیادہ ادھار فروخت ہونے کے جن لوگوں سے ادھار مال خرید کرلایا تھا وہ سخت نقاضا کرتے ہیں اور یہ لاچار ہے کی طرح ادانہیں کرسکتا، اگرایے وقت میں کوئی اللہ کا بندہ لوجہ اللہ اس کی طرف سے ضامی ہوکر اور پجھ دنوں کی مہلت دلائے یا اس کوسودی قرض دلائے تو ایسا شخص مستحق ثواب ہے یا مستحق عذاب؟ (۱۳۲۰/۸۸۲ھ)

الجواب: مديون مقلس كومهلت دلانا درحقيقت ايك امرواجب مين اعانت كرنا عنى الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْوَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَوَةٍ ﴾ (سورة بقره، آيت: ٢٨٠) لبذاجس نے مهلت دلائی اوردين كومو خركرايا وه يڑے تواب كامتحق موا، حديث شريف مين ہے: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (۱) اوردوسرى صورت يعنى بينك سے سود پرقرض دلانا جائز نبين ہال وجب كان العبد في عون أخيه (۱) اوردوسرى صورت يعنى بينك سے سود پرقرض دلانا جائز نبين ہال وجب كان العبد في معامله مين وافل مونا اور شامل مونا پڑتا ہے اورسودى معامله مين ما له عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نفس عن مؤمن كرية من كرب الدنيا، نفس الله عنه كرية من كرب يوم القيامة ، ومن يسّر على معسر ، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، الحديث (الصحيح لمسلم ٣٣٥/٣ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب – فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر)

شَّال بوتا اورواسط بَناممنوع بي كما ورد في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تحي الرباو موكله وكاتبه وشاهد يه وقال: هم سواء رواه مسلم (١) فقط

# سودی رقم ہے اپنے حقیقی بھائی ، بہن کی امداد کرنا

سوال: (٣٦) و اك خانه كاسود هيقى بيمائى بهن كوبطور امداد غربت بلا اظهار لفظ سووويتا جائز ؟ يانهيں؟ (٣٨٥-٣٣٥ه ٥) الجواب: ديا جاسكتا ہے۔

## غیرمسلم کی سودی رقم ہے مسجد وعیدگاہ بنانا

سوال: (۳۷) ہنود کے سودی روپیے مجدوعیدگاہ تیار کرانا جائزے یانہیں؟ اور اس میں نماز ورست ہے یانہیں؟ اور ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللهِ الآية ﴾ (سورة توبه، آیت: ۱۸) کے خلاف ہے یا نہیں؟ (۱۲۳۳-۳۲/۳۲۳)

الجواب: کفار کے حق میں سود حرام نہیں ہے کیونکہ وہ مکلف فروعات کے نہیں ہیں ،لہذاان سے چندہ لے کرم مجدوعیدگاہ بنوانا درست ہے اور خات کے نہیں ہیں ،لہذاان سے چندہ لے کرم مجدوعیدگاہ بنوانا درست ہے اور خات کے منافی نہیں ہے ، کیونکہ تغییر کرانے والے مسلمان ہی سمجھے جاویں گے ، کفار سے چندہ لے کرمسلمان تغییر کراتے ہیں ۔

#### سود برروبية قرض لے كرمسجد ياعيدگاه بنانا

سوال: (۳۸) مفصدی سود پردوبیة رض کے کرمجدیا عیدگاه بنانا کیا ہے؟ (۱۳۳۲/۱۸۶۱ه)

الجواب: اہل اسلام کے خرجب میں سود لینا اوردینا دونوں حرام ہیں اور سودی روبیة قرض کے کر
مجداور عیدگاه بنانا درست نہیں ہے حدیث شریف میں سود کے لینے والے اور دینے والے اور کا تب و

۱۱) الصحیح لمسلم ۲۷/۲ کتاب المسافاة والمزارعة - باب الربا مشکاة المصابیح ص: ۲۳۳۲
کتاب البیوع - باب الربا

شاہر پرلعنت وارد ہوئی ہے اور آنخضرت سائن کیا نے فرمایا ہے: هم سواء لعنی وہ سب گناہ میں برابر ہیں (۱) فظ

#### سودد ہے والوں کی رضامندی ہے سودی رقم مسجد میں لگانا

سوال: (۳۹) اس طرف بینک کا انظام ہے مسلمانان بینک سے روپیہ لینے ہیں اور سال میں پندرہ روپیہ سیکڑہ سود دیا کرتے ہیں، کمپنی بارہ روپیہ سیکڑہ لیتی ہے اور تین روپیہ ستی کے چندا شخاص کے نام سے جمع کرتی ہے، جب بینک کا انظام اٹھ جاتا ہے تو جس قدرر وپیہ ستی والوں کے نام سے جمع ہوتا ہے وہ روپیہ مجد میں خرج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ برضا مندی سود دہندگان؟ (۱۳۳۲/۲۰۹۵)

الجواب: یہ معاملہ سود پر روپیہ لینے کا شرغانا جائزے کیونکہ حدیث شریف میں سود کے لینے والے اور دینے والے پرلعنت وار دہوئی ہے (۱) لیکن سود دہندوں کی رضامندی سے وہ روپیہ جوبستی کے اشخاص کے نام سے جمع ہے مجد میں خرچ کرنا درست ہے۔ فقط

## سود کی رقم تبلیخ واشاعت اسلام میں صرف کرنا

سوال: (۴۰) بعض مساجد کے منتظمین اور بعض اوقاف کے متولیوں نے مساجد واوقاف کی آمدنی کو بغرض حفاظت بینک میں رکھا، گر جوزا کدرتم بنام سود بینک والے دیتے ہیں وہ نہیں لیتے حالانکہ بیزائد رقم وہاں چھوڑ نے سے بیکل رقم تبلیغ عیسائیت کے لیے عیسائی مشنر یوں میں دی جاتی ہے اس رقم کا وہاں چھوڑ نا شرعًا کیسا ہے؟ اور بیرتم سود تبلیغ واشاعت اسلام میں صرف ہو سکتی ہے یانہیں؟

الجواب: سود ليناشريعت مين حرام باور بينك اور غير بينك كاسودسب حرمت مين برابرين كما نطق به النص ليكن جب كه بينك مين رقم سود چهور نه سود وه رقم اشاعت مدمب عيمائيت مين (۱) عن جابر دضى الله عنه قال: لعن دسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدَيه، وقال: هم سواء (الصحيح لمسلم ۲۲/۲ كتاب المساقاة والمزارعة - باب الربا مشكاة المصابيح ص: ۲۳۳ كتاب البيوع - باب الربا)

وے دی جاتی ہے تو پھر بحکم من ابتلی ببلیتین فلیحتو اھو نھما(۱) بیصورت اختار کرنی چاہے کہ وہاں سے وہ رقم لے کرغر باء ومساکین پرصدقہ کردی جاوے کیونکہ ایک رقم محرمہ کا شریعت میں یہی حکم ہواں سے اور فقہاء نے اس کی تصریح فرمائی ہے اور تبلیغ واشاعت اسلام میں اگر صرف کی جاوے تو اس کی یہ صورت کی جاوے کہ پہلے وہ رقم کسی ایسے خص کودی جاوے جو کہ مالک نصاب نہ ہو پھروہ اپنی طرف سے تبلیغ واشاعت اسلام میں صرف کردے تا کہ صدقہ بھی ہوجاوے ، اور تبلیغ کا کام بھی ہوجاوے جیسا کہ فقہاء نے زکو ق کے بارے میں بیصلہ کھھا ہے (۲) (درمخار) فقط

## غیرسلم سے سود وصول کر کے کسی اسلامی کام میں صرف کرنا

سوال: (۳۱) .....(الف) جب مسلمان تجار بنود سے نقدر قم یا تجارتی مال بطور قرض لیتے ہیں تو ان کومع سودادا کرنا پڑتا ہے اور جب مسلمان بنود کو نقذ یا مال تجارتی دیتے ہیں تو بلا سوداصل رقم وصول کرتے ہیں کیا ایسی صورت میں اہل اسلام کواجازت ہے کہ اپنے مال کے سود کو وصول کر کے کسی اسلام کام میں صرف کریں، جیسے بینک کے متعلق اجازت ہے۔

(ب) ہنود سے زمین سودی رہن لے کراس کے سود کی رقم کو اسلامی کا موں میں صرف کرنا کیسا ہے؟ (۱۲۸۹/۱۲۸۹ھ)

الجواب: (الف،ب) دراصل معامله سودی بهندو مسلمان کی ہے کرنا درست نہیں اور سود لینا کسی سے جائز نہیں ہے، لیکن جب کہ ایسا حرام معاملہ ہوگیا مثلاً بینک میں روپید داخل کرویا گیا تو پھر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ رقم سودکو وہاں نہ چھوڑا جائے، بلکہ وہاں سے لے کرغر بائے مسلمین کو دے دیا جائے بسم دیا جاتا ہے کہ رقم سودکو وہاں نہ چھوڑا جائے، بلکہ وہاں سے لے کرغر بائے مسلمین کو دے دیا جائے بسم کسم منود سے سود لینے کا ہے، اور زمین بحکم من ابتلی ببلیتین فلیہ حتوہ اُھونھما و اُسرھما (تکملة البحر الرائق

<sup>9/</sup>١٣٣/ كتاب الإكراه) (٢) وحيلة التكفين بها التصدق على الفقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما ، وكذا في تعمير المسجد ، وتمامه في حيل الأشباه (الدرالمختار مع الشامي ١٧٤/٣ كتاب الـزكاة – مطلب في زكاة المبيع وفاءً)

<sup>(</sup>٣)قال في المحيط : والأصل أن من ابتلى ببليتين يختار أهونهما و أيسرهما (تكملة البحر الرائق ١٣٣/٩ كتاب الإكراه)

مرہونہ سے نفع اٹھانے کا ہے کہ جب کوئی معاملہ ایسا ہو گیا جس میں سود لینا پڑے تو اس رقم سود کو کفار سے ملاق لے کرغر بائے مسلمین کودے دیا جائے خودا پنے صرف میں نہ لائے۔

## رفاہی فنڈ کی ترقی کی غرض سے فنڈ کی رقم سود پر دینا

سوال: (۳۲) آج کل مسلمانوں کی مالی حالت دیجے ہوئے ایک جماعت نے بیارادہ کیا ہے کہ ایک معتد بہ مقدار نقود کی بطور بینک جمع کردیں اور اس مقدار کواپی ملک سے بالکل ہی نکال کرایک معتد علیہ جماعت کومتولی بنادیں اور یہ جماعت افزونی مقدار اور مصارف دفتر وغیرہ کے لیے قرض داروں سے سود تھوڑی مقدار پر لیا کرے اور بیسود کسی کی ملک میں نہ جائے گا آیا پیمل شرعا جائز ہوگایا نہیں؟ اورا گریہ ناجا کڑ ہے واز کی کوئی صورت شرعا نکل سمتی ہے یانہیں؟ (۱۲۵-۱۳۳۵) میں نہیں؟ اورا گریہ ناجا کڑ ہیں جہا کہ اس دم جمع شدہ کو تجارت الجواب: بیصورت شرعا جائز نہیں ہے، جائز صورت یہ ہوسکتی ہے کہ اس دم جمع شدہ کو تجارت میں لگا جاوے اور اہل حاجات کو قرض حسنہ بلا اخذ میں لگا جاوے اور اہل حاجات کو قرض حسنہ بلا اخذ میں لگا جاوے اور جو نفع ہواس کو شامل اصل رکھ کر بڑھا یا جاوے اور اہل حاجات کو قرض حسنہ بلا اخذ میں لگا جاوے۔

ڈاک خانہ اور بینک میں جمع شدہ رقم کا سود لینا اور بینک سے سودی قرض لینا سوال: (۴۳).....(الف) ڈاک خانہ و بینک میں روپیہ جمع کراکے اس کی واپسی کے وقت جواس روپیہ کا سود ملتا ہے اس کالینا درست ہے یانہیں؟

(ب) بینک سے سودی روپیة قرض لینا کیا ہے؟ (۱۳۸/۱۳۸ه)

الجواب: (الف،ب) سود کی حرمت عام ہے جوآیات واحادیث حرمت سود پر دال ہیں ان سے عموما بینک اور غیر بینک سے سود لینا حرام معلوم ہوتا ہے اور سود کے بارے میں جو وعید وار دہوئی ہے ان سے کوئی سود لینے والاستثنی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے در ھے رہا یا کلہ الرجل اشد من سب ان سے کوئی سود لینے والاستثنی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے در ھے رہا یا کلہ الرجل اشد من سب و ثلثین ذِنْیة (ا) ایک در ہم سود کا چھتیں زنا سے شدید تر ہے، ایک روایت میں ہے کدر با کے سر جزو ہیں

<sup>(</sup>١) مشكاة ص: ٢٣٦ كتاب البيوع - باب الربا.

ان میں کمتر ایبا ہے جیسے کہ اپنی مال سے زنا کرنا(۱) والعیاذ باللہ تعالیٰ اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ طبی ہے ہے والے اور دینے والے اور دینے والے اور کا تب وشاہد پر لعنت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ هم مسواء یعنی وہ سب اصل گناہ میں برابر ہیں (۲) اس سے معلوم ہوا کہ سودی قرض لینا بھی ایسا ہی گناہ ہے جیسا کہ سود لینا، البذا سودی معاملات لین وین سے قطعًا مسلمانوں کو احتر از کرنالازم ہے۔

### به حالت مجبوري سود پر قرض لينا

سوال: (۱۲۳۷) قرض حنه ملناد شوار ہے مجبور ہو کر سود پر قرض لیا تو کیا تھم ہے؟ وہ روپیہ جوسود پر لیا حلال ہے یانہ؟ (۱۲۲/۱۵۴۲)

الجواب: سودد برقرض لینااییا بی حرام ہے جیسا کیسودلینا (۳) اس سے احرّ از لازم ہے، اور دو پیچ جوقرض لیاوہ حلال ہے۔

سوال: (۴۵) جس جگہ ذریعہ معاش کا کوئی نہ ہومثلاً محنت مزدوری وغیرہ ہمکن سوائے قرض کے کچھ چارہ نہ ہواور بال بچے بھو کے مرتے ہوں ایسی صورت میں سودی قرض لینا کیسا ہے؟ (۱۳۳۲/ ۱۳۳۷ء)

الجواب: حديث شريف مين سود لينے والے اور دينے والے اور كاتب وشاہدوغيره سب پرلغنت

(۱)عن أبيي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون جزءً -وفي ابن ماجة : حُوبًا - أيسرها أن ينكح الرجل أمه (مشكاة ص:٢٣٦ كتاب البيوع - باب الربا. سنن ابن ماجة ص: ١٦٣٠ أبواب التجارات - باب التغليظ في الربا)

(٢) عن جابر رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهد دَيه ، وقال: هم سواء (الصحيح لمسلم ٢٤/٢ كتاب المساقاة والمزارعة - باب الربا مشكاة المصابيح ص: ٢٢٣ كتاب البيوع - باب الربا)

(٣) ما حرم أخذه حرم إعطاؤه كالربا الخ (الأشباه والنظائرمع شرحه للعلامة الحموى ص: ٢٢٩ الفن الأول، القاعدة الرابعة عشر، المطبوعة: إدارة النشر والإشاعة بدار العلوم ديوبند، الهند ٢٠٠١ه)

وارد ہوئی ہے (۱) لیکن جوصورت اور مجبوری سوال میں لکھی ہے اس صورت میں سودی قرش لینا بقدر ضرورت اس میں گنجائش ہے (۲) شاید حق تعالی معاف فرما دیو لیکن حتی الوسع اس ہے، پچنا چاہیہ معاش کے حلال ذریعے بھی بہت ہیں مَنْ جَدَّ وَجَدَ کُوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالی پر بجروسہ رکھنا چاہیے ﴿ وَمَنْ يَتُو كُلُ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (سورہ طلاق، آیت: ۳)

سوال: (٣٦) سودی قرض لینا جائز ہے یانہیں؟ اگر کوئی شخص مجبوزا فاقہ کشی یاعزت بچانے کے واسطے لے تو کیا حکم ہوگا؟ (١٣٣٨/١٥٣٥)

الجواب: سود کالینادینا حدیث شریف میں ممنوع فرمایا گیا ہے اور سود کے لینے ، دینے والے پر حضرت نے لعنت فرمائی ہے اور سے کہ دونوں برابر ہیں (۳) باقی حالت اضطرار کا قصہ جدا ہے اس میں حرام بھی حلال ہوجا تا ہے۔

سوال: (۲۷) ضرورت شدیدہ میں سودی قرض لینے کے جواز کی کوئی صورت ہے یانہیں؟ (۱۳۳۷-۴۶/۳)

<sup>(</sup>۱) عن جابر رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدّيه، وقال: هم سواء (الصحيح لمسلم ۲۵/۲ كتاب المساقاة والمزارعة - باب الربا مشكاة المصابيح ص: ۲۳۲ كتاب البيوع - باب الربا)

<sup>(</sup>٢) يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح (الأشباه والنظائر مع شرحه للعلامة الحموى ص: ١٣٩ الفن الأول ، تحت القاعدة السادسة من الخامسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة . المطبوعة : إدارة النشر و الإشاعة بدار العلوم ديوبند ، الهند ٢٠٠١هـ)

 <sup>(</sup>٣) الصحيح لمسلم ٢٤/٢ كتاب المساقاة والمزارعة - باب الربا مشكاة المصابيح ص: ٢٣٣
 كتاب البيوع - باب الربا.

فَاسْتَغْفَرُوْا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْا اللّٰهَ مَوَّابُا رَّحِيْمًا ﴾ (سورهٔ نساء، آیت: ۲۴) فقط سوال: (۴۸) جب که سود کالیناودینا دونوں حرام قرارویے گئے ہیں، لیکن نوے فیصدی اشخاص خصوضاروز گارپیشرا سے ہیں کہ سودی روپیہ لے کر کاروبار کرتے ہیں البتہ سود لینے سے قطعی پر ہیز کرتے ہیں اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۲–۱۳۴۷ھ)

الجواب: حدیث شریف میں سود کے لینے والے اور دینے والے اور کا تب وشاہد وغیرہ سب پر لعنت وار د ہوئی ہے اور اصل گناہ میں سب کو برابر اور مساوی فرمایا ہے اس لیے مسلمانوں کو جہاں تک ممکن ہوسود سے قط مثااحتر از کرنا اور بچنا جا ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا معذور و مجبور ہے کہ بغیر سودی قرض کے اس کا کا منہیں چاتا یعنی اس کی زندگی معرض خطر میں ہے اس کے لیے شخوائش ہے۔

#### قرض دارے ایک روپیہ فیصدی ماہوارسود لینا

سوال: (۳۹) اکیس آ دمیوں نے مل کرانجمن قائم کی لعنی فی کس بچاس بچاس دو پیدے حساب سے ایک ہزار بچاس دو پید جمع کیا، اور یہ بچویز کی کہ ان حصہ داران سے جس شخص کو قرضہ کی ضرورت بڑے وہ جمع شدہ رو پید سے حسب رائے باتی حصہ داران لے کر خرج کر لے، اور بوقت واپسی اصل قرضہ معدایک رو پید فیصد کی ماہوار کے حساب سے اضافہ بھی داخل کرے ۔ نیزاس انجمن میں من جملہ حصہ داران ایک میرمجلس اور ایک نائب میرمجلس اور ناظم اور خزا نجی ہوتے ہیں، لہذا میر، نائب اور خزا نجی وغیرہ اُس کا بنیا درست ہے یانہیں؟ (۱۳۲۸/۲۸۱)ھ)

الجواب: يتجويز خلاف شرع باورانعقادايى انجمن كاشر غادرست نبيس بي كونكه قرض لين والے كذ سے يه مقرر كرنا كه وه ايك روپيه فيصدى ما موارزياده ويو بي مين ربا باور حرام ب قال عليه الصلاة والسلام: كل قوض جونفعا فهو دبا (۱) پس شركت اليى انجمن ميں جس ميں معامله ربا كا ہے كى كودرست نبيں اور مير مجلس اور نائب اور خزا في بنااس كاكسى كوروانبيں بے فقط

<sup>(</sup>۱) عن الحكم عن إبراهيم قال: كل قرض جرّ منفعة فهو ربا (مصنف ابن أبي شيبة ٣٣٣/٢ كتاب البيوع والأقضية ، باب من كره كل قرض جرّ منفعة ، المطبوعة: دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان)

#### سودی قرض لے کردوسرے کوسود پر قرض دینا

سوال: (۵۰)ایک شخص نے مہاجن سے سودی قرض لے کر دوسرے آ دی کوای سود پر دے دیا تو دوسرے آ دمی سے سود لینا کیا ہے؟ (۱۳۵۱/۱۳۵۱ھ)

الجواب: درست نہیں ہے اس میں دوگناہ ہیں ایک سود دینے کا اور دوسرالینے کا۔

سودی قرض لے کر تجارت کرنے ہے جونفع حاصل ہواس کا حکم سوال: (۵۱) اگر کمی شخص نے کچھ رویہ بیں ودی قرض لے کر تجارت کی تو اس تجارت کا نفع حلال

عاد؟(معم/عتماره)) عاد؟(معم/متعاره)

الجواب:اس تجارت كانفع حلال ب\_

سوال: (۵۲) قرض سودی لے کر جو تجارت وسودا گری اس روپے ہے کرتے ہیں جو نفع اس تجارت ے حاصل ہوتا ہے حلال ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳-۳۲/۱۳۱۲ھ)

الجواب: وه نفع حلال ہے۔

# سود کی رقم سے خریدی ہوئی زمین کی پیداوار کا حکم

سوال: (۵۳) زیدسود کھا تا ہے اور جائداد بھی بہت ہے مگر جائداد سود کے روپیہ کی ہے اس زمین سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا کھا تا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۳۳/۲۳۵۲ه) الجواب: فتوی میں جائز ہے مگرا حتیاط اس میں ہے کہ نہ کھائے۔

# سودی قرض سے خریدی ہوئی زمین کی پیداوار کا حکم

سوال:(۵۴)مہاجن ہے سودی قرض لے کرز مین خرید کرنا کیسا ہے؟ اوراس کی پیداوار کا کیا تھم ہے؟(۱۳۲۰/۱۳۷۰ھ)

الجواب: سودی قرض لے کر جوز مین خریدی جائے وہ مملوک ہوجاتی ہے گراس میں کراہت ہے، اور سود دینے کا گناہ ہوگا اور اس کی پیداوار حلال ہے۔ فقط

# اصل اورسودی رقم سے خریدی ہوئی زمین سے نفع اٹھانا

سوال: (۵۵) اگر سود خوار توبہ کری تو سود اور اصل ہے جوز مین خریدی تھی اس نفع لینا بعد تو ہے کے جائز ہوگا یانہیں؟ (۱۳۳۲/۲۰۱۸ھ)

. الجواب: جس قدرسود کی مقدار ہے اس کو واپس کرے اور بصورت تعذر اس مقدار کوصدقہ کرےاس وقت اس کومنافع زمین ندکورہ کے حلال ہے۔

# بینک میں جمع شدہ رقم کا سود لے کرا پنے والدے قرض خواہ کوسود میں دیتا

سوال: (۵۲) میرا کچھ روپیدینک میں جمع ہے جس کا سرکار سود و تی ہے اور میرے والد پر کچھ قرضہ ہے کہ جو کا رخا گلی میں صرف ہوا، تو کیا ہیں جائز ہے کہ سرکا رہے سود لے کر دوسری طرف اپنے والد کے قرض خواہ کوسود میں دے دوں؟ (۱۳۳۳/۲۲۰۳ھ)

الجواب: پیصورت جائز نبیں ہے اس میں دوگناہ ہیں ایک سود لینے کا اور دوسرا سود دینے کا فقط

# سود کا حساب کتاب لکھنے اور کا فرکی ملازمت کرنے کا حکم

سوال: (۵۷) سودی تمک اوردستاویزات لکھنے کا کیاتکم ہے؟ (۱۸۹/۱۳۳۳-۱۳۱۵)

الجواب: سودی تمک لکھنے جائز نہیں ہیں اور لکھنے والا گذگار ہے، رسول اللہ سالی پیا نے اس پر
لعنت فرمائی ہے عن جابر رضی اللہ تعالی عنه قال: لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم
اکل الرب وموکله و کاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء. رواه مسلم (۱) جس فعل پررسول الله علیه فیانی پیرسول الله علیه وسلم فیانی بیانی بیانی

سوال: (۵۸) سود کی ڈگری دینایا حماب جانچ پڑتال کرتا اور لکھتا درست ہے یا نہ؟ اور کافر کی الصحیح لمسلم ۲۲/۲ کتباب المساقاة والمزارعة - باب الربا مشکاة المصابیح ص:۲۳۳ کتاب البیوع - باب الربا

ملازمت جائز ہے یانہ؟ (۱۹۷/۲۲-۱۳۲۲ه)

الجواب: این ملازمت کرناجس میں سود کی ڈگری دینا ہویا سود کا حساب یا تھم لکھنا ہوسہ حرام ہے، اور سب پرلعنت خدا تعالیٰ کی وارد ہوئی ہے، کافر کی ملازمت درست ہے گر خلاف شرع فعل نہ کرے اور وہ ملازمت جس میں خلاف شریعت کام کرنا پڑے ناجا کڑے۔

سوال: (۵۹) سود لینے والا اور دینے والا اور لکھنے والا تمسک سودی کا وغیرہ وغیرہ کی نسبت کیا تھم ہے؟ (۱۹۳۲-۲۲/۲۴۷ء)

الجواب: حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ میں ہیں نے سود لینے والے اور دینے والے اور لکھنے والے اور لکھنے والے اور گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ بیسب گناہ میں برابر ہیں (۱) دوسری حدیث میں ہے: الموجا اللہ عنون جزء أيسر ها أن ينكح الموجل أمه (۲) سود كے ستر جزو ہیں اوئی ان میں سے بیہے کہ كوئی شخص اپنی مال سے تكاح اور وطی كرے اس سے گناہ اس مددكر نے والے كامعلوم ہوسكتا ہے۔

## سود سے تنخواہ دینے والے غیرمسلم کے یہاں ملازمت کرنا

سوال: (٦٠) بغیر خلال روزی اور کمائی کے کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی اوراس زمانے میں حلال مال ملنا بہت دشوار ہے چنگی وآب کاری وغیرہ سے ملاز مین کو تنخواہ ملتی ہے یا کفارا پنے ملازم کوسود ہے تنخواہ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ واس صورت میں کیا حکم ہے؟ (٣٣٣-٣٢/١٤٢٠هـ)

الجواب: اسوال کامختمر جواب میہ کہتی الوسع اپنے کسب کا حلال طریقہ اختیار کرے، اس کا لحاظ نہ کرے کہ جس کے یباں میں ملازم ہوں اس کی آمدنی کیسی ہے، خود جس کام پرنو کر ہے اس کو پوراانجام دے اور وہ کام خلاف شریعت نہ ہو ہندوؤں کی ملازمت درست ہے ان کی سودخواری وغیرہ اس ملازم کومفرنیس ہے، خلاصہ میہ ہے کہ درع اور تقوی حاصل کر نا اور شبہات سے بچنا تو اس زمانے

<sup>(</sup>۱) عن جابر رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال:هم سواء (الصحيح لمسلم ٢٤/٢ كتاب المساقاة والمزارعة-باب الربا مشكاة المصابيح ص: ٢٣٣ كتاب البيوع - باب الربا)

 <sup>(</sup>۲) مشكاة ص: ۲۳۲ كتاب البيوع - باب الربا. سنن ابن ماجة ص: ۱۲۳ أبواب التجارات باب التغليظ في الربا.

میں دشوارہے،صریح حرام کا مرتکب نہ ہو۔

#### بینک میں ملازمت کرنا

سوال: (۱۱) جس بینک میں سودی معاملات ہیں ملازمت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہاں غریب مسلمان ہنود سے قرض لیتے تھے اور وہ جار پانچ رو پید فیصدی سود لیتے تھے اس لیے گور نرنے جا بجا بینک قائم کرادیے جس میں صرف ایک رو پیانو آنہ سود مقرر کیا گیا ایسے بینک میں ملازمت کرنی شرغا جائز ہے یا نہیں؟ مرادیے جس میں صرف ایک رو پیانو آنہ سود مقرر کیا گیا ایسے بینک میں ملازمت کرنی شرغا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: حدیث شریف یس بے کدرسول الله سان ایکا نے العنت فرمائی ہے سود کے لینے والے اور دینے والے اور کا تب وشاہد پر (۱) پس جس میں سود کا لکھٹا پڑھنا اور حساب کرنا پڑے اس حدیث کی وجہ سے وہ توکری جائز نہیں ہے اور سود کم دینا پڑے یا ٹیادہ، حرمت میں برابر ہے اس طرح لیما سود کا کم ہویا زیادہ مطلقاً حرام ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک درہم سود کا کھانا چھتیں زنا ہے زیادہ گناہ ہے (۲) والعیاذ بالله فقط

#### سودہے بری ہونے کاطریقہ

سوال: (۱۲).....(الف) كى شخص نے سودليا اور سود لے كربدرضا مندى وہ سود بخشواليا، آياوہ سود بخشا جائے گايا سود وينايزے گا؟

(ب) کی شخص نے سود کا رو پیدلیا اور اپنا اصلی رو پیداور سود کا سب شاملات سود آگری وغیرہ میں جاری ہے، مگریہ پتانہیں کہ کتنا سود کا رو پیدے اور کتنا اصلی؟ اگر سود کا رو پیدے اور کتنا اصلی؟ اگر سود کا رو پیدے اور کتنا اصلی

(۱) عن جابر رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال:هم سواء (الصحيح لمسلم ٢٤/٢ كتاب المساقاة والمزارعة - باب الربا مشكاة المصابيح ص: ٢٣٣ كتاب البيوع - باب الربا)

(٢)عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ستة وثلاثين زِنْيَةً. رواه أحمد والدارقطني وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضى الله عنهما (مشكاة ص:٢٣٦ كتاب البيوع – باب الربا) ہوگی؟ کسی شخف سے سودلیا اگر ہم لونا دیں تو ہمو جودگی ہونے اس شخص کے اسی کودیں لیکن اگروہ سود والا شخص مرگیا یا کہیں چلا گیا تو وہ روپیہ کسی کا رخیر میں لگا ناچا ہے یا کیا کرنا چاہیے؟ (۱۳۳۳-۳۲/۳۳هه) الجواب: (الف) بہ خوشی اگروہ شخص معاف کردے گا سود لینے والا بری ہوجائے گا۔ (ب) اندازہ کر کے جس قدر گمان غالب میں سود معلوم ہو اس کو علیحدہ کرکے واپس کرے یا معاف کرالے۔ اگروہ شخص مرگیا تو اس کے ور شہود ہو سے یا ان سے معاف کراہ ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

## سودی مال کی پاکیزگی کاطریقه

سوال: (۱۳۳) ایک شخص نے سود سے بہت مال جمع کیا، اور تھوڑ اساکسب حلال سے ہے، اس کی طہارت کی کیا صورت ہے؟ اور یہ مال مخلوط مساجداور مدار سیس خرج کرنا جائز ہے یانہیں؟ اور امام و مفتی کواس سے دعوت کھانا کیسا ہے؟ (۱۳۲۸/۱۵۲ھ)

الجواب: اس كى طبارت كى صورت يه ب كه بقدر مال حرام مالكوں كويا ان كے ورشكو واپس كيا جائے يا ان سے معاف كرايا جائے اوراگر بينه ہوسكے تو فقراء پرصدقه كيا جائے، اور به حالت موجود و مجد ميں صرف كرنااس مال حرام و مشتبركا درست نہيں ہے، اور دعوت كھانا بھى اس ميں سے درست نہيں ہے۔

#### سودخوري سيتوبه كاطريقه

سوال: (۱۲) زیدسود کھاتا ہے اورزید کی بابت صرف بکریہ کہتا ہے کہ زید نے سود کھانے سے

توب کر لی ہے اور آئندہ کے واسطے نیالین وین بند کر دیا ہے اور جور و پیقبل تو بہ سے لوگوں پر باقی ہے اس

کی وصول یائی کی کوشش میں ہے، لیکن تو بہ کرنا سوائے بمر کے بیان کے اور کسی مسلمان کو علم نہیں ہے

اور نہ وہ مال جو تا جائز طور پر پیدا کیا ہے اس کو تلف کیا ہے اس حالت میں جب کہ زیدنے کسی مسلمان

کے روبروتو بنہیں کی تو زید کا مسلمان ہونا اورزید کا تو بہ کرنا اور مال بیدا کردہ کے متعلق کیا تھم ہے؟

السید اس میں اس کے دوبروتو بنہیں کی تو زید کا مسلمان ہونا اورزید کا تو بہ کرنا اور مال بیدا کردہ کے متعلق کیا تھم ہے؟

الجواب: سود لینا کبیره گناه اور حرام بادرسود کالین دین کرنے والا فاس اورگذگار، مرتکب کبیره کا ہے، مگر مسلمان ہے کافرنبیں ہے کیونکہ مذہب اہل سنت والجماعت کا بیہ ہے کہ مرتکب کبیره کا فاس ہے کافرنبیں ہے، اور سودخوار کی توبہ میں بیامر بھی داخل ہے کہ جن لوگوں سے سودلیا ہے ان کو واپس کمکن نہ ہوتو مقدار سوداور قم سود کو فقراء پرصدقہ کرے درمختار میں ہے: علیه دیون و مظالم جهل اُربابها و اُیس من علیه ذلك من معرفتهم فعلیه التصدق بقدر ها النے (۱)

#### سودخواروں سے توبہ کرانا جماعت کمین کا دینی فریضہ ہے

سوال: (۱۵) ملمانوں کی جماعت نے مسلمان سودخواروں سے برادراند ہاؤڈال کرسود سے تو بہ کرانی چاہی، چنانچہ چند شخصوں نے سود سے تو بہ کی بھی الیکن کچھ لوگوں نے نہ تو بہ کی اور نہ انکار ہی کیا۔ اور بعض شخصوں نے کہا کہ آج ہم تو بہ تو ضرور کے لیتے ہیں، پر بقیہ سودضر ور وصول کریں گے، اور کیا۔ لور بعض شخصوں نے کہا کہ آج ہم تو بہ تو الوں پر لاٹھیاں اٹھا کیں۔ اس صورت میں تینوں قتم کے لوگوں کے لیا تھم سے؟ (۱۲۳/۵۲۱ه)

الجواب: امر بالمعروف اور نهى عن المنكر كا اقتضاء يهى تفاجوسود سے توبكرانے والوں نے كيا، اب اگركوئى نه مانے تو وہ جانے ، توبكر انے والے برى الذمه بيں، اور وہ لوگ جنہوں نے نہ توبكى نه انكاركيا وہ بھى گنه گار بيں، مگر جومقا بله اور انكار سے بيش آئے وہ زيادہ گنه گار بيں اور جوبيہ كہتے بيں كه بم توب توكر يں گے، مگر بقيه سود ضرور وصول كريں گے، ان كى توبه صادقہ نبيں ہے وہ بھى مثل نہ توبہ كرنے والوں كے بيں۔

بینک ہے جوسود ملاتھااس کواستعال کرلیا تواب کیا کرے؟

سوال: (۲۲) اگرسود کھالیا ہوجو بینک ہلاتھا تو اتنا ہی روپیہ فقراء ومساکین کودیئے اور توبہ کرنے ہے گناہ دور ہوجائے گا؟ (۱۳۳۲/۱۳۵۱ھ)

الجواب: كناه دور موجائ كاران شاء الله تعالى

### بياج وغيره حرام رقوم كالمصرف

سوال: (١٤) ايك فحف كے پائ بياج كاروپيه إباب اے كس مصرف ميں خرج كرے آيا

(١) الدرمع الشامي ٣٣٢/٦ كتاب اللقطة - مطلب فيمن عليه ديونٌ و مظالم جَهِل أربابها.

بیاج سے تو بہ کرنے کے بعد وہ روپیہ حلال ہوجائے گا؟ مسجد یا مدرس کی تنخواہ یا مسافر کا سفرخرچ وغیرہ کلانگھری میں صرف کرنا کیسا ہے؟ یابیاج اصل ما لک کو دیا جائے ۔ (۱۳۳۷/۲۵۰۵)

الحجواب: توبہ کے بعد سود کاروپیہ مالکوں کو یاان کے درنٹہ کو واپس کر دیا جائے ، اورا گروہ موجود نہوں یا معلوم نہ ہوں تو مساکین پرصد قد کرنا چاہے ، سجد میں صرف کرنا درست نہیں ہے ، اور مدرسه میں طلبائے مساکین کو دینا بھی درست ہے ، مدرسین کی تخواہ میں دینا درست نہیں ہے ، مسافر اگر محتاج ہے تو اس کو بھی دینا درست ہے۔

سوال: (۲۸) معلوم ہوا ہے کہ بینک وڈاک خانہ کے سود کے متعلق جوسوال علاء میں زیرغورتھا
اس کا فیصلہ ہوگیا ہے،اگر میسیج ہے تواس فیصلہ سے خاکسار کو بھی مطلع فرمادیں۔(۱۳۳۳/۱۳۵)
الجواب: مدرسہ ہذا ہے کوئی فتوی ڈاک خانہ سے سود کے معاملہ کے جواز میں شائع نہیں ہوا،
عام طور سے سود کے عدم جواز پر یہال سے فتوی دیاجا تا ہے، اور یہ لکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کوالیا کرنا
درست نہیں ہے کہ ڈاک خانہ میں سود لینے کی غرض سے روپید داخل کریں۔البتہ جن لوگوں کا روپید وہاں
داخل ہے ان کو بیہ کہا جاتا ہے کہ رقم سود وہاں نہ چھوڑیں، کیونکہ وہاں چھوڑنے میں وہ رقم خلاف اسلام و
مسلمین استعال کی جاتی ہے۔لہذا اس کولے کر فقراء وغرباء پر صدفتہ کردیا جائے جو کہ ایسی حرام رقوم کا
مسلمین استعال کی جاتی ہے۔لہذا اس کولے کر فقراء وغرباء پر صدفتہ کردیا جائے جو کہ ایسی حرام رقوم کا

# سود کی رقم انگریزی پڑھنے والےغریب طلبہ کودینا

سوال: (٦٩) ایک مسلمان جماعت پابند صوم وصلوٰ ق نے اپنا پیسہ پوسٹ آفس بینک میں جمع کیا کچھ دنوں بعد اس جمع رقم کا سود جماعت کو پوسٹ آفس سے ملا ، جماعت چاہتی ہے کہ سود کی رقم انگریزی جوان طالب علم لڑکوں کی امداد میں صرف ہو، صورت ندگورہ بالا میں شرع شریف کیا تھم دیت ہے؟ (٣٢/٥-١٣٤٥ھ)

الجواب: حکم اس روپیدکا شرغابیہ ہے کہ اس کو دہاں سے لے کرفقراء وغربائے مسلمین پرصد قد کیا جاوے کیونکہ در اصل سود لینا حرام اور ناجا ئز ہے، لیکن وہاں اس کے چھوڑنے میں میسخت خرابی ہے کہ وہاں سے اس قتم کا روپیہ پادریوں کو دے دیا جاتا ہے جب کہ وہ لوگ نہ لیویں جن کا روپیہ وہاں داخل ہادروہ پادری اس کواپے ند ب کی اشاعت میں صرف کرتے ہیں، اس لیے بیت کم کیا جاتا ہے کہ وہاں اس قم کو نہ چھوڑیں بلکہ وہاں سے لے کر فقراء پرصدقہ کردیں جیسا کہ ایسے اموال محرمہ کا یہی تھم ہے، پس اگروہ انگریزی جوان طلب غریب ہوں تو ان کودینا بھی درست ہے۔ فقط

### سود دینے پر کسی کومجبور کرنا جائز نہیں

سوال: (۷۰) زیداور عمر نے بشراکت نصفی سودی روپیة قرض لے کر تجارت کی، عمر نے اپنے حصہ کا روپیہ معدسود کے ہندوکو جس سے قرض لیا تھادیدیا، زیدنی الحال ادائیگی سے مجبورتھا، پھر عمر نے زید کے جھے کا روپیہ معدسود کے ہندوکو دے دیا، عرصہ دوسال تک زید عمر کوسود دیتا رہا عمر فوت ہوگیا، اس کی زوجہ زید سے سود طلب کرتی ہے، زیدا صلی روپیہ دینے پر راضی ہے، کیا از روئے شرع زیداس سود کے دینے پر مجبور ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵-۱۳۲۵ھ)

#### سودخور کے ورثہ کے لیے سود کا مال حلال ہے یانہیں؟

سوال: (۱۷) سودخور کے ورشے کے لیے سود کا مال حلال سے یانبیں؟ (۱۸۹/۱۸۹ه)

الجواب: اس مين اختلاف روايات ما احوط يه م كه جن سودليا گيام ان كوياان كى اولادكوواليس كر ما ياان معاف كراو ما وراگر يه حوز زبوتواس كوصدقه كرد ما ورختار مين من وفى حظر الأشباه: الحرمة تتعدى مع العلم بها إلا فى حق الوارث وقيده فى الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال الخ وقال فى الشامى: قوله (إلافى حق الوارث) أى فإنه إذا علم أن كسب مورثه حرام يحل له ، لكن إذا علم المالك بعينه ، فلا شك فى حرمته و وجوب رده عسلم ٢٢/٢ كتاب المساقاة والمزارعة - باب الربا مشكاة المصابيح ص : ٢٣٣

عليه وهذا معنى قوله وقيد ه في الظهيرية إلخ (١) وتمام تحقيقه فيه .

# سودی رقم سے اکم ٹیکس ادا کرنا

سوال: (۷۲) میراروپیه بینک میں جمع ہے، میں اس کے سود سے انگم ٹیکس ادا کرسکتا ہوں؟ اور پیجا تزیے یانہیں؟ (۲۵۷۷ ۱۳۲۳ھ)

الجواب: بینک میں روپیہ داخل کر کے سود لینا حرام ہے لیکن جس کا روپیہ بینک میں داخل ہے اور بینک میں داخل ہے اور بینک سے اس کو سود سے تو اس رقم سود کو وہاں نہ چھوڑ ناچاہے کہ وہاں چھوڑ نے میں وہ روپیہ عیسائیوں کو بخرض تبلیخ ند ب ویا جاتا ہے بلکہ وہاں سے لے کرغر باء وفقرائے مسلمین کودے دیا جائے، عیسائیوں کو بخرض تبلیخ ند ب ویا جاتا ہے بلکہ وہاں سے لے کرغر باء وفقرائے مسلمین کودے دیا جائے، اور انگم نیکس کے اداکر دینے کی بھی اس میں گنجائش ہے۔

### سود کی رقم پرزکوۃ واجب ہے یانہیں؟

سوال: (27) گورنمنٹ نے جوقر ضہ بوقت جنگ لیا تھااور پانچے روپیہ فیصدی سود دینا قرار پایا تھا یہ سود لینا اور اپنے معرف میں لانا جب کہ گذارہ کی صورت نہ ہو جائز ہے یانہیں؟ اس روپیہ کی زکو ق جینا واجب ہے یانہیں؟ بصورت وجوب اصل رقم میں سے دے یا سود میں سے؟ اور قبل وصول بھی واجب ہوگی یانہیں؟ (۱۳۲۵/۱۳۲۲ھ)

الجواب: خلاصہ جواب اس بارے میں میہ ہے کہ سود بنصوص قطعیہ حرام ہے، نیکن اس صورت میں وہ رقم سود وہاں نہ جھوڑے، بلکہ وہاں سے لے کرفقراء ومساکین پرصد قد کردے اور ہوسکتا ہے کہ حالت اضطرار میں خود بھی اس کواپنے صرف میں لے آوے اور اگر اس روپیہ کوفوزا لے کرصد قد کردے تو اس پرز کو ہنییں ہے اور اگر لے کرسال بحر تک اپنی ملک میں رکھے بشرطیکہ وہ بقدر نصاب ہوتو زکو ہ واجب ہوگی خواہ کی رقم میں ہے دے غرض ریک قبل وصول زکو قاس کی واجب نہ ہوگی۔ فقط

## مال اُدھار کینے کی وجہ ہے مال کی قیمت پرسود لینا

سوال: (۷۴) سنام كدسود لين اور دين والے كوعذاب برابر موتام، زير تجارت كرتام

<sup>(</sup>١) الدر والشامي ٢٢٣/٧ كتاب البيوع ، مطلب فيمن ورث مالا حرامًا .

اور بڑے سوداگروں ہے مال قرض لے کر فروخت کرتا ہے،اور بوجہ قرض کے وہ سوداگراس ہے مال کی ۔ قیت پر سود لیتے ہیں ؛اس کے جواز کی کوئی صورت ہے یا نہ؟ (۳۲/۱۳۲۱ج)

الجواب: یو صح حدیث شریف سے نابت ہے کہ سود کا کھانے والا اور کھلانے والا اور کلانے والا اور کلانے والا اور کلانے والا اور کواد گناہ اور عذاب میں برابر ہیں (۱) اگر چاس کی مقدار اور کیفیت میں تفاوت ہو، لبندا نقدر و پیا گر سود آگر ول سے قرض لیا جا و سے اور اس پر سود مقرر کیا جا و سے اور اس کے جواز کی کوئی صور ت شریعت میں نہیں ہے، البتہ اگر بال ان سے لیا جائے اور اس میں وہ اصل قیمت سے پچھزیا دہ بسبب اُوھار کے لگا لیویں تو یہ درست ہے، زید کواس لین دین میں سے بچھنا چاہے کہ بسبب اُوھار کے سوداگر ان جھے کو دس رو پید کا مال بارہ رو پید میں دیتے ہیں بید جائز ہے، فقہاء نے بید کلھا ہے کہ اگر نسینہ کی وجہ سے نیادہ قیمت مجھے کو دس رو پید کی بارہ رو پید میں دو سال ہے دار کا کو قیمت مال بیان سوداگر ان سے زید ہے کہ جس قدر تم کو زیادہ لین ہے جسبب اُوھار کے اس کو قیمت مال میں بڑھالو مثلاً زید نے اگر دس رو پید کا مال سوداگر ان سے نیز یدان سے سے کہد دے کہ بارہ رو پید میں دوں گا مگر وہ قیمت اس مال کی ہی متصور موری گاش وہ سوداگر ان ہی ایسانی کریں باتی وہ جو پچھ چاہیں سجھیں، زیدان سے سے کہد دے کہ ہیں موری گیری ہے جس نہ ہوگی۔ فقط نہیں مان کو پچھ جت نہ ہوگی۔ فقط زیادہ قیمت دوں گا ، پس سوداگر ان کا اس میں پچھ نقصان نہیں ، ان کو پچھ جت نہ ہوگی۔ فقط زیادہ قیمت دوں گا ، پس سوداگر ان کا اس میں پچھ نقصان نہیں ، ان کو پچھ جت نہ ہوگی۔ فقط زیادہ قیمت دوں گا ، پس سوداگر ان کا اس میں پچھ نقصان نہیں ، ان کو پچھ جت نہ ہوگی۔ فقط

## روپیقرض دے کرفی تھان ایک دوآنہ سودمقرر کرنا

سوال: (۷۵) ایک شخص سودتو لیتانبیں گرروپی مُجلا ہوں کودے دیتا ہے اور فی تھان ایک دوآنہ مقرر کر لیتا ہے بیصورت مضاربت کی تونبیں معلوم ہوتی ، آیا جائز بھی ہے یانبیں؟ (۱۳۲۵/۲۳۱ھ) الجواب: بیصورت مضاربت کی نبیں ہے، کیونکہ اس میں نفع ونقصان دونوں میں شرکت ہوتی

(۱)عن جابر رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه و شاهدَيه ، وقال: هم سواء (الصحيح لمسلم ٢٤/٢ كتاب المساقاة والمزاوعة - باب الربا مشكاة المصابيح ص: ٢٣٣ كتاب البيوع - باب الربا)

(٢) ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل الخ (هداية ٢٠/٣ كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية)

ے بعنی نفع حسب شرط دونوں پرتقسیم ہوتا ہے اور نقصان میں مضارب کی محنت اور رب المال کا مال ضائع ہوتا ہے، نیز نفع مشترک ہوتا ہے بعنی نصف یا ثلث وغیرہ ،لہذا میصورت مضاربت کی نہیں ہے بلکہ میصرت کے ربا کی صورت ہے کہ رو پیرقرض دے کرفی تھان ایک دوآنے مقرر کیا گیا ہے یہ ایسا ہی ہے کہ فی رو پیرایک آنہ یا دوآنے مقرر کیا جاوے نقط

#### مرہونہ مکان سے نفع اٹھا ناسود میں داخل ہے یانہیں؟

سوال: (۷٦) زید بکر کا مکان رہن لے کراس کوکرایہ پر چلاتا ہے اور اس سے نفع اٹھا تا ہے یہ کرایہ سود میں داخل ہے یو کرایہ اور نام کے استان استان کی جائے۔ کرایہ سود میں داخل ہے یانہیں؟ اگر داخل ہے تو زید کوکیا سزا ہونی چاہیے؟ (۱۳۳۱–۱۳۳۷ھ) الجواب: یہ سود میں داخل ہے وہ کرایہ بکر کو ملنا چاہیے اور زید کو تو بہ کرنی چاہیے۔

چڑا اُدھارفر وخت کر کے روپیہ بعد میں وصول کرنا سو نہیں

سوال: (۷۷) زیدتاجر چرم ہے، چمزا اُدھار فروخت کر کے بعد میں روپیہ وصول ہوتا ہے، کیا یہ مجھی سود ہے؟ (۱۳۲۸/۱۳۲۱ھ)

الجواب: چراجواُ دھارد یاجا تا ہاور قیت بعد میں آتی ہے وہ سوز ہیں ہے۔

### منی آرڈ رکی فیس سود میں داخل ہے یانہیں؟

سوال: (۷۸) فیس منی آرڈرسود میں داخل ہے یا نہیں؟ اور ای وجہ مے منی آرڈر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ (۲۲۷–۱۳۲۰ھ)

الجواب: بہضرورت منی آرڈر کرنے اور کرانے کے جواز پرفتویٰ ہے، اگر چددراصل بیکروہ تھا گر بحکم الضرورات تبیح المحظورات (۱)مباح کہاجاوےگا۔

ڈاک خانے میں جمع شدہ رقم کا سودخود استعال کرسکتا ہے یانہیں؟ سوال: (۷۹)مسلمان کوڈاک خانے میں روپیجع کرنے پر جوسود ملتا ہے اس سودکوہ ہ اپ مصرف (۱) الدرمع الردد/۱۷۵ کتاب الطلاق، فصل فی الحداد.

میں لاسکتا ہے انہیں؟ (۱۵۲۹/۱۵۲۹)

الجواب: جوسود ڈاک خانے سے ملے اس کو لے کرفقراء پرصد قہ کردیوے خود کام میں نہ لاوے۔ فقط

# سود کے نام سے جوزائدرقم مل رہی ہے اس کواپنے حق میں وصول کرنا

سوال: (۸۰)زید کے ذمہ خالد کا پانچ سال کالگان باتی ہے،اور حسب قانون وہ تین سال سے زائد کا دعویٰ نہیں کرسکتانہ وصول کرسکتا ہے تو جورقم سود کے نام سے علاوہ لگان کے ملے وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جب کہ زید کے ذمہ دوسال کالگان باقی ہے۔ (۱۲۳۱/۲۹۲۹ھ)

الجواب: اس زائدر قم كوجو بنام سود دلوائى گئى ہے خالدائے حق بقایالگان میں وصول كرسكتا ہے اور يد لينا درست ہے كيونكدا پناحق ہراكك طريق سے وصول كرنا جائز ہے كدما صوح بد الفقهاء: من أن صاحب المحق له أحد حقد من أى جنس كان (١) فقط

# تجارت کے لیےرقم دے کرمعین نفع لیناسود ہے

سوال: (۸۱) زیدا ہے روپیہ کوخود یا معرفت دیگراشخاص کے مسلم وغیر مسلم میں اس طرح تقسیم کرتا ہے یا کراتا ہے کہ مبلغ دس روپیہا لیے خص کودے کر جوان روپیوں کو تجارت میں لگا کر نفع اشحائے نہ کہ بیجا طریقہ سے خرچ کرے، مبلغ بارہ روپیہ سال بھر میں اس طریقے سے لینے مقرر کرتا ہے کہ شخص فرکومتی زید یا اس کے کارکنان کومبلغ ایک روپیہ ما ہوار سال بھر تک دیتارہے گا، میہ معاملہ جائز ہے یا سود ہے؟ زیداس کو تجارت حلال مجھ کر کرتا ہے۔ (۱۳۳۲/۱۳۹۷ھ)

الجواب: يهمعاملة تجارت حلال مين داخل نبين ب بلكة تجارت حرام اور رباب \_ كونكه الركوني

(۱) في الدر: و أطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس للمجانسة في المالية. قال في المجتبى: وهو أوسع في عمل به عند الضرورة. وفي الشامى: أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لاسيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق (الدروالشامي ١٤/١١ كتاب السرقة، مطلب: يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة)

شخص کسی دوسر فضی کو بغرض تجارت رو پید دیو نے پیمضار بت ہوتی ہے۔ اور مضار بت میں تکم پیم کے کہ جونفع کارکن کو ہو، اس میں مضار ب کا حصہ مشترک ہو یعنی نصف یا ثلث وغیرہ حصہ مقرر کیا جائے،
اس وقت مضار بت سیحے ہوتی ہے، اورا گرمضار ب کا حصہ نفع میں مشترک نہ ہو بلکہ معین رو پیہ وجیسا کہ صورت نہ کورہ میں ہے، تو یہ مضار بت فاسدہ ہا اور حرام ہے۔ در مختار میں ہے: و (شرطها) کو ن الرب سے بیستهما شائعًا فلو عین قدرًا فسدت النے (۱) وفی باب الربا منه: فدخل رہا النسیئة والبیوع الفاسدة فکلها من الربا (۲) اورا گربطر این مضار بت وبشر وطمضار بت رو پیہ نہ ویا جائے بلکہ دی رو پیم مشاد ت کردی رو پیہ ہے زیادہ لینا مقرر کیا جائے جیسا کہ صورت نہ کورہ میں یہ بھی صاد ق آتا ہے کیونکہ سال بھر میں دو پیہ کے بائیس رو پیہ ہوجاتے ہیں دی رو پیماصل اور بارہ رو پیمنفع کے توسیعی سے: لا تبیعوا اللہ ہب بالذہب بالذہب الا مِشلاً توسیعین ربا ہے اور حرام ہے۔ جیسا کہ حدیث متفق علیہ میں ہے: لا تبیعوا اللہ مثلاً بمثل ، و لا تشفوا بعض ، و لا تبیعوا الور ق بالور ق الا مثلاً بمثل ، و لا تشفوا بعض ، و لا تبیعوا الور ق بالور ق الا مثلاً بمثل ، و لا تبیعوا منها غائباً بنا جز متفق علیہ (۳) فقط

## سودخوار کے آئے دال کواپنے آئے دال کے ساتھ ملاکر پکانا

سوال: (۸۲) ایک میاں جی کی خوراک ایسے لوگوں کے یہاں مقرر ہے جوسود لیتے ہیں اور میاں بی کی روٹی میرے گھر پکتی ہے، اس آٹے دال کو بدلنا چاہیے یانہ؟ اگر نہ بدلا جائے تو مجھ پرایک ساتھ پکانے میں سود کا کچھ گناہ ہوگا یانہ؟ (۱۳۳۳/۳۳۵ھ)

الجواب: تم پر کچھ گناہ سود کانہیں خواہ آٹا دال بدلویا نہ بدلو، ویسے ہی اپنے آئے دال کے ساتھ پکالواور میاں جی کا حصہ اس کودے دو۔

## سود کانام بدلنے سے سود کی حرمت ختم نہیں ہوتی

سوال: (۸۳) ہندوستان میں ایک ممپنی لندن نصاری کی قائم کردہ ہے نصاری اس کے مالک

<sup>(</sup>١) الدرالمختار مع ردالمحتار ٢٤٦/٨ كتاب المضاربة .

 <sup>(</sup>۲) الدر المختار مع الشامي ١٠١/٢-٣٠٢ كتاب البيوع \_ أو ائل باب الربا.

<sup>(</sup>٣) عن أبى سعيدالخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب الجديث (الصحيح لمسلم ٣٣/٢ كتاب المساقاة والمزارعة ، باب الربا)

ہیں، اس کمپنی نے بی قاعدہ مقرر کررکھا ہے کہ جو مخص اس کا ایجٹ بنتا ہے اس سے بیٹنگی روپیہ جمع کراتی ہے۔ ہے اور اس روپیہ پر پانچ روپیہ فیصدی واپسی ویتی ہے اس واپسی کو ہنود کے حق میں سود سے موسوم کرتی ہے اور مسلمانوں کے حق میں انعام سے موسوم کرتی ہے ان کولینا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۳/۵۰۰ھ) الجو اب: وہ سود ہی ہے مسلمانوں کواس کالینا اور اپنے استعال میں لانا جائز نہیں ہے۔ فقط

### مالک کے کہنے پرملازم کا بینک میں روپیہ جمع کرنا

سوال: (۸۴).....(الف) بكر زيد كا ملازم ہے، زيداس كى دعوت ديتہ كه اس كفايت شعارى بينك ميں شامل ہو جوتمهارى بہترى كے ليے اسكول ميں جارى كيا گيا ہے اس ميں ك فيصدى سالانه سود ملاكر ہے گا بكر شامل ہويا نه ہو؟

(ب) اگر زید بکرکی تنخواہ سے بینک کے حصہ کی مقدار اس کو تنخواہ تقسیم کرتے وقت پہلے ہی بلارضامندی،خود بینک کے لیے وضع کر لے تو بکر کے لیے کیا تھم ہے؟ آخر میں روپیہ کے وصول کے وقت جوسود ملے اس کے لیے کیا تھم ہے؟

(ج) زید بکر کو کہتا ہے کہ تم بینک کفایت شعاری میں شامل ہوجا و اور بعد میں سود نہ لینا، صرف روپیہ لے لینااس کے متعلق کیا حکم ہے؟ (۱۳۳۲/۸۲۸ھ)

الجواب: (الف) اپناختیار ہے اس میں شامل نہ ہونا چاہے کیونکہ معصیت میں کی اطاعت درست نہیں ہے کما ورد: لاطاعة لمحلوق فی معصیة المحالق (۱)

(ب) اس صورت میں بکرگنه گارنه ہوگااور جب سود ملے تواس کو سلمین فقراء پرصد قد کردے۔ (ج) وہاں نہ چھوڑے بلکہ لے کرفقرائے سلمین پرصد قد کردے۔

### ڈاک خانہ کے سوداور کیش سارٹیفکیٹ کاحکم

سوال: (۸۵).....(الف) ڈاک خانہ میں جوروپیے جمع کیا جاتا ہے اس پرتین روپیہ سالا نہ سود ملتا ہے اس کالینا جائز ہے یانہیں؟

(i) عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (مصنف ابن أبي شيبة ٢/٥٣٩ كتاب السير،في إمام السرية يأمرهم بالمعصية من قال: لاطاعة له) (ب) کیش سارٹیفیک کا پیطریقدرائے ہے کہ ڈاک خانہ سے ایک کاغذ مبلغ ساڑھے سات روپیہ کا ملتا ہے اور پانچ سال کے بعدوہی کاغذ ڈاک خانہ میں واپس کر کے مبلغ دس روپییل جاتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ (۱۳۲۲/۹۱۱ھ)

الجواب: (الف، ب) يدونو ل صور تمل شرغا ناجائز بين جيها كدوارو به كل قرض جونفغا فه ورب (۱) اورد باكى حرمت آيات واحاديث عنابت ب، آنخضرت على ينافي في في سود كي ليخاور ديخ والے پرلعنت فرمائى ب (۲) اورا يك حديث شريف بين ب كدا يك در بهم سودكا جهتيس زنا سے شديدتر ب (۳) اورا يک حديث شريف بين ب كدا يك در بهم سودكا جهتيس زنا سے شديدتر ب (۳) اورا يک حديث بين ب كدسود كيستر جزو بين ان بين سے كمتر ايسا ب جيسا كدا بئ مال سے زنا كرنا (۴) والعياذ باللہ تعالى اور سود بونا ان دونوں معاملات كا ظاہر ب، يدوه تجارت نبين ب جوك حرام ب قال تعالى: ﴿وَاَحَلُ اللّهُ الْبُيْعَ وَحَرَّمُ الرّبوا ﴾ (سورة بقره، آيت : ۲۵۵) فقط

## کیڑے کی پوری قیمت وفت پرادانہ کرنے کی صورت میں سود کا مطالبہ کرنا سوال:(۸۲) بکراورزیدرشتہ دار ہیں، زیدنے بکرے کہا مجھے کچھ کیڑا خرید کر دو، بکرنے ایک سو

- (۱) عن الحكم عن إبراهيم قال: كل قرض جرّ منفعة فهو ربا (مصنف ابن أبي شيبة ٣٣٣/٣ كتاب البيوع والأقضية ، باب من كره كل قرض جرّ منفعة ، المطبوعة: دارالكتب العلمية ، بيروت ، لبنان)
- (٢)عن جابر رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال: هم سواء (الصحيح لمسلم ٢٧/٢ كتاب المساقاة والمزارعة - باب الربا مشكاة المصابيح ص: ٢٣٣ كتاب البيوع - باب الربا)
- (٣) عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم ، أشد من ستة وثلاثين زِنْية . رواه أحمد والدار قطنى وروى البيهقى في شعب الإيمان عن ابن عباس رضى الله عنهما (مشكاة ص: ٢٣٦ كتاب البيوع باب الربا) من أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون جزء وفي ابن ماجة: حُوبًا أيسرها أن ينكح الرجل أمه (مشكاة ص: ٢٣٦ كتاب بيوع باب الربا. سنن ابن ماجة ص: ١٦٣ أبواب التجارات باب التغليظ في الربا)

انیس روپیرکا کپڑا خرید کردیا ہندو ہے، اور یہ طے ہوگیا کہ اگر تین مہینے کے اندر روپیہ ادا کردو گے تو سود
وغیرہ کچھنہیں لیا جائے گا، بعد میں سودلیا جائے گایہ بات بکر نے منظور کرلی، زید نے تقریبًا تین سال میں
ایک سوروپیہ بکرکودے دیا، بکر نے ہندو کو کچھنہیں دیا، اس نے مجبور ہو کر تالش کردی بہت سودلگا کر، بکر نے
زید کو اطلاع دی کہ ایسا معاملہ ہوا ہے اب جو کچھ خرچ وغیرہ پڑے گاوہ تمہارے سے وصول کیا جائے گا،
خلاصۂ سوال میہ ہے کہ زید کے ذھے سود کا ادا کر نالازم ہے یائییں؟ (۱۳۳۴هه)

الجواب: اس صورت میں زید کے ذمے سود کا اداکر نا داجب نہیں ہے زید کے فرص اصل قرض دینالازم ہے ادر سور و پیداس میں سے وہ دمے چکا ہے باقی انیس روپیہ وہ اور دے دمے شرغازید سے مطالبہ سود کانہیں ہوسکتا۔ فقط

# عدالتی کارروائی کے اضافی خرج کووصول کرنے کے لیے سودلگا کر مقدمہ دائر کرنا

سوال: (۸۷) جامع متجد سکندرآباد کے دکانداران کرایدداران کی نالش کرنی ہے تو جو پچھ خرج بے ضابطہ ہوتا ہے وہ عدالت مدعا علیہ سے نہیں دلاتی تو کیا سودلگا کر تالش کی جاوے کہ زائد خرچہ وصول ہوجاوے۔ درنہ جامع متجد کو بہت نقصان رہےگا (۱۶۲۵/۱۹۱۲ھ)

. الجواب: سودلگا کرنالش نه کرنی جاہیے جو کچھ خرچ معجد کا ہوگا اس کا مضا کقہ نہیں ہے کیوں کہ آئندہ کواس میں معجد کا نفع ہے کہ د کان معجد کی محفوظ رہے گی۔فقط

سوال: (۸۸) مدیون سے بغرض احتیاط دستاویز میں سودلکھالیا اگر مدیون قرض ادانہ کرے ادر نو بت عدالت کی پنچے تو دائن محض اپنا مطالبہ زراصل وخر چہ عدالت وصول کر لیوے اس میں اہل اسلام وغیر مسلم کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوگایا جداگانہ؟ (۳۶۲-۳۱/۳۳ه)

الجواب: سودی دستاویز الکھوانا درست نہیں ہے کہ حدیث شریف میں سود کے کا تب وشاہد پر بھی لعنت وارد ہے اور بصورت تعنت وسرکٹی مدیون کے اگر دائن کونو بت چارہ جوئی عدالت کی پنچے تو دائن اپنااصل قرض معذفر چہ عدالت کے مدیون سے لے سکتا ہے اور ان معاملات میں مسلم وغیر مسلم میں پچھ فرق نہیں ہے۔ فقط

#### لانرى كاحكم

سوال: (۸۹) لاٹری اس کو کہتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے مالک کمپنی نے ہزاریادی ہزاریااس سے زیادہ مکٹ فروخت کے، اور قیمت ہرایک ٹکٹ کی ایک روپیہ ہاور ٹکٹ پرسلسلہ وارنمبر ہوتے ہیں، اور جتنے فکٹ فروخت کیے تھے ہرایک کا نمبر مالک کمپنی اپنے پاس بھی رکھتا ہے، جب سب ٹکٹ فروخت ہوجاتے ہیں تو لاٹری کھلنے کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے کہ فلال تاریخ میں لاٹری کھلنے گی۔ اب تاریخ مقررہ پروہ سب ٹکٹ جو مالک کمپنی نے اپنی رکھے تھے ان کو ایک گھڑے یا دوسری چیز میں ڈالٹا مقررہ پروہ سب ٹکٹ جو مالک کمپنی نے اپنے پاس رکھے تھے ان کو ایک گھڑے یا دوسری چیز میں ڈالٹا ہاور کم سن لڑکے سے وہ ٹکٹ نکلوا تا ہے۔ اب جس کے نام ونمبر کا ٹکٹ پہلے ذکلا اس کو وہ روپیمل جاتا ہے کہ جو ٹکٹ فروخت کر کے جمع کیا گیا تھا۔ اور اسی روپیہ میں سے مالک کمپنی اپنا کمیشن وضع کر لیتا ہے کہ جو ٹکٹ فروخت کر کے جمع کیا گیا تھا۔ اور اسی روپیہ میں ۔ اور وہ روپیہ کی کار خیر میں بھی صرف تو اب جس کے نام سے میدو پید نکلا وہ اس کو لینا جائز ہے یا نہیں ۔ اور وہ روپیہ کی کار خیر میں بھی صرف کرنا جائز ہے یا شرعا کیا گیا تھے۔ ۱۳۳۵ ہے)

الجواب: یہ تمارہ شرعًا جائز نہیں ہے، جس کا نام نکلااس کو وہ روپیہ لینا درست نہیں ہے اور نہ مالک کمپنی کو کمیشن لینا درست ہیں ہے، بلکہ جس جس کا روپیہ تھاان کو واپس کرنا چاہیے کسی کار خیر میں اس کا صرف کرنا درست نہیں ہے اور بھی ایبا معاملہ نہ کیا جاوے۔ جس جس شخص نے ایک ایک روپیہ دیا ہے وہ اس کو واٹ ہوتواس کے ورثہ کو دیا جاوے۔

### بذر بعه لاٹری فروخت کرنے کا حکم

سوال: (۹۰) زیداین والد کے سودی قرضے کے اداکر نے کے لیے انجن فروخت کرنا چاہتا ہے؛ لیکن اس کے فروخت ہونے کی کم قیمت پر بھی ، کوئی صورت نہیں ہے، اور روپیة قرضے کا چوں کہ سودی ہے اس لیے رقم بڑھ رہی ہے، اب انجن کے فروخت ہونے کی صرف ایک صورت یہ ہے کہ انجن کی لاٹری ڈالی جائے؛ کیا سودی قرض کے جرم سے بچنے کے لیے انجن کو بذریعۂ لاٹری فروخت کردینا چاہیے یانہیں؟ (۱۲/۱۱۷ - ۱۳۲۷ھ)

الجواب: يصورت يع كى قطعًا حرام اور باطل اور أكلُ أموال الناس بالباطل عجس كى

حرمت منصوص ہے اور قمار ہے جو صریح حرام ہے۔غرض اس میں بہت وجوہ سے محر مات کثیرہ کا ارتکاب ہے،احقر کی رائے میں بیصورت اس سے زیادہ بری ہے،لہذا اس کو کسی طرح اختیار نہ کیا جائے۔فقط

#### لاٹری کے ٹکٹ خریدنا

سوال: (۹۱) بچاس، سوآ دی مل کرکسی چیز پر روپیه دے کر مکٹ خریدیں، اور وہ ایک چیز اس آ دی کے حصہ میں آجائے تو اس کالینا جائزے یانہیں؟ (۱۳۲۸/۱۷۶۳ھ)

الجواب: اس طرح خريد نا اور فروخت كرنا جائز نبيل جاس ميل وهوكه جاور لوگول كى حق تلفى ج، اور أحدُ أمو ال الناس بالباطل جرية قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُوا الْمُو الْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الآية ﴾ (سورة بقره، آيت: ١٨٨) اورية قيقت ميل قمار جاس سے احتراز لازم جاورجس كے نام پروه چيز آوے اس كولينا جائز نبيل ج-

سوال: (۹۲) بعض یورپین نے اس تم کی نمینی قائم کی ہے جس میں وہ مثلاً ایک چیز پچاس روپے کی فروخت کرتے ہیں، گراس طریق ہے کہ بچاس ٹکٹ ایک ایک روپے کے پپلک کوتقتیم کرتے ہیں جس کا نام قرعہ میں برآ مد ہوااس کو ہے وض ایک روپے کے ٹکٹ کے وہ بچاس روپے کی چیز مل جاتی ہے اس میں شرکت جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۵۳/۵۱۱ھ)

الجواب: اس میں شرکت کرناجا ئرنہیں یہ تمار ہے اور حرام ہے۔ فقط

#### فقيرول سے سادر يافت كرنا

سوال: (۹۳) نقیروں وغیرہ ہے شادریافت کرنا کہ اس دفعہ شاکیا نکلے گا اور جو کچھوہ بتلاتے میں اس کوٹھیک سمجھنا کیسا ہے؟ (۱۱۷۲/۱۱۲۲ھ)

الجواب: يو چھنا بھی ناجائز ہاوراس کو چھے سمجھنا بھی ناجائز ہے۔اور جہالت کا خیال ہے۔فقط

#### قمار كاتحكم

سوال: (۹۴) تمار بازی شرعا درست ہے یانہیں اورایے خص کی شرعا کیا سزاہ؟ ۱۳۳۲/۲۰۰۸) الجواب: قمار بازی حرام ہے اور و چھن فاس ہے۔

سوال: (٩٥)....(الف) ايك شخص نے جوا كھيلااس كے ليے شرغا كيا تھم ہے؟

' (ب) جوعورتیں جواتھیلتی ہیں ان کے واسطے کیا سزا ہے؟ اور جومسلمان ہوکر سودرو پید کا کھاتے ہیں ان کے لیے کیا تھم ہے؟ (۸۷۱/۵۷۱ھ)

الجواب: (الف)اس کوتوبہ کر لینی چاہیے آئندہ کو کبھی جوانہ کھلے،اور گذشتہ ہے تو بہ واستغفار کرے۔حدیث شریف میں ہے جس نے کسی گناہ ہے تو بہ کر لی وہ پاک ہو گیا۔ (۱)

(ب) قمار بازی اور سودخواری حرام ہان افعال سے توبیر کی جاہیے اور عورتوں سے توبیر کرانی ا

## قماركي ايك صورت اوراس كاحكم

سوال: (۹۲) ایک تجارتی کمپنی نے اعلان شائع کیا ہے کہ جو محض ہمارے یہاں سے تمین روپیہ
کی کتابیں خریدے گا،ہم اس کو تین روپیہ کی کتابیں روانہ کریں گے، اور اس کو پانچ سوروپیہ بطور انعام
کے اس طرح دیں گے کہ تمام خرید اروں کے ناموں کو جمع کر کے قرعہ ڈالیس گے جس خرید ارکا نام قرعہ
میں برآ مد ہوگا اس کو وہ روپیہ انعام کے طور پر علاوہ ان کتابوں کے دیا جائے گا، یہ صورت جائز ہے یا
نہیں؟ (۱۱۰۵/۱۱۰۵ھ)

الجواب: میصورت خریدوفروخت کی جائز نہیں ہے کیوں کہ حدیث شریف میں ہے: نہی عن بیسع و مشرط ط(۲) یعنی آنخضرت سائٹی کیا نے تع میں کوئی شرط خلاف مقتضائے عقد کرنے سے منع فرمایا ہے، علاوہ بریں بیا کے صورت قمار کی ہے جو کہ حرام ہے ۔ فقط

<sup>(</sup>۱) عن أبى عُبيدة بن عبدالله عن أبيه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له (سنن ابن ماجة ص: ٣١٣ أبو اب الزهد \_ ذكر التوبة)

<sup>(</sup>٢) عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشوط باطل الخ (المعجم الأوسط للطبراني ٢١١/٣ باب العين، من اسمه عبدالله، رقم الحديث: ٣٣٦١ المطبوعة: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)

### زندگی کابیمه کرانا حرام ہے

سوال: (۹۷) مسلمان جوزندگی کا بیمه کرارے ہیں، اورشرح مقررہ کے ساتھ وہ اپنا سرمایہ جمع کرا رہے ہیں۔ اورشرح مقررہ کے ساتھ وہ اپنا سرمایہ جمع کرا رہے ہیں جس سے غیر مسلم اقوام کو بہت بڑا نفع سود در سود کا پینچتا ہے شرغا جائز ہے یا نہیں؟ نیزخواجہ حسن نظامی صاحب جنہوں نے اس کی تائید کی اور مشورہ مسلمانوں کو دیا ہے آھیں اس کا مشورہ دینا یہ فوائے المستشاد مؤتمن (۱) جائز تھایانہیں؟ (۱۳۳۵/۲۸۸ھ)

الجواب: زندگی کا بیم کراناحرام اور ناجائز ب، تواعد شرعیه کے موافق اس پیس قمار اور ربا دونوں شامل ہیں، اور دونوں بنص قطعی حرام ہیں، قواعد بیم پی جوشرا تطام فصله ندکور ہیں ان سے واضح ہے کدوه شرا تطاخلاف قواعد شرعیه ہیں، اور ان سے قمار وربالازم آتا ہے، قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ ﴾ (سورة ما کده، آیت: ۹۰) وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا يَّهَا الَّذِيْنَ وَاللّٰهُ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنتُمْ مُوْمِنِيْنَ فَانِ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّه وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنتُمْ مُوْمِنِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّه وَ ذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّه وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِيْنَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا الرّبُوا اصْعَافًا وَرَسُولِهِ الآية ﴾ (سورة آل عمران، آیت: ۲۵۸) وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَاكُلُوا الْرَبُوا اصْعَافُهُ ﴿ سُورة آلَ عَمِانَ ، آیت: ۱۳۰ ) فقط

سوال: (۹۸) زندگی کا بیمه کرانا جائز ہے یانبیں؟ اس کاعمو مابیر واج ہے کہ کمپنی بعد معائند واکثر ایک شخص کی عمر تعین کردیتی ہے، اور اس کے ساتھ بیٹر طاہوتی ہے کہ اتن مدت میں اس قدر رو پیاوا کرتا ہوگا، بعد اختیام زمانہ وہ رو پیروالیں دیا جائے گا، اگر بعد تصفیہ معاملہ ایک گھنٹے میں بھی فوت، ہوجائے گا تو اتنا رو پیرور شکو کے گا۔ (۱۳۲۲/۹۷۱ھ)

الجواب: بیمه زندگی کا درست نہیں ہے، اس میں بہت سے مفاسد شرعیہ ہیں جوغور کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں، ایک شخص نے ایک رسالہ مطبوعہ زندگی کے بیمہ کا ادر اس کے متعلق سوال جواز وعدم جواز بھیجا ہے جس کوکل احقر نے مفصل دیکھا اور آج اس کا بھی جواب عدم جواز کا لکھا ہے۔

سوال: (۹۹)اس زمانے میں بیمکینی زندگی کا بیمہ کیا کرتی ہیں، زر چندہ ایک میعاد مقررہ کے

(۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن (سنن أبي داوُدص: ١٩٩ كتاب الأدب، باب في المشورة)

لیے وصول کرتی ہیں، آخر میں نفع کے ساتھ واپس کرتی ہیں، بیدو پید چندہ کا تجارت کے کام میں لا یا جاتا ہے، کیش ادا کرنے والاقبل از وقت را بھی عدم ہوتو پوری رقم بیمۂ زندگی وارثان کو کمپنی ادا کرتی ہے، عام مسلمان اس کو جائز سمجھ کرشر کت کررہے ہیں، بیشر غاجا ئز ہے یانہیں؟ (۳۲/۹۴۰–۱۳۴۷ھ)

الجواب: زندگی کا بیمد کرانا شرعًا جائز نہیں ہے، اور کوئی صورت اس کے جوازی شریعت میں نہیں ہے، اس میں قمار وربادونوں حرام امور کا ارتکاب لازم ہے، اللہ تعالی مسلمانوں کوایسے عملِ خلاف شرع اور حرام ہے محفوظ رکھے۔فقط

#### موت كابيمه كرانا

سوال: (۱۰۰) ہیمہ موت کا کرانا جائز ہے یانہیں؟ (۱۰۹۸ - ۱۳۴۷ھ)

الجواب: زندگی اورموت کا بیمد کرانا شرعًا حرام ہے، اور مشتمل قمار اور رباکو ہے، اور وہ دونوں شرعًا حرام ہے، اور مشتمل قمار اور رباکو ہے، اور وہ دونوں شرعًا حرام ہیں قبال اللّٰهُ تعَانی: ﴿إِنَّمَا الْبَحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَذْلَا مُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ الآية ﴾ (سور بُوما كده، آیت: ٩٠) اس آیت سے قمار اور انصاب وازلام وغیرہ کی حرمت عمل اور پلیدی معلوم ہوئی، دوسری آیات واحادیث میں رباکی حرمت منصوص ہے، ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک درہم سود کا کھاتا اور پینا چھتیس زنا سے شدید تراور بدتر ہے۔ (۱) والعیاذ باللہ تعالی فقط

#### جان و مال اور جائداد كابيمه كرانا

سوال: (۱۰۱) بیمه کرتائس مکان کایا پی جان کاازروئے شرع درست ہے یانہیں؟ ۱۳۲۵-۳۳/۱۵۱۵)

(۱) عن عبدالله بن حنظلة عسيل الملائكة رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلثين زِنْيَةٌ رواه أحمد والدارقطنى وروى البيهقى في شعب الإيمان عن ابن عباس رضى الله عنهما وزاد و قال: من نَبَتَ لحمه من السحتِ فالنار أولى به (مشكوة المتابيح ص: ٢٣٥-٢٣٦ كتاب البيوع ، باب الربا، الفصل الثالث)

الجواب: بیمه کرانا مکان و جان کا شرعًا ناجائز ہے، اور یہ قمار ہے جو کہ بنص قاطع حرام ہے (۱) فقط واللّٰدتعالیٰ اعلم

سوال: (۱۰۲) اپنی دکان کسی مخص کوکرایی پردی، اوراس نے اپنی دکان اس میں لگائی، اور جو مال واسباب اس میں بھرااس کا کمپنی ہے بیمہ کرالیا موافق قواعد مروجہ زمانہ ہذا کے کہ آگ وغیرہ ہے مال جل جائے تو اس کا بیمہ ل جائے ، اب سوال یہ ہے کہ بہت ہے دکاندار بدمعاشی کرتے ہیں، اور بیمہ حاصل کر لیتے ہیں، ان کو پچھ ضارہ نہیں ہوتا، اگر ضارہ موتا ہے تو صاحب مکان کا مال جلا کر بیمہ حاصل کر لیتے ہیں، ان کو پچھ ضارہ نہیں ہوتا، اگر ضارہ ہوتا ہے تو صاحب مکان کا ، ایسی حالت میں صاحب مکان کو بھی بیمہ اپنے مکان کا کرانا درست ہے؟

(۱) بیمه کی حرمت اس وجہ ہے کہ وہ سوداور قمار (علا) پر شمیل ہوتا ہے، پہلے زندگی اور اَ ملاک کے بیمے ان دونوں باتوں پر مشمیل ہوتے ہوں گے، اس لیے حضرت مفتی صاحب نے دونوں کو ناجائز لکھا ہے، مگر اب زندگی کا بیمہ تو ان دونوں خرابیوں پر شمیل ہوتا ہے، اور اَ ملاک کے بیمہ میں بید دونوں با تیں نہیں ہوتیں، اس لیے لائف انشورنس تو حرام ہے، مگر اَ ملاک (کار، وُ کان، سامان وغیرہ) کا بیمہ جائز ہے، میڈ یکل انشورنس میں بیہ دونوں خرابیاں نہیں پائی جاتیں اس لیے وہ بھی جائز ہے۔

ورست نبيس؟ (۱۳۲۵/۲۲۸ه)

الجواب: موافق قواعد شرعیہ بیمہ جان کا یا مال کا یا مکان کا درکان کا کراتا ہے سب قمار میں داخل ےاس سے جواز کی کوئی صورت بطریق شرعی نہیں ہے۔

سوال: (١٠٣) كسى جائداد كابيمه كرانا آئنده تحفظ كے ليے شرعًا جائز بے يانبيں؟

(bITT3/279)

الجواب: شریعت میں بیمہ جان کا یا مال کا یا جا کداد کا درست نہیں ہے، ایسے مفاد کا لحاظ نہ کیا جائے جوخلاف تھم شریعت ہوخواہ قومی مفاد ہویا ذاتی ،شریعت کے مقابلہ میں کوئی فائدہ دنیاوی مدنظر نہ مکھا جائے۔فقط

#### موقو فه جائدا د کا بیمه کرانا

سوال: (۱۰۴).....(الف) ایک وقفی ملکت کا بیمه کیا جائے، یعنی اس ملکت کوآگ یا طوفان ے نقصان ہوتو اس نقصان کا ذہے دارزیدر ہے جس کے عوض بیمه کی سالانہ اجرت زید کوادا کی جائے اس طرح سالانہ اجرت دینا جائز ہے یانہیں؟

(ب) ملکیت کوآگ یا آندهی نقصان ہوتو زیدے اس نقصان کی قیمت وصول کرنا جائز ہے یانہیں؟ (۱۳۲۵/۷۲۷ه)

الجواب: (الف وب) ہمہ کرنا، کرانا شرعًا جائز نہیں ہے، یس سالانہ اجرت دینا جائز نہیں ہے، اور زید سے نقصان لینا جائز نہیں ہے۔

تجارتی مال جود وسرے ملکوں میں روانہ کیا جاتا ہے اس کا ہیمہ کرانا

سوال: (۱۰۵) تجارت کا مال بذریعه اسٹیم (وُخانی جہاز) دوسرے ملکوں میں روانہ کرتے ہیں،اس مال کااگر بیمہ کرا لیاجائے تواسٹیم والے اس کو بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں جیسا کہ ڈاک خانے والے بیمہ کردہ شدہ لفافہ کو بہت حفاظت سے پہنچاتے ہیں؛اس صورت میں بیمہ کرانامال

كادرست بوگايانبيس؟ (١٣٥٥/٥٣٨هـ)

الجواب: موافق قواعد شرعيك يه جائز نبيل بكيونك شرط ضان اجير يرنا جائز بكما في الدر المختار: ولا يضمن ما هلك في يده وإن شرط عليه الضمان، لأن شرط الضمان في الأمانة باطل كالمودع الخ (١) فقط



<sup>(</sup>١) الدرمع الرد ٢٦/٩ كتاب الإجارة - مبحث أجير المشترك.